فَالْهُمَ الفَيْوَ جُنْيُورَ كَحُمَةُ اللَّهُ لَكُمُ (عِنْلَا خُرُلِكُمَّا لِحِالِينَ تَمَازُلُ لِأَحْمَدُ) برخيل جماعت فيتضرب برائح بين رو (صَالَيْنَ مَالاَتِ بَرَان كَيْرِقْتِ رَالْتِي أَرِلْ بُونَى عَلِيكً (مناعَ عَلِيْه) وور ح 20117 حصّمًا ربعى أوّل مصلح الامّة عَارف بالترحضرت مُرشدنا مقتدًا مَا مؤلانا شاه ومي الله صاحب فتيوري اعظمَ مي ما أراد والماري مرق نورانٹرمرقدہ کے کالات زندگی (ولادت وطفولیت سے لیکرعلوم ظا ہری سے فراغنت کک) بعث ) مخدوم ومخرم جناب مولانا عَافظ قارى المحية رهبين صاحب العَالى عاجزومجيان عبدالرجمان جاحى عفى عنه مقيم فانقاه وكيح ازفدام صرت



| الات مصلح الاتت                                             | نام کتاب م     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| ت مولانا عبراكر حمل صاحب جآمي<br>ماسي -                     | مرتنب          |
| عليه اكرحمته<br>رة الاشاعت خانقاه مصلح الاتمت <sup>يح</sup> | نائسر دائر     |
| ۲۳ نخشی بازار الا آباد -<br>۳۹۲                             | ۲۵/۲۵<br>صقمات |
| <u> 1990 ج</u>                                              | سن طباعت       |
|                                                             |                |
| سعاد عیک لی (گورین)                                         | زیر نگرانی     |
| ۵۰ ارروپیځ                                                  | قیمت خصه اوّل  |
| ٠٥١ر روسيځ                                                  | قیمت تصه دوم ا |



#### در الاوالة التخطيم

کاوش کا دل تقاصر کرے ہے کہ ہے ہوز ناض برقرض اس گره سب بازگا، اعد ذکرنعان لنا این دکره، هوالمسك مأكررت ينضوع مارے سامنے نعان کا ذکر باربار کرواسکے کہ انکا ذکر شک کی طرح ب كماك مكرار سنوشبوس في أي -بعض شخصیات اینی آفاقیت اور سمه گیری کی بنا دیرنا قابل واموش ہواکرتی ہں انکی یا دول کے تقوش ہینے تازہ اور المنبط ہواکرتے ہیں شب وروزسے رواں دوان خافلوں کی گردسے اس کی تابندگی ماندہیں بطرتی ۱۱ ورنه می گردش دورال اسکی چک برانرانداز بوتی سے بلکہ وقت تے ساتھ ساتھ انکی قدر دقیمت میں اضافتہ ہوتا جا تا ہے ،اہل الٹرنے ذکر قلوب کومنا ترکرتے ہیں ،ر وج میں تازی پیدا کرتے ہیں ،اورعمل کاجد سہ سيار كرتي إن كاذبحر من من من من من المسبب بناكر تأسيه منه توان كا بارباردكر مكرارتفل ميداكرتاب اورنبي ساعت بركران كنرزاب، الكرايان كوقوت اورستام جان كومعطركرتا ہے انكے ذكر كا أجا لاحس قدر كھيلے گا،

مبرایت کی را ہیں اسی قدر واضح ہوتی جائیں گی رت اقدس مصلح الارت عارف بالترمولانات وصى التبرصاح چ*العزیز کی ز*ات با برکات کھی اس صدی میں نا قابل فرا ہوش رہی سع آیکی سوائے جات کی اشاعت کا نقاصه برابر موتار با اور نود اہل خانقاه كالمجى تتنا اورست دينوسش تقى كه مضرت والاعليه الرحمة كي سوالخ مياست فلمبند بوجام في اجيسا كرجانشي مصلح الارت بعزت مولاما قارى فحنين صاحب منظله ميات مصلح الارت، كا تندائيه بن تحرير فرمات بي در مندى امرت رقى والولائي حضرت مصلح الامرت كے زمان محیات مين سنده كانيزا وركعي احباب كا قلبي تفاصنه تفاكر مضرت كي سوالخ حبات فلمبند ببعطانى توبهت بهتربوتا كنحودا ينه لئي بھي وجب كسلى بوتى اوربير والول تخيليج بمن مخترت محكوائف اورجالات جانبے كاليك در بورواتي لیکو ہونگہ تو دھنرت ہارے درسان موجود تھاسلے کو یا کہ مصرت کی ساری میات نبی نگاہوں کے سامنے تھی، بھر پر کھلوگ مصرت والا کے انداز ترست سے واقف ہی وہ خوب جانتے ہی کرھزت نے اپنے تمام متوسلین کوتوا کہ مزكر فكرك سايقر بوط كرركها يقا وروه تقا فكرا فرت الوراصلاح نفس، اسس میں انہاک سی دوسری چیزی طرف متوجہ ہونے کی مہلت نہیں دیتا تھا، معرامك دن وهجي آبا كسفر جَ نِح روران يك بيك آيكا جلوه ظاهري تكايول سے اوجیل ہوگیا ،اب نراصلاح وتربیت کے وہ روخ پر ورمناظررہے اور منرمواخذه وداروگیر کے ایمان افروزنطارے ،دل اب کھی انھیں مناظر کا طالب

تقامگرچیف که ع روئے کل مسیزیدیدیم وبهارا نوریشد اب بیخیال بواکه صرت اقدس تی زندگی کانقنه اب تک دیکھنے والول كى نگا ہون ميں ہاس مانت كوسينے سے سفينے ميں نتقل كردينا ضروري ہے ،الترتعالیٰ جزائے نیے عطافرائے مولانا عبدالرحمٰن صاحب مامی کو کہ کھوں في يورى كأوش كر مح صرت كي مالات تمع كي اورسابقًا رسالمع فيت تى مين أورحالاً وصة العرفان مين شائع كر

نفانقاه سے شائع ہونے والے سالمیں الجان سے حالات مصلح الات كح عنوان سے مشا مير كے خطوط اور تا ترات سے يہر اسلام تروع ہوا، ماه با وقسطوار رسالول مين مالات طع بون لگ ، مركرت زلول كوشبنم كة قطرون سيسيراني كهان ماصل بواي دل تركيص كفتاكوشيم نويال كمسخن، السيمين أسود كاورت كين مكن بهين، راوحق محجويا حضرت كي حيات مبارك كيم مقدس تقوش كي مل جانے كے طلب كار مقے اسى خواسش وتمنا تحيش نظر ١٩٤٤ من مصرت والاكاكيا يم فتصر والتعمري ميات مصلح الائمة کے نام سے خانقاہ مصلح الاست سے شائع کی گئی۔

مكين مصنرت اقدش عليه الرحمة كي عظرت اور خصيت كي كيراني اوركهراني كاتفامنه فاكه اگراس اختصارى تفصيل مذكى كئى اوراس گرەنيم باز كو يورئے طورير مز تصولا كياتوناخن يربية قرض بمين رب كا وردل برابر كاوت كاتفا

لیکن اسکی ترتبیب میں جا معیت سے زیادہ اختصار مدنظر تھا،کیونکے تنفصل مالات مصلح الامت كاسلسله زيرترتريب تقا المحرب استاذنا المحرم مولاما مفتي عبدالرحمن صاحب جانئ عليه الرحمة كح محبت أميرا ورعقيدت سے كبريز

قلم سے پرسلسلہ بوری تفصیل سے مرتب ہوگیا جس میں آپ نے تصرت کے مالات كى بربرجزئ كوومناحت كے مائق بيان كيا اور آيكا مزاج ،طريقه و اصلاح وترسبت بمعمولات، وظائف البناءزمانه كحسائع مراسم وتعلقات معاصرعلاء وصتحاء سعمكا نبرت ومراسلب انتمام امود ميفصيل لسع رقني ظالى تؤدائرة المعارف خانقاه صلح الأمت ك شديين واستن اور بتنابوني كبروه حالات مصلح الابرت جوابتك فسطوار ما بهنامه وصيته العرفيان ميس شايع ہوئے ہیں میکا کتابی شکل میں شائع ہوجائیں *نیک مجدود و*سانل کی بناء بر ۱۵۰۰ صفحات کی صخیم تماب کی است عت بظا ہر مکن رکھی۔ ليكن يفزطالق السباب التررب العزت فيغيب سے اسكى يوسور بيدا فرادى كم مخترم جناب عبد الوكيل ما حب كاظمى ادام التيظل كے دل مين إسكا داعيه بيدا فرما ديا اور آن موصوف نيخو دين اسكى اشاعت کی بیش کش طرے امرار کے ساتھ کی معدوح کی مفرت مصلح الاست سے عقيدت ومحبت اورتعلق كي بناءير بهتمنا كفي كه بيركتاب جلدا زجلوطيع مُوكِرُمنظ عام برابطت إورعام افأدة واستفادة كاسبب بني الترتباني موصوف كورازين مين اسكا صله عطا فرمانين ،اور مضرت كے فيوض و بركا سے مالا مال فرمائیں ،اورصحت وعافیت کیسائے دین شین کی مزید خرریت کی لوقیقعطافرمائیں آمین راب برکتاب انہی مے تعاون سے دائرہ المعارف خانقاه مصلح الأرت سے شائع ی جارہی ہے۔ حالات مصلح الامت کی مهلی ترتیب نعض وجوه کی بناریر (حبکا د کر مرنب عليه الرحمة في ورافي مقدم مين فرمايا مي دوسري هي اليكن كير مورت مرتب عليه الرحمة في المستخار كوازمرنوسوائ في ترتيب يرمرتب فرمايا اوراسكي مرتب مضاً بین تھی خودسی تیا رکی اب براخری ترتیب کے مطابق شا کئے کی جا رہی ہے افسوس كماس طبع جديد يحموقع براستاذ ناالختم مصرت مرتب مولانا عبدارهن مارب مائی ،الٹرتعالی جنت الفردوس میں انکواعلی مراتب نصیب فرمائے ہمارے درمیان نہیں ہیں اسلیم موسی ماطبی ہما جب نے اسکے حقیقی جبولے محائی جناب نفتی عبوالقدوس ہما حب روی سے مقدم تانیہ لکھنے کی ذرائش کی ہما سکے شکر گذار ہیں کہ موصوف نے با وجو داینے ہندف اور گوناگو ل متاعل کے وقت نکال کو مقدم تحریر فرما دیا ۔

متاعل کے وقت نکال کو مقدم تحریر فرما دیا ۔

اخر میں یہ عاجم اپنے لیے ناظری سے صن علم جسن علی جسن اضافی اور سے سن خاتم کی درخوامرت کو تا ہے ،

اور سن خاتم کی دعالی درخوامرت کو تا ہے ،

واخر حموانا ان الحم لیٹھ رب العلمین

احدمکین عفی عنر ۱۰ رمضان المبارک سین خانقاً ه صرت مصلح الاسترال ال

| Lorday hor English |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                     |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 300                | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30       | مصامين                                                              |  |
|                    | در شخریما در باده او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | محرف(غاز<br>سام                                                     |  |
| 110                | ر ترخ ما ارب القران سرمتعلقا<br>تسهیل به ان القرآن سرمتعلقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١,       | والمجير مصرت مصلح الامته محج شارح                                   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       | المحرك على ماليف حالات مصلح الامت م                                 |  |
|                    | مولانا عبدالباری صاحب ندوی<br>زر رین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19       | المقدم ارمرنب المقام الأراب                                         |  |
| 149                | کا مکالمہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71       | المعمليات                                                           |  |
| ١٣٤                | قيام وظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | مولانا <b>ابوانخ</b> س علی ند وی <i>ی خانقا</i> ه<br>نش نیز میرور ت |  |
| ۱۳۸                | الركخ فتحيور ـ حضرت ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79       | مرتف وری اور تقریر                                                  |  |
|                    | حفرت منصلح الامت کے دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۰,      | مواع تے مسلمیں ایک بزرک فی دعا                                      |  |
| ۲۲                 | سے قبل مہمال میندا نکو کی اردہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40       | م حفرت اقدس کا وطن اور سلسله                                        |  |
|                    | حضت مصله الالدين كاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | انسب ً ۔                                                            |  |
| ماما               | من تا کار بشینگه ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MA       | تحصّرت اقدس کاد وله ترینهان                                         |  |
| مهم به             | مرون الرائد في المعروبي المعرو |          | فتى تال نهاكيم                                                      |  |
| 144                | حفرت والا کا نکاح ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ه بم     |                                                                     |  |
| 41                 | محضرت کی اولاد ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04       | خاکم عمارت مدرسه و خانقاه                                           |  |
| 4.                 | قصبهٔ مبارکپورکا فیام ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | اور دولت خانه ،                                                     |  |
| 49                 | کانبورمیں ندرنس ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44       | ابتدائی حالاتِ ،                                                    |  |
| ١٨٢                | پوره معروف کا قیام ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40       | سسن ببيدالنش اورزمانه طفوليت                                        |  |
| 91                 | مفرت کے تقوی کے حینہ واقعا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41       | افا ا في ا                                                          |  |
|                    | <b>A</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       | ابتدائی تعلیم کے مختلف دور،                                         |  |
| 714                | مفرت مصلحالامت اوقركو يا كنجي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Į        | دبوبند کا قبام،                                                     |  |
| وس                 | مولانا فاروق صاحب کی نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49       |                                                                     |  |
|                    | " وادئ الين ،، سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦٩٣      |                                                                     |  |
| 74.                | مسند <i>ارشا داورطریق کار</i> ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99       | قيام تصانه بجون حالات وواقعا                                        |  |
|                    | 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u> | <u> </u>                                                            |  |

| 3         | مصامان الم                                                                               | مو         | مطامين                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | - اس لي كراصلاح صلاح كى                                                                  | - 469      | نظام الاوقات براسے سالكين،                                                                   |
|           | فرع ہے ،                                                                                 | , YA.      | بدایات،                                                                                      |
| 141       | <b>₩</b> '                                                                               |            | ایک مرد کامل کی شان آینه نصیت<br>مولوی عبدا تقدوس رومی کی حضر                                |
| 140       | دینی زیاں مناسب نہیں ،                                                                   | 1 1        | تروی عبدو عدوی دون کا عظر<br>سے پہلی ملاقات ،                                                |
|           | حدو د شرکت کی تعیین سر صفرت                                                              |            | تربیت <i>اور صنِ اخلاق کا اجتماع</i> ،                                                       |
| 1         | مصلح الامت كي تحسين ،                                                                    |            | حفرت كالبينديده طريق،                                                                        |
| مارسا     | یه فروری نہیں کہ ہم ہر کام میں ا<br>سفریک ہی ہو جائیں ہ                                  | 1714       | وصية السالكين ،                                                                              |
| ' ' ' ' ' | مهری تعلیات کا خدال آبلوگوں                                                              | ا ۲۰۲۲ (   | مضرت کا طریق کا ر اورمولا نا<br>محدالیاس صاحب رم کا ط بن کار                                 |
| 249       | میری تعلیمات کاخیال آبلوگوں<br>کو صرری ہے۔<br>اگریس سے میں میں میں                       |            | قاری سعیدا حدصارب کے نام                                                                     |
|           | الراب توك جي ميرتے طرفقہ لو                                                              | اسرا       | المحقرت فالحظاء                                                                              |
| ١٧٢١      | م شمجھ ہیں توکس سے توقع رکھوں ،<br>اس نیش کے میں اور اس                                  | ر س        | مولوی ابواللیث صاحب لسام                                                                     |
| س س       | آپ توگوں کی برفہمی تومین جراکیا ہو<br>'' الدبین النص <u>یم</u> ی تے ''                   |            | کی درخواست اور حضرت کامجآ<br>حوزین مصله الاست می در تعلیه                                    |
|           | ا جوطریق اسم اورانسسیم بدمین تراندیار رکیما<br>جوطریق اسلم اورانسسیم بدمین تراندیار رکیم | 144 C      | حفرت مصلح الامت اورتبليج<br>جاعت ،                                                           |
|           | وطن میں تبلیغی جماعت کے امیریس                                                           | . 1        | مولانا منظور صانعانی کا خطاه                                                                 |
| tha       |                                                                                          |            | حفرت کا جواب ،                                                                               |
| ۲         |                                                                                          |            | بعض تعليمات مصرت مصلحالام                                                                    |
|           | کے نام ،<br>دوسراخط اوراس کا جواب ،                                                      | // C       | مرکام میں خدا کی مرصنی اورانطلا<br>کی فکہ منہ میں س                                          |
|           | المسراخط اور جواب،                                                                       | 109<br>11- | کی فکر فزوری سے ، اسلام سے ہارات اسلام سے ہارات کے اپنی اصلاح فزوری ہے ، اپنی اصلاح فزوری ہے |

## بير وفرو المرائدة المناعب والمناعب والمرحلين جامك

اگریام نویس کا فیراین هاجب کوکافی کهاجاستا بنویا تصوف وسلوک میں سبدی ومرضری مصنرت مصلح الامتی تعایمات واصلاها به بھی دور ها عزمین کا فیروشا فیرکہی جانے کی ستحق ہیں ۔ صفرت مصلح الامتر کی تعلیمات کی اشاءت کا آغاز ما ہنامہ الاحسان دفتر مکتبہ جامی وافوان مس منزل الاآبا دسے ہوا تھا ہو سے 198 نے تعربی زمانہ میں احفر راقم السطور کی ادارت میں تقریباً بین سال کی مربت تک مکتار ما میں احفر راقم السطور کی ادارت میں تقریباً بین سال کی مربت تک مکتار ما میں احفر راقم السطور کی ادارت میں تقریباً بین سال کی مربت تک مکتار ما

مقیماوربرادرمی مولاناها می صاحرهٔ ان کی خدمت میں فرکش کھے۔ صرت مسلح الامنہ جب ترک وطن فراکرالہ ابا دنشریف لائے توصرت کی تعلیمات کی اشاعت کیلئے پہلے رسالہ معرفت تی اور صرت کی وفات و رصلت کے بعد دو سرارسالہ وسینہ العرفان سکاناسٹ روع ہوا، یہ رسالہ ناحال اشاعت نیر رہے۔

براد رفت م بولاناجا می صاحب نے صرب مسلی الانتہ کے اقوال و سوائے کا ایک بے تکلف و برجب تہ اور دلجیری مسلی مضمون مال کی مدت مصلی الانتہ اللہ کے عنوان سے تکھنا شروع کیا تھا ہوتھ سرا بیررہ سال کی مدت میں بھائی صاحب مرقوم نے ہو کچھ لکھا اس کی مدت میں بھائی صاحب مرقوم نے ہو کچھ لکھا اس کی مدت میں بھائی صاحب مرقوم نے ہو کچھ لکھا اس کی مدت میں بھائی جہ وی صنی مدت تیں بھائی میں اس کی مدت میں بھائی ہے۔

ىجائى مىاحب م<sub>ى</sub>راه مىپ مالات مصلح الامتەسىمىتىل*ى صفحات دىس*ال مع علیم و محری اس جمع کرتے رہے تھے درجب یورامضمون ممل موگيا تواسي فيح كركے نين جلروں ميں محاريمي كراليا اور نودني فهرست مفامين تمجى ابنے قلم سے تیا رکر دی تھی ، پر کام اس صریک ہوم کا تھا کہ اُن کا وقست موعوداً كِيا اور ١٠ رمضا ن المبارك الهابيج مطابق، ٢ مرارج الموانكي

وفات ہوگئی،انا لسرداناالپررامبون

صنرت مصلح الانته على الرحمة كى دفات كے بعد حب لوگوں كو حذت كے مالات جان نے کی صرورت محسوس ہوئی تو مصرت محے خولین تنبر مولانا قمرالز مال میں زيد مجديم في مسابقت كاور تذكره مصلح الات يحوان سي ايك تذكره بنائع ردياً والوركي دلون بعرصزت كى خانقاه اور دفترا بهنامه وصية العزان كي جانب سياكي دوسري سوائح وصيات مصليح الأمة ، مولانا اعجاز المراعظي کے قلم سے مکلی جواسوقت مصرت ہی کے مدرسہ وصیترالعلم میں مدرس کھے۔ اس بس منظر میں بہ ظامر بدامید تو موم ہی سی رہ کئی تھے کہ صررت مصلح الامتركا وه مفصل ومنبوط تذكره جوصاً لات مصلح الامتركة فنوان كي فسطوا زيكا ريكا وه اب اشاعت وطباعت كيراهل سيمي گذريگا ليكن جبساكم العقيده واليان بصحل المرمهون باوقاته مهركام ايخ مقرروقت محسا تقاتقير بوتائے۔

اس معاملهان کھی ہی ہوا کہ النترنتا کی نے غیب سےصورت انتہا وطباعت ببيرا فرما دى ورفحة م ومكرم الحاج عبدالوكيل صاحب كالمحى برنا (الأَرَّاباد) (جزاه التياحسن الجُزا) ني توجه التي تعالى اسكى انناعت و طباعت كيكة محل تعاون كي بيشي تحشّ فريادي اوراب حالات بصلح الامتركا وہ بین بہا تحفظ اوت کیائے دے دیا گیا ہے، محترم جناب کاطمی ما صب تحيلة يه فدرت مقدرهي جنك دل بس اس كام كا داعيه محترى جناب الحاج عاشق صین ما رسی در ارشی از من مصلح الاستی مرکت سے پیدا ہوا۔
معترم کاظمی صابوب نے احقر سے فرمانش کی کر بہتر ہوگا کہ اس مضمون کے
مراب تقریب میں مولانا جامی صابوب علیہ الرحمۃ کے کھوالات جمعے کر دیئے
جائیں اور مجھے کہ ہوا کہ یہ کام ہیں ابنام دوں ، موصوف کا یہ کم ایسا نہ تھا
کہ اسے طالا جائے السلئے مختر طور پر مجھ کھنا منظور کر لیا (ویسے براد رمیم کا
مفصل ندگارہ جیا ت مصلح الاسترکے مصنف مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی
منصب دیے ہیں جوزیر طباعیت ہے)

مالات مرتب مالات مصلال المصلال المرق المرت المراد المرد المراد المرد المراد ال

بھائی صاحب، میں مجھ سے جارسال بڑے تھے ہمیری بیدائش ہر شوال اس المجالے مطابق والمئی سا 19 انہ روزسٹ نبہ کو بوقت صبح ہوئی۔ ماتعلق حکیم الارت مصرت تھانوی علیہ الرحمۃ سے قائم ہوگیا تھا اس وقت تک والدصاوب کا ارادہ یہ تھا کہ وہ احقہ کو تو صفط قرآن مجید سے بعدیو بی تعلیم دلائیں سکے کیکن بھائی صاحب کو وہ انگریزی طرحانا جا ہتے تھے ،چنا بچہ الفول نے بھائی صاحب کا نام اسی گور نمنہ طراسکو ل ہیں لکھوا دیا تھا جہاں وہ عربی وفارسسی سے استاد تھے۔

حضرت والدصاوب نے اپنے ایک نطابی مصرت مکیم الارت علیہ الرحمة

تصد

كواطلاع دى كرمير، دواط كے ہى بڑے كوئيں الكريزى طرصار باہوں اور چھوٹے کو قرآن مجید صفظ کرار ہا ہوں اسے عربی تعلیم دینے کا ارادہ ہے۔ مصرت كى طرف سے جواب آيا جواب ميں پرالت نفتا رہھا كہ جس نوکے كو انگرنری برهار مین اسکے دین کی مفاظت کاکیا انتظام ہے ؟ مصرت علیہ الرحمتہ کا جواب آتے ہی والدصاحب نے میلاکام پرکیا کہ ہائی کا نام اسکول سے مطوا دیا ، تھائی صاحب اسوقت انطویں درجے میں بڑھ رہے تھے،لوگوں نے والدصاحب کوہرت برت سمھا پاکہ کھویں تک کی تعلیم تو يورى بوجانے ديجے،ايك سرسفك طرب كات يرسى وقت فيدكام إجائے منكروالدصاحب نفضى كمحى بابت نبسنى اورسخ كانتنا وسمجه لين ك بعركسي ئم *کی حیل وجوت اور قب*یل و قال *کی گیجائیش ن*ه رکھی۔ بمرا در محترم مولاناجا می صاحب کی زندگی کا براہم موطر تھا جا ں السّہ تعالى نے انھيں صراط مستقيم برلگا ديا، يرموظ انكى سوالخ كا ايك جزواعم ہے حسے سی طرح نظراندازیہ سکاماسکنا۔ اسكول سے عاليى تى تى بعد والدھا سب نے بھائى ھا ہوب كوا ور الخفيل كحاسا لقاحقر كوكلى كحدد لؤل الوطنع مرياد يهر جنلع الأرابا دمين محترم حافظ محدياسين علىه الرحمة (مجاز مصرت مولانا سيدمي عيسے صاحب الرا ا دي م کی نعدمت میں رکھاجہاں احقرتو (مفطقرآن کے بعد) دورکر تارہا، اور بهائی صاحب ما فظ صاحب سے کھے فارسی اور ارد وکی دینی واصلامی تاہیں کیے دنوں کے بعد م*کر سے انٹر فی*ہ (*دائرہ شاہ عیدالحایی محلہ حک*)ال<sub>ا</sub>آباد میں بھائی صاحب نے داخلہ لے لیا- اور عربی کی اتبدائی کتب کا فیہ اُن حاجب مك ولل بطهس السكے بعرسها زيور صلے كئے ، جهال شرح جامی وغيره كمابول مين دافله بوا،اگلسال احقر بهي منظأ مريانوم پينج گيا، تابستان مطابق سريم کانه

میں بھائی صاحب نے مطام رعام سے وائنت حاصل کی ابھی وہ ریتعلیم سی کے کہاستاذ محرم مولانا عبدالوحیہ صاحب صدیقی مذطلہ صدر مدرس مدرس لِمِيمَ فِي وَرَسْ بِهِ النَّهِ وَرَسْرِيفِ لِي الْحِينِ الْحَيْنِ الْحِينِ الْحِينِ الْمِيمِ اللَّهِ الْمِير مدرس كا منرورت هي ده بهائي ما دب سايك در نواست الهواكرايي ليت كي اور فتيورين كرا في مراسم كيك بهائ صاحب كالقرر كرايا، شعبان الانزامتحان سے فارغ ہوئے ہیں اور صرف رمضا ن -رىف كالهينه كفير كدراب كشوال مح ميني مين مدرسي مح فرائض النجام د منا شروع کردیئے ، انتخاب انبی ملازمت کیلئے نه کہیں آنا بھرانہ جانا بھرا، نہ کہیں انطروبوي نويت آئي،

علمول کا زادی کے بعث ورکے مدرسہ سااحانک حالات نے ایک نظرناک موظر لیاجس سے دل برڈا شنہ ہو کر براِ درمحترم اورصد تی مکرم مولانامسری احرصاص باندوی نے مرکب سے علی گی اختیار کر لی امولانا صدبق احمصاحب نے توا نیے وطن ہی ہیں گھر پر مدرسہ قائم کرلیا جواج ملک

کے شہوروقابل در مدرسون میں شمار ہوتا ہے،

اوربرادرمجترم نے فتیحور تال نرجا کے کہف میں پناہ کی لکہ بوں کہنے ا بجرت بى كركير مكركيري وتهي ايك عجيب وغريب فسنم كي بجرت مابت بهوائي كه كجود لؤل بعد عضم فلك مح سائف القابل نظرنے يھي ديھاكم الرابا دي اس فمسترشر کے ساتھ ساتھ صورت مرت رکھی بنفس تفیس اللہ آباد کو سجرت کرکے

اورومي مولاناجامي جوجيور تال نرجابين مصنرت مصلح الامته كخ ربيب يه رہتے ہوئے سننے کے حاصر پانش ، خادم اور میں شی دیشی کا رہے ہوتے ہے وه الذا بادائد كح بعرض بالكل اسى طرخ صررت بى تحجواروسايرمين رس

ممسى نے محصی بنہیں دیکھا کہ اللہ الرا بادائے برایک دن بھی مولاناجامی نے اپنے

والدين كحسائظ كذارابو

غور کرنے کی صرورت ہے۔

فنا اوراسگی شمول (فنا دی النه، فنا دی الرسول، فنا دی النیخ وفیه)
کا تذکر الولول نے اکثر سنا ہی ہوگا مگر فنا دی النیخ کا ایسی مثال سف یہ کو کا مذکر و اولولول نے دبھی ہواس موقع پر کھائی صاحب کی وہ بات یا دار ہی ہے جب ایک موقع پر کھائی صاحب کے دارالعلوم دیو بندی اس فرانیش پر کے دارالعلوم کی منزورت ہے صندت کے علم بین کوئی میں میں اور کی میں میں کوئی میں میں اور محرمت فرماوی سے فرمایا و اگر میں اور محرمت فرماوی سے مسلم الامتر نے بھائی صاحب سے فرمایا و اگر میں ماری میں مول کے دارالعلوم میں میں اور میں میں کا بیان میں صاحب کا بواب صرف یہ مقالے میں تو اس میں دورت بھی کی گئے آیا ہوں کہیں جانے کی لئے نہیں کہا کہ وال جاکو کہا کر ونگا ،

اب ہم آپ و داندازہ کریں کہ صن مصلح الانتہ بھائی صاحب کے اسس ہواب سے کیسے چھرب و روطمائی ہوئے ہونگے ،

اسی ظرح نیم رسی کی رصارت کے بعد طرح نیم وارت اسی ظرح نیم رسی کی رصارت کے بعد طرح نیم و الرت اسی کا تہم کو جائے ہیں ہے ہوائی صاحب نے جس بے نفسی اور صدرت کی مثال ایکے اقران وا مثال میں شکل ہی سے ملیکی معالی میان مہا تی تی مہا ت

كانتبائ تواصع وسكنت كايرتوتهي جسكااندازه اس واقعرس براساني لگایاجا سکتا ہے اس واقعہ کا را وی صرف بہرا قم السطوری ہے۔ جب سال احقر مدیر منطا ہر علوم میں دورہ صدیث میں نشر کی تھا اخ سال ماه شبهان میں مصرت مصلح الانته علیہ ارح تہ نے تھا نہ مجون کا سفر فرماً با تھا اور واپسی میں مولا ناظہورالحسن صاحب علیہ ارجمتہ کے مرکان کتب نمانہ امدا دالغرباء مين قيام ہوا اسى موقع يرمدي مظاہر علوم ميں ہم لوگوں كا درسس تنجاری شریف ختم ہورہا تھا ،ار قرر اور کراسوقت کمی صرف ہی سے والبت رتفا ) ما منزمدرت ہوکر عوض کیا کہ آج ہمارے ہاں بخاری شریف حتم ہورہی ہے اِگر مناب بھی مترکت و مالین تو نوشی ہوگی ، مصرت اپنی خمول بے ندیے کی بنا ہیر لوگوں سے میں ملاقات کا مزاج ہی نہر کھتے تھے،اسلے اہل مرسمیں سے سی كوخرجى نظفى كمولاناظهورانحسن صاحب عليه الرثمنزك بال كظهرت موياس اسلے ان حضرات کی طرف سے کوئی دعوت بھی نرتھی پھریہ بات بھی تھی کاس وقت واقعة ختم نجاري نظاء آج كل كي طرح السكي نوكش اورتش ميركها ل ہوتی ہی ۔ ع ہم سکدے سے سکلے کردنیا برل گئ احقری در فواست پر صرت نے بے تاکل نزرست پر آماد کی ظاہرفر ما دى بمگردوسرے ہى لمحه نيرسوال تھي فرماليا كن جہاں بيھ جا وزيكا وہاں سے الطاكركهاي اور ينظف كونونه كهاجا كيكائ، احقرنے عرف کیا یہ کیسے ہوسے گاوہ لوگ مناب کی سایان شان جگريرتومزورسطاناياتي تح، ييسنكرانكار فرماديا كريوتومي نها دريگا، تصرت كاس فنا تيت اورتواضع ومسكنت كايرتو برادرمختم كي زندكى بين نهايال مقا بحسانتي يفنائيت نظرنه أن بهواسكامها حب بصيرت بھائی مهارب نے ہجری لحاظ سے تقریبًا بچوہترسال کی عربانی ، آخر سے

کے یا بخ سات سال معارورکن بیاری میں گذر ہے، لیکن انکی نوش مزاجی و نبرائر سنجی الیسی شرید و مدید بیاری میں کھی مطلق بیار نہوئے، وہ اسی طرح مشاش و نشاش و نشاش در سے اور اسرکا منشا دھرف انکی توش مزاجی ہی برخی، ملکہ اسمی نوے کے تسلیم و رضا اور جذر برجسبرو شکری جی پوری پوری کا زوائی مختی، ارئی تھائی الحیاں تھائم قرب و جوار رحمرت نصیب فرما ہے۔ آئین

عبرالفروس رقمی مفتی شهراگره



### (سبب ظاہری ا ورمح کے اسلی جمعِ عالاتِ ہٰذا)

بہاں لوگوں میں ذرکہ آیا کہ طالب طلح الا تمت ہے۔

بہت ہی خوب ہو تا اسکو گر فَاقِی متھیں سکھتے

منامیں نے تو یہ کی عرض کر صفرت کام ہے شکول

ولے گر حکم ہی دیتے ہمیں فاری مبادب منظلہ نے مجھے کیف ہنفق

چنانچان دنوں مخدوم ومحرم جناب قاری صاحب منظلہ نے مجھے کیف ہنفق

مالات کے جمع کرنے کا حکم فرایا لہٰذاان کے امرکا اتمثال کرتے ہوئے ۔ بنام خدای مرائے نفع فلت خدا \_\_\_\_\_ ناظرین کرام سے اختتام کی دعاء کی درنواست کرتے ہوں

رائے نفع فلت خدا \_\_\_\_\_ ناظرین کرام سے اختتام کی دعاء کی درنواست کرتے ہوئے ۔ رائے اسس کوست رقع کرتا ہوں

وکھا توفیقی اِلَّالِاللَّه

# الله المعلى المرابع المنه في مسلم المنه في م

" حالات مسلح الا ترم عنوان سے معونت فی بین ایک سلماع صد سے نکل د ہا ہے مقصد اس سے بین تفاکہ حفریت والا کے کچھ دا قعات اور حالات ذکرکر کے حبین اور شاقبین کے جذر بیوت و محبت کی نی الجملة سکین کا کچھ سامان فراہم کر دیا جائے کیونکہ حفرت افدین کے اس دینا سے تربیت کی بیانے کے بعد ہی سے سرت والا "کے تحریر کے جانے کا مطالباس اتم سے کچھس شدّو مدسے ہو کہا وہ کہ ابین کم علمی معلواتی ہے بعنا عتی اور اس میدان کے نشیب و فراز سے نطعی اوا قفیت کے بالآخر بیا مجور موکر کر مہت با ندھکواس میدان میں قدم رکھنا ہی پڑا۔ پنانچہ بین آسانی ہی کیلئے احقر نے پہلے معنو الا مرت اور مثامیر منبر "کے عزان کے تحت اکا برا مدت اور حضرت مصلح الامر "کے ابین جو مکا بیت ہو کہا بیت ہو ہوئی تھی اسے ہی بیش کرنا چا ہا ۔

بنائد مولانا عبد المنافراحن ما دب گبلانی در مفرت مولانا عبد الما مدمها دب در با آباد مفلانه محفرت مولانا عبد المنافرات مها دب ندوی و مقله مظله محفرت مولانا تا به المن مها دب ندوی و مقرت علام مولانا محد المبرا می مها دب بلیا وی مفرت معلم ما دب برظار العالی ما دب برظار العالی م

حفرت مولانام منی محر تفیع صاحب دیو نبدی تم کراچری حضرت مولاناظفراحمد صاحبی نوی دهم التعلیم دند میل مذه مرافع مصرت مولا نامقتی جمبل احمد مها حب تهانوی مرطلهٔ ۱ور جناب واکر محمد غید الحکی مها حب جون بور می تم کاچی مظلهٔ (مجاز بعیت مصرت تعانوی قدس سرهٔ) مصرت مولا المسیح الشرخان صاحب مِلال آبادى منظلة، مصرف مولانا زكرياصاحب شيخ الحديث منظلة مصرت مولانا اسعدا متند صاحب دامت برکاتهم بر کفنرت مولانا شاه عبدالغنی صاحب قدس سرؤ به حصرت مولانا حببن حمر صاحب منی مجے خطوط الخیس صفحات میں ناظرین کے ملاحظہ سے گذر چیج میں۔ اسسلملا بیان کواجاب کے ایک طبقہ نے تو بہت ببند کیا جنائج معف مفرات نے کہا بھی کہ رسالہ جب آنا ہے توسب سے پہلے اسی مفنمون کو نکا لکر میں صاف اوراس سے تطفت اندوز ہوتا ہوں۔ خیال میں تقاکہ بیر ساراموا د توموجو دہی ہے جب کے بھی نکلتا رہے اور اس ورمیا میں مضربت اقدین کے ابتدائی حالات فراہم کرلیے جامیس اوراسکا کھی معتبد پڑھ ہم جمع ہوجا توبعد میں اسکو بھی شائع کردیا جائے بنا بخیاسی پہنچ پر پیالسلدا تبک جلیا رہا اورانبھی کچھ عرصا در ملیا بیکن ابنے اجاب خاص می سی سے ایک طبقہ ایسائلی ہے جواس طریقہ سے ذکر مالات مرشد کے در بیه خاطرخوا ه تسکین ا در تطف مهٔ حاصل کر سکا بلکه ان لوگوں کی خوامش بیر مرقی کر مصرت والا کی سیر یعن ۱۷) حضرت والا کے بین کے کو کبھی سوالخ کی معہو د ومعروت شکل میں بیش کیا جائے \_\_\_\_ واقعات ہے ابتدا کی جائے اور بیان کیا جائے کہ اس زیار کے حضرت کے حالات کمیا تھے ، ۲) پھر ا بتدا ئی تعلیم وتعلم کا دورحضرت کا کہاں اور کیونکرگذرا اسے بیان کیا جائے ( س ) نیز ز ما نہ فیسام د یو نبدا و رکیورتھا نہ بھون کے کچی نفصیلی مالات سامنے لائے جامیں بعدہ (سم) حصرت کا اپنے طرق قیام و ہاں کا کام اور اس زما مذکے مصرت والا کے اصلاحی اور تربیتی نظام سے توگوں کوآشنا کیاجا ١٥ ، ' پيروطن سے ہجرت فرما نے كے اسباك كيا ہوئے اسكو بيان كيا جائے اوراس سلسلة ميں كوركھيور ی تقدیم اور کیمراله آبا د کے انتخاب کے وجوہ کیاتھے اور کیمراله آبا د کے قبام کے حالات و دا تعا كو ذرامف مل بان كيا جائ ا دراس سلامي اسفار كمبنى معلى رعلى كراه مد الكه فواورون يورجوبين آئے میں انکی کچھ تفصیلات بیان کی جائیں اور د، ) بھرآ خرمین کمینی کے قیام اور و ہاں کے مرجوعهٔ انام (بعنی خواص وعوام) کا مجد تفقیلی نقشه پنی کیا ماے اور (۸) سفر حج اور مجراسته

می سے مفراً فرت کامفعل حال بیان کیا جائے اور استی سلسار میں حضرت والاک عاد آت و مفات، حالات و تعلیما العدر (۱۰) اصلاحی خصوصیات نیز کشف و کرا مات کے بھی کچھ واقعات میان کرد سینے جا میں تواس سے انتارا تارتعالی طالبین ومعتقد بین کو بھی کچھ روحا نی سکون حال بیان کرد سینے جا میں تواس سے انتارات رتعالی طالبین ومعتقد بین کو بھی کچھ روحا نی سکون حال

ہوگا ور و در سے بوگوں کو بھی دینی نفع ہو نجنے کی توقع ہے۔
ان احباب کی یہ خواہش اپنی جگہ یا سکل حق اور صحیح تنمی لیکن اسکے متعلق اپنی جو مجبور تنمی اسکو ہم بہانے ہی بیان کر جیکے ہیں تا ہم ا بنے طور پر ہم اس سے غافل بھی نہیں رہے بینی وقتاً فوقتاً جم جس سے اور جہاں جہاں سے بھی اس درمیان میں حضرت اقدس کے حالات مل سکے ہم معلو کرتے رہے اور اکفیس جمع کرتے رہے جو کہ اہل است بیا ق کی خواہش کے بقدر تو تنا یہ اب بھی

نبوسے موں تا ممسلسلہ کلام شدوع کرنے کیلئے استے بھی کا فی ہیں۔

معفیات آئندہ میں بیانِ مالات کے عزابات معمولی فرق کے ساتھ تقریباً وہی ہونگے جوادید دس مغروں میں قائم کئے جا چے ہیں۔ اسٹر تعالی عن ترتیب اور پسندیدہ طرز کے ساتھ اکفیں اس پیچاں سے اواکرا دے اور ہمارے لئے نیز ناظرین وسامعین کے لئے اسکونا فع بنا آمین ۔ اسلے کہ مفرت اقدائ ہی سے سنا ہے کہ فراتے تھے کہ مفرت ماجی صاحب کا ارشا و سے کہ "اہل اسٹر کے مالات اورائے ملفوظات نا مردکومرو اور مردکو شیرمرو بنا وسیتے ہیں "اور ایا مالطائفہ مفرت جند فراتے ہیں کہ عدد ذکر الصالحین تنہ دل الرحمة بعنی صالحین کا جہا دکر ہوتا ہے وہ جگہ مؤد فراتے ہیں کہ عدد ذکر الصالحین تنہ دل الرحمة بعنی صالحین کا جہا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ مؤد فراتے ہیں کہ عدد ذکر الصالحین تنہ دل الرحمة بعنی صالحین کا جہا دکر ہوتا ہے وہ جگہ مؤد فراتے ہیں کہ عدد ذکر الصالحین تنہ دل الرحمة بعنی صالحین کا جہا

#### (اعت زار)

نظرین کی خدمت میں مکرع من ہے کو مف استر تعالیٰ پر بھروسہ کرے ارادہ توکلیا ہے کہ حض استر تعالیٰ پر بھروسہ کرکے ارادہ توکلیا ہے کہ حضرت مسلح الامست کی موائخ جیات بقدرا بنی طافت کے جمع کر کے بیش کروں لیکن اس راہ کی دشواریوں کا تعنورا وراس سرتبہ ومقام کی نزاکت میں دشواریوں کا تعنورا وراس مرتبہ ومقام کی نزاکت محمت کو کھلے اور قالم کو تھے ہے مانع ہورہی ہے۔ حن آ تفاق کہ ان میں دنوں تذکرہ انجلیل کا مقدم نظرے گذرا اور اسمیس معنرت مولانا عاشق الہی میر مقی نے بھی اپنی جن دشواریوں کا ذکر فرایا ہے

طابق انعل بانعل بلکمالی وجدالانم وه اسب کی سب اسبے داستہ میں کھی فائل نظراً میرلی اندازہ ہواکدا بین یہ جکیا ہے ا اندازہ ہواکدا بین یہ جکیا ہے ہا وجد بتنی بلکدا گرکسی کونہ ہوتو وہ معرض خطریس ہے ۔ تاہم جہاں اس سے ابین اس رکا وٹ کی تا ئید کی وہیں کچھ نہ بجھ بیش ہی کروسینے کی ا رہنا ئی بھی عاصل ہوئی ۔ پونکہ ہرا کی بیلے مذکرہ انحلیل کی ذاہمی ا دراسکا مطالعہ آسان ہنب اس لئے اس موقع کا تحور اسا قتباس ہم اسی سے یہان تقل کرتے ہیں ا دراسکو ہما رسے مقدرہ کا بھی گارہ نہمی المال کی فات ہم

کابھی گویا جزوسجود لیا جائے۔ فرائے میں کہ
" حصرت کی ( مراداس سے حضرت مولانا فلیل احمد صاحب انبیٹھوئی بین) مواخ کی ب
اور کس فلم سے تکھوں کہ نورتیم اور معنی دم الفلب ہوں اور یوں کلی ۔ یال گازاً
گذر جانے کے سبب نہ وہ انگ دا بھارہ ہے اور نقلب دفلم میں وہ طافت وزور کہ ہر
قوت انحطاط پذیرہے۔ گرسجمتا ہوں کہ اسوقت موائے کا مقصود تما می احوال کا استیعاب
قوت انحطاط پذیرہے۔ گرسجمتا ہوں کہ اسوقت موائے کا مقصود تما می احوال کا استیعاب
قوت انجطاط پذیرہے۔ گرسجمتا ہوں کہ اسوقت موائے کا مقصود تما می احوال کا استیعاب
تو ہے بنیں کرمن خص نے اپنی عرکے ۔۔۔ مال کے ان گنت کمات کو دینی فد است میں فشر
کیا ہوا سکا احاط تو دہی کرستا ہے جو ہر کھی ماتھ رہا ہوا در ہر قول وفعل کو فیسطا و رمحفوظ کھی گا

ر م ہوا ورایسا د نیابس کوئی عبی ہنیں ہے۔

بلکہ جس کے ساتھ قلوب کو بجت دعقیدت ہوتی ہے اسکی زندگی میں کسی کو یہ خیال بھی ہنیں آ آ کہ دہ دن بھی فدا دکھا ئے گا کہ یہ سایہ سم ارسے مردل سے انٹھ جائے گا اور کو گئے جو او قعات نظرسے گذرتے بھی ہیں وہ عقط خواہ شمند ہونگے کی انہی ہوائے تھو \_\_\_\_ اسلے جو وا قعات نظرسے گذرتے بھی ہیں وہ عقط ہیں رحتے اور اگرا تکو مو چا بھی جائے توزت اور الطی کا اخمال انہ کو کھنے سے دو کا ہے اور اور ان دجوہ سے صاحب ہوائے کے متوسلین میں سے جن سے بھی ور فواست کیجائے کہ اپنی معلومات فلبند کر دیجے کہ سب کو فرا ہم کر کے موائے جیات مرتب کری جائے تو جہار طون آتو میں کسی بزرگ سے متاب سے ایک کا بھی اظہار و شواد ہے۔

البة محفن نمونہ کے در جرمیں چند محاس تذکرہ میں آجاتے ہیں جنکا مقصود صرف یہ ہے کرحن قلوب میں تعلق مع اللّٰرکی استعداد ہے انکوا تباع کا شون اور رغبت پیدا موجاً ا دریه وربعیه نجائے مهایت کا اوراس نور کے مشیوع کا جو بدرما نطوا کا برامن سلسالیہ بلسلہ تعلیم میں میں میں میں م تعلب محدی (علی صاحبهما الصلاة والسلام) کی شعل دمشکوا فاسے عاصل ہوا اور تاروز دفیات منور اورمنتقل مونا رہے گا۔

بس ہو کچھ بھی بن پڑا ٹنکسۃ دلی اور مہوم فلب کے ساتھ تو نے کھو نے تفاول میں رہوں فلر سے ساتھ تو نے کھو نے تفاول میں رہوں کہ مورخ کی مشکلات اور نا اہل کی وشوا بیش کرتا ہوں اور ما مورخ کی مشکلات اور نا اہل کی وشوا بیش کرتا ہوں اور نا قدانہ ومعترضا نہ نگاہ نہ والیک اپنے علمی و برنظونو ہاکہ مشامی تا ورمنتی ہوشی سے کا م لیس اور نا قدانہ ومعترضا نہ نگاہ نہ والیک اپنے علمی و برنظونو ہاکہ مشامی مقدم کے صنعف کا مجھے خود اقرار سبے

جی بیت سے قلم اٹھانے کی ہمت ہوئی ہے حق تعالیٰ اسکو قبول فرائے اورزلت فلم کومحو ومعا من فرائے توانشارالٹرکسی ورجریں یرمیرے لئے نیز اظرین کیلئے دین بہودی اور رومانی نفع سے فالی نہیں وماتو فیق الاباللہ علیہ توکلت والیہ اُنیب ۔

ر من تذكرة الخليل)

المتی بورز نرگی کے خلف معا لمات و مسائل میں خلف المزاج لوگوں کوان سے جور مہنا کی عاصل ہوتی ہے اسکی تو قع بھی سے بندھے ہوئے طریقہ پڑھی ہوئی کتا بوں سے ہنیں کیجا بختی ما اور گرزوں ہوئے اسکی ہوئے طریقہ پڑھی ہوئی کتا بوں سے ہنیں کیجا بختی ما وگر برا خطفی ، شفقت و رعایت ، نبا صنی و مزاج شناسی ، عمو تی بیاریوں اور کمزور لو سے گری وات فیست اور انکا صحیح علاج ہمیشہ سے بزرگان دین اور صوفیائے کرام کا مشیوہ میا ہے ہمیشہ سے بررگان دین اور اسکا بہترین مزون ایکے لمفوظات و مجالس میں لمتاہے ۔ ہم سے اکر ٹوگوں کوان اس میں مترکت کا نرون ما صل ہوا ہے اور اکر زان حضرات الل دل اور الل یقین کی مجالس میں شرکت کا نرون ما صل ہوا ہے اور اکر زان حضرات کے ار نا وات و تحقیقات کو دوستوں کو منایا تو بڑا نفع محوس ہوا۔

یرز با نی سلسله کچھ زیادہ اعتما دکے قابل بنیں ما نظریرا عمادا در تکھنے میں کوتا ہی کی وجہ سے اس و ولت کا بہت ٹرا حصد ضارئع ہو گیا ہے ۔ اور حکیم الاست حصر سے سولانا افر منافع کی وجہ سے اس کے ملفوظات اور انہی نا در تحقیقات نلف ہو گیئی ۔ انہی نا در تحقیقات نلف ہو گیئی ۔

(صحیعة با اہل دل میں )

مولانا ندوی برطلاالعالی نے باکل صحیح فربایا کہ مشائخ اور بزرگان وین کے ارشادا اور لمفوظات (اور بین کہتا ہوں کہ اسی طح سے ابحے حالات کواگر ضبط تحریم بہیں لایا جا آلو وہ بالاً خرمنا نع اور تلف ہی ہوجاتے ہیں اور قبد کتا ہت ہیں لانے کے بعدا نکا تحفظ ہوجا آہے اور ہوسکتا ہے کہس وقت بھی کسی اسٹر کے بندے کے وہ رفع تشکی باطن کا سبب اور وربعہ بنجائے ہوں کی تعنیفا ہو تا پیغا نیز ہمارے رائے بقول مولا ناند وی مظلوا اتعالی حضرے تھی الامۃ مولا انتحانوی قدس مرفی تعنیفا و تا لیفات کے علاوہ آپ کے ارثا وات و ملفوظات اور حالات کے ضبط کے جانے کا نفع آج کھلی آنھوں مثا ہر ہے کران سے متفید مونے والا بس ایسا ہمحقا ہے گویا حصرت آج بھی فانقاہ کھلی آنھوں مثا ہر ہے کران سے متفید مونے والا بس ایسا ہمحقا ہے گویا حصرت آج بھی فانقاہ ہمنیں ہوجو د ہوں میں تشریعیت فراہیں ۔ یہا حماس اسکی تمرہ اور تیجہ ہے کہ آپ کی فرات گو و نابت ہمنی ہمنیں ہے گرا ہے کی بات اور آپ کے ارشا وات آب کی نیا بت کر دہے ہیں بقول علام شعرانی و نابت عند موجود موجود کی بین سے مرائی ہم دیست موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی بین کرانے کی بات اور آب کی مانجام دیتے ہیں جوانی زندگی ہیں انکی ذات سے ہوا کرا تھا۔ نصح مردین کے باب ہیں وہی کام انجام دیتے ہیں جوان کی زندگی ہیں انکی ذات سے ہوا کرا تھا۔ نصح مردین کے باب ہیں وہی کام انجام دیتے ہیں جوان کی زندگی ہیں انکی ذات سے ہوا کرا تھا۔

الحداثر کواسی جذبہ کے تحت مفارت کے مالات جن کرسنے کا داعیہ پیدا ہواکولوں کوبھی اس تیری گھاٹ کیجا نب رمہائی کیجائے جبی جا نب ٹنا یرانکواب کہ کسی وجسے کا مل التفات نہوا ہو۔ چنا بچہ مفارت مصلح الامت کا بیغام م حفرت اقدس کی مجالس کے علاوہ مفرت کی تعلیمات و تصنیفات کے ذریعہ بھی امت تک بہونچا و دا و ہر بارہ سال سے تو مسلسل رسالہ معرفت میں الدا با و کے صفحات اسکی اٹنا عب میں مصروت ہیں۔ خیال ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ مالات اور میرین سے کا علم بھی ٹنا یکسی کے لئے ان چیزوں سے استفادہ کا سبنجائے ہوں کے مالات اور ملفوظات ہیں بڑی ششش ہے۔ کو دی کے مالات اور ملفوظات ہیں بڑی ششش ہے۔

مناسب معلوم مونا ہے کریماں حضرت مولانا ابو کسن کی صاحب نددی مدظلہ کے اس تا کر کائبی کچھ اقتباس نقل کرد وں جے انفوں نے حضرت معلے الامتہ کے دعمال کے چھ مال بعد فانقاہ دھی اللہی الآباد میں تشریف آوری پرا کی مجلس میں بیان فرایا ۔ حضرت مولانا ندوی مرفلاء سے جب مجلس میں بیان فرایا کی درخوا سن کی گئی تو فرایا کہ جو صاحب مجلس میں بیان فرات کی درخوا سن کی گئی تو فرایا کہ جو صاحب مجلس میں بیان فرات ہونا ہو نہاں کا مواس میں فرق نہیں ہونا چا ہے۔ جنا بچہ حضرت مولانا کے اس فرانے پر اقم نے کچھ تھوڑا سا تعاد فی بیان کیا ومو فرا۔ میں نے عن کیا کہ اس فرانے پر اقم نے کچھ تھوڑا سا تعاد فی بیان کیا ومو فرا۔ میں نے عن کیا کہ اس فرانے پر اقم نے کھوٹرا سا تعاد فی بیان کیا ومو فرا۔ میں نے عن کیا کہ ا

حفرات! یہ مہاری فوش نعیبی ہے کہ آج یہاں مولانا ابوالحن علی معا حب نددی مطارات التی تشریف ہے آئے ہیں۔ ہم لوگوں نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ حفرت آج کی جلس میں آخر میں کو آرفتا د فرایئ مولانا نے فرایا کہ جب طرح مجلس ہواکرتی ہے دہ طریقہ باتی دکھا جا اور آپ لوگوں میں سے جو جا حب بھی بیان کرتے ہول دہ بیان فرایش میں بھی آخر میں حنید کلما سن عرف کرد و نگا۔ جنا نجہ حصرت مولانا کی اس خواہش کے مطابق اس وقت مولانا کی قرید سے بہلے میں کچھ عرف کرنا جا ہمنا مول۔

یں نے مو چاکا موقت کیا بیان کوں تو دل میں ہیں آیا کہ حصرت مولانا ندوی مرطلہ اور حصرت مولانا ندوی مرطلہ اور حصرت کے الامة نورا اللہ مرفدہ کے درمیان جوم کا تبت یا مخاطبت ہوئی تھی الخیس ابوں میں سے کچھا موقت بیان کون آلکہ حصرت مولانا کے راسنے حصرت رحمۃ اللہ علمہ کی باتیں موجائیں

اسك كريس نه اسب اساتذه سے سنا ہے كرجب الم شافعی الم ماعظم جھنرت الم ما بوطنيفه كرم مرازير ما مزمون تو لا گول سے يہ فرايك

هوالهسك ماكررته ببضوع اعد ذكرنعان لناان ذكرة بینی ممارے راسے نعمان بن ابت کا تذکرہ کروا ور بار بارکرو اسلے کہ انکا ذکر اسد مشک کے ہے جس قدر بھی اسکورگرا و کے اتنی فوشبواس سے بھوٹے گی۔ اس خیال پین نظر یں نے مفرت مولانا ندوی کے سامنے مفرت نورا نٹر مرقدہ کا قدرے ذکر کر نا تجویز توکرلیالیکن اسے ماتھ ہی ما تھ مجھ مفرت مولانا ندوی کا ایک دا قدیمی اور آبے و ف یا کر مفرت کی چات میں ایک بارمولانا بیاں تشریف لائے ۔ مفرت نے میرے ہی واصطے مولانا موصو کے یاس رکہلا باکمولا اسے کہوکہ میں تو ہمال محلس میں روزار نہی بیان کیاکہ ا ہول اب آب نشرىقىن لائے بى للدا آج محلس مى كھيآ بىلى بيان كرد يجئے - جھھ يا د سے كري سنكر مولا انے فرا یا کہ حصرت سے یع ص کر دیجیے کہ میں استفادہ کے لئے اور کچھ سننے کے لئے ما<sup>مر</sup> ہوتا ہوں کچھ کھنے کے لئے ہنیں آنا اور یوعن کر دیجئے کہ میں بلاکسی نفنع کے ریوعن کرتا ہو ك مجه سے بيال كھ بولائمى ر جائے گا۔ را فمے مولاناكا يوجواب مضرف والأسے عص كرويا حصرت مسكاكه فاموش موكك انداز مصمعلوم مواكداس جواب كوبهبت كسندفرايا اوراسك بعدفوراً می محلس میں تشریف لائے اور نہایت عالی مفناین باین فرائے ۔ اس موقع پر اسى نوع كاايك اوروا قعه مجه يا دآياوه بركةبب عصرت والاكاتيام كوركمبورس نفاتو ایک ا درمولوی صاحب مفترت والاً سے ملے کھلئے تشریعیت لائے حفرت نے میرے ہی واسطے سے استے پاس مجی ہی پیغام کہلا باتور دمجھاکہ وہ فوراً اکھ کھواے موسے اورخطبہ برُ معکرو ﴿عظ كُمِنا تُروع كرويا و حضرت والأُم كان كے اندرونی حصے ميں تشريف فرارہے اكه مولوی صاحب کو بیان کرنے میں کچھ تکلفت مذموا ورمولوی صاحب نے بھی میدان خالی إکر منایت اطینان کے ساتھ ایک گھنٹ تقریر فرائی بھریں نے اسکا اثریکھی دیکھا کہ لوگ مفترت واللّ کی مجلس کے تاک ڈب کیو جہسے اٹھا کھئے تو نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو یہ کھتے ہوئے سا گیا کہ ا موس آج حضرت کے فیفن معجبت سے ہم لوگ محروم رہ گئے۔ وعفا تو ہم سنا ہی کرتے ہی اور ایک سے ایک بڑھکرمقررآتے ہی رہتے ہیں میکن مفرت دالاک مبلس کی اور ہی ابت ہے مفرت ترالاک مبلس کی اور ہی ابت ہے مفرت تشریف لاتے اور خاموش ہی بیٹھ دہتے تب مبلی وہ و تست ہمارا اس سے اچھا ہی گذرتا۔

یم ینهیں کمتاکان مولوی صاحب نے کوئی فلعلی کی بھا وجھتہ کھو مولیدا.
اکفوں نے بھی محکم دالا پانے کے بعدا تمثال امرکو مزدری جانا ہو گا چنا نجہ الامرفوف الاد کے اتحت تقریر کرنے کھڑے ہوگئے ۔ لیکن مفرحت مولانا ندوی مظلانے جس تواضع افرر تا در افعا ما درانکا تا دب اور فطرت شیخ کا نبوت اسپنے اس تول دعمل سے دیا دہ ان بی کا مفام ادرانکا فاص مقد مقا و ذلا فضل الله یونیہ من بشآء

چنا نجاب میرساسے دونوں وا قعات ہیں تو جمعے بھی ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی موجود میں میرا کی بوجود میں میرا کی بوبار کی بوبار کی بوبار کی بوبار کی بوبار کی بر الحق بول با کی بوبار کی بر الحق بول با کی بر الحق بول با کی بیاں کی تقریر سنے آئے تھے موظوت میں کون آگیا در کیا بیان کرنا مرد و کا دیا ۔ بینا نجاس ڈرا درا ندلنز کے بینی نظر میں یہ کوکٹ میں کوکٹ آپ کا بہت کم وقت لول ا درجو وقت لول اس بین مصرت اقدی کا کچو مال بیان کردل اسکوسنے ادر کھر مصرت مولانا کی تقریر سے معتقد موجے کے مال بیان کردل اسکوسنے ادر کھر مصرت مولانا کی تقریر سے معتقد موجے کے مال بیان کردل اسکوسنے ادر کھر مصرت مولانا کی تقریر سے معتقد موجے کے مال

پنانچ پہلے تو میں نے دھرت علی میاں صاحب دظلائے مکا تب سے آخرے دوتین فطوط اور دھرت اقدس کا بواب نایا اسے بعد دھزے مقی می شفیع صاحب کا تعزیب نامہ جوالبلاغ کرا ہی میں ٹایع ہوا تقادہ نایا اوراسی طرح سے اور چند لمفوظات جو ہر سے پاس محفوظ تھے کیف انفق نا کا ران میں سے فطوط تو حالات میں گرز چکے ہیں اسلے بوج کوارا تغیبی حذت کرتا ہوں اور دو مرسے لمفوظات آگے اپنے توقع پر حالات می میں آجا میں گے لہٰذا انکا ذکر بھی فالی از طوالت نہیں اسلے انکوئی میاں حذوث کرتا ہوں۔ البتہ آخر میں حضرت والا کا ایک لمفوظ نایا چنانچ مولانا ندوی مظلان نے بھی اپنی تقریر کی اماس اسی کو قرار دیا اس لئے اسے نقل کرتا ہوں) ۔ میں خوش کیا کہ :۔

عفرت اقدس نے ایک مولوی صاحب سے دریا نت فرایا گرا بوس سے کہ جوات کو بیات سے بھی اپنی تقریر کی داری سے کہا ہوں کہ جواتباع صنت کا بیان کر را ہواس سے کچھ

نفع آپ کو مود باسے با دریہ آپ نے کہیں پایا ہے بات کھنے میں کوئی عار ان مولوی ها حیث میں کوئی عار ان مولوی ها حیث میں کوئی عار بنیں ہے اسلاع من کرنا موں کہ یوں جانے کو تو میں حضرت تفاذی کے یہاں بھی گیا بنیں ہے اسلاع من کرنا موں کہ یوں جانے کو تو میں حضرت تفاذی کے یہاں بھی گیا کیکن اب یہ کہنا موں کہ دوسب آنا جانا رسم سے زیادہ نہیں تقا اسلے کہ دین کی حقیقت اور تھوٹ کی ایمیت سے قطعی نا وا قفت تھا ۔ الذا حقیقت کی طلب سے بھی عادی تفا بھر جب دل ہی تی میں میں کی جنی طلب تھی اسی قدر دین آ سکا یعنی معمولی ا در ظاہری ۔

اسے بعد حفزت مولانا کھا نوئی نے مولانا ۔۔۔۔ کی فدمت میں دیا تو د ہال کھی صلاح نفس کے متعلق بعض رفائل کی نشا زھی زائل گئی اور سیمجھ میں آیا کہ بیر منروری چیزہے۔ اور واقعی اصل ذندگی وہی زندگی ہے جوان حفزات کی ہوتی ہے ۔۔۔ کین تصوف کا فوق اور دین کی طلاوت ایکھی نہ یا رکا۔ للذا دنیوی احول سے کچھ کٹ کرمعمونی نماز وروزہ اور قدرے ذکر وتسبیع پرقانع رہا۔

مرگر حب سے مفرت والاً مرتفاق ہوا ہے اور مفرت والا کی معبت سیتر ہوئی ہے اور ارفتا وات سنے کا موقع طاقوا کورلٹر دین کی کچھ مقیقت ایمان کی کچھ ملاوت نفید ب ہوئی اور تھوت اب علم سے متجا وز ہوکہ و وق کے درجے ہیں بھی الجراللٹر محوس ہونے نگا ہے جہاں تک حیال کرتا ہول نیت فاسد و نہ مفاؤی کے یہاں تھی اور نہ مولا تا جہاں تک اور نہ مولا تا میاری میں ہوئے تھا توری کے دین اور تھوت کا ذوق اور مزا یقت و باس سے دنیا تھا۔ فرص و منست صرف فدا ور مول کے دین اور تھوت کا ذوق اور مزا یقت و باس سے دنیا تھا۔ فرص و منست صرف فدا ور مول کے دیم کا در جر رکھتے تھے اس کے نیقت و باس سے دنیا تھا۔ فرص و منست مرف و نوب نہ ہوئی تھی لہذا منا بسط می کاعمل رہا۔ لیکن مفرت والا کے ادفتا وات جب ذوق و مال کے ما تھ سے تو اس سے حکم فدا مجبوب اور اور منت ربول لذیز ہوگئی ۔ چنا بچرا ب الحرائر ان دونوں پوس ذوق کے ما تھ مو تاہے اور منت ربول لذیز ہوگئی ۔ چنا بچرا ب الحرائر ان دونوں پوس ذوق کے ما تھ مو تاہے اور دیو یا جہا ہے دور مرانا م ہے اور نسبت اصان ایمان ہی کی ایک دو مرمی تعبیر ہے۔ اور نسبت اصان ایمان ہی کی ایک دو مرمی تعبیر ہے۔

اگریہ صحیح سبھا ہوں توجھنرت والأسے در نواہل کے کران امور کے باتی رہنے بلکہ اس کے مزیر تق اور توفیق کی دعار فرمائیں "۔ مزیر ترقتی اور توفیق کی دعار فرمائیں "۔

#### (حضرت مح الامة كا جواب)

"فرایاکہ آپ نے جو فرایا ہے سب باسکل صحیح ہے اس مللہ میں ایک بات اور
کمنا جا ہمنا ہوں وہ یہ کہ آپ نے جو یہ بان کیا ہے کہ "نما زر وزہ محف رسمی طور پر کرتا رہا ۔

و استے متعلق کہنا ہوں کہ ایک آپ ہی ہنیں ہیں بلکہ آج عام لوگوں کا ہی جال ہوگی ہے کہ تقوراً ابہت حقہ جو دین کا حاصل کہ راہے تو دہ بھی رسم سے زیادہ ہنیں ہے ۔ اس لیے

انباع سنت پر زور دیا کا حاصل کہ راہے تو دہ بھی ہوتا ہے کہ جنا حقہ بھی دین کا

می کی حاصل ہو تو جا ہئے کردہ میں خلص ہو بینی رسم سے نکل چکا ہوا در یہ چر بدون اتباع نے

کسی کو حاصل ہو تو جا ہئے کردہ میں خلص ہو بینی رسم سے نکل چکا ہوا در یہ چر بدون اتباع نے

می بیدا ہونا متعل ہے ۔ اسلے کرمول اسٹر صلی اسٹر علیہ دسم کی ہوا ہوں کہ

منا زر دزہ لیکن رسمی ہنیں بھا بلکہ اس میں مقیقت تھی آج دیکھنا ہوں کہ

منا کے کے لفوظات پر گرے پڑتے ہیں گرمول اسٹر صلی اسٹر علیہ دسم کی سنت کی جا نب ذرا

بس مجھے ہو کچھ عرض کرتا تھا عرض کر دیکا۔ اب میں حصرت مولاناعلی میاں صاب منطلائے در فواسٹ کرونگا کہ وہ اپنے ار ثا دات اور نصا کے سے ہم لوگوں کومتنفید فر ما یئی ۔

(حضرت مصلح الائمة كى فانقاه مي مولاناعلى بياصاحب كى تقربه)

خطبہ منور کے بعد فرایا کہ ۔۔۔ آما بعد ۔ مفرات اجن لوگوں کوکسی مرسم ہیں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا دہ کسی بزرگ کی فدمت میں استفادہ اور تربیت کیلئے ما منرسے کم

میں انکوا سکا بخر بی اندازہ ہوگا کہ زیار خواہ کتنا ہی گذر جائے اس طالب علم کے لئے اسیف مرسہ میں کھڑے ہوکہ کچھ بیان کرنایا اس جگہ جہاں وہ استفادہ کے لئے حاصر ہواکتا تھا کچھ عرض کرنا کتنا مشکل کا م ہے۔

موا ورایما نی ملاوت نصیب مو اورسم وصورت می حقیقت بیدا مور بہت سے لوگ یسجھتے ہیں کہ جو لوگ کچھ اکھ پڑھ جاتے ہیں یا انکو کچھ تھندیف وہا كا اتفاق بوتا سے اور انكى طرف كچه نكا بي الفي نكتى بين كه بم بھى كچه جانے يو جھے بين تو پھر انکواب کھ سننے کی اور کہیں جانے کی اور کسی سے فائدہ اکھانے کی صرور سیسیں توانکایه خیال با مکل صحیح نهیس بلکه دا قعه به سه که کوئی آ دمی کسی د در سی همی اور کسی عمر میس بھی <sup>ب</sup>ر گمنامی اور شہرت کی کسی حالت میں بھی استفادہ سے بلکہ اصلاح سے ستغنی ہیں بموتا - مهر شما كا تو خيركيا ذكر سے جن كوحفودا قدس صلى الشرعليدوسلم مبيى صحبت ما صل ملى جه کوکیمیا ا ترکمنا بھی حقیقت میں اسکی بھو تعربیت نہ ہوگی بس یوں سجھیے کہ ایسی پاکسحیت جس کے بعد کسی معبت کا تصوری ہیں کیا جا سکتا اور کوئی معبت اس سے بر مفکر موٹر ہیں موسکتی گر پورجی صحاب کوائم آب کے بعد ہمیشہ اس بات کی فکر وطلب رمتی تھی کہ ا بینے ایمان یس ۱ ضا فرکریس ۱ در مهارس قلوب میس و می موز و گداز ۱ در د می کیفیات پرا مول مجربت یفت نبوی میں ماصل ہواکرتی تھیں یا کم از کم اسکا اڑیا عکس ہی نھیںب ہو ہائے ۔ چنا بخے بخاری منتر من ايك جليل القدر صحابي كايول الم م بارئ في فقل كياب اجلس بنا نوعم ساعةً آ وُ بھا کی تھوڑی دیرہٹیھکرڈراا بمان کی امتیں کربیں ا درا بمان کا مزا انٹالیس ایمان جونکے أيني ا درمم اس سے تطعت اندوز موں ۔ اس سے معلوم مواکد معالیہ کو اسکی ضرورت محسوس موني ووراً الكيونكواس مصتغني موسكة مي - بلكه وا قديه ا درمن لوگون كوتربه وه جانت یں کہ کھنے سنے سے آ دمی کے قلب میں صرور ایک بے کیفی سی پیدا ہو جاتی ہے اور اسس

یم کمنا است سے زادہ اڑا نداز ہوتا ہے۔ سے سے آئی بے کیفی قلب میں نہیں ہوتا ہوتا ہے۔ اسے آدمی کواسکی زادہ عفرور سے ہوگی ہے۔ اسلے اسیے آدمی کواسکی زادہ عفرور سے ہوگی ہوں ما مع ہوں قائل نہواؤ کمیں مرون متنفید ہوں افید نہوں ، ادر کمیں صرف مفاطَب ہوں ، مفاطِب نہوں اور ہم تن گوش ہو کسی اللہ دالے کی باتیں سنیں تاکہ قلب میں ایسا کی عنہ بیدا ہوج سے قلب کی زندگ ہے۔

غرمن جن لوگوں کو ذرا بھی تجربہ ادرائے قلوب مردہ نہیں ہو چکے ہیں وہ فوب
جانتے ہیں کہ انکو دومرد اسے ہزار در جر زیادہ اپنے ایمان کو تا رہ کرنے کی ضرورت ہے
ادرا تشروالوں کی بات ا د ب تعظیم کیرا توسنے کی ماجت ہے ۔ اگر دہ جھیں کہ ہم ستغنی
ہیں یا ہم مجرب ہوئ ہیں تو ان سے ذیا دہ محردم د برتسمت کوئی نہیں ۔ بزرگان دین نے
اسکی ایسی شال بیان فرائی ہے کہ اگر کوئی فقیامطرح صدا نگائے کویں تو برے پاس ب
کچہ ہے ہماداکٹکول مجل بھرا ہواہے بھر بھی صدا نگائا ہوں تو بڑے سے زائے کو تحاج فلا بر
عادت کا جذب نہیں ہدا ہوگا۔ اسے لئے تو ابات کی ضرورت ہے کوا ہنے کو تحاج فلا بر
کی جائے ۔ یہی مال اب یہاں بھی ہونا جا ہئے (یعنی الٹروالوں کے یہاں کر ) ان حفرا

بہر مال مفریش کی صحرت سے مجھے فائدہ ہوتا تھا۔۔۔مفرت کی تمفقتوں کے متعلق کھ کھنے کی ضرورت نہیں وہ تو ہمارے دوستوں کو اور بیاں کے عاصر باش بزرگوں کو یا د مونگی \_\_\_ باتی سب سے بڑا فائدہ پیاں کی ما ضری مرضی موتا تھا (جسکی تا يرآب مفرات ترقع مريني ده يه كرمعوم موتا عقاكهم بياب بالكل عامى بين اور گواری بر بمیں ان چیزوں کی ہوا بھی نہیں گئی۔ اور یہ که وین کی حقیقت ان ہی حضرات کے بہاں آ کرمعدم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور فایدہ نہوتا سوااس اصوبی اور کلی فایر سے کے توسی برا فا کره یمی مقا کر کمیس تو آ دمی کو بیمعلوم موکه و و کچه بنیس ما نتا کمیس تو آ دمی کو معلوم ہوکہ وہ محتاج ہے \_\_\_ توسی سے بری چوٹ جو یماں آکرداغ پرنگی ہے وہ یہ كهم تو بالكل عامى اور جابل مين . مهيل توصرت نقوش آئے بيس - باتى دين كي فيفت تواس سے م بہت د ور نظرات میں۔ اس کوا نیال کے کسی کے متعلق کما ہے سہ سترِ دیں ارا نجر اُو را نظے اُو در د نِ فانہ البیرونِ که م بعنی سمارے لئے دین کی حقیقت سن سائی جیزے اور اس کے لئے جا پنی پر کھی دیکھی بھال اور میجھی موئی چرہے وہ گھرے اندر ہیں اور ہم گھرسے باہر عرض بزرگان دین کے یہاں ماکر آ دمی کی سمجھ میں یہ بات آ مان سے فاصر اسط سطے لوگوں کی سمجھ میں کہ ہمیں این صورت می حقیقت بداک کی ضرورت ہے اور اسنے قالب میں روح میدا ك في عاجت من يسب سے بڑا فاكرہ من (اسى سلدس فرايا) سے مجھ يادم كحضرت مولا ناميدمليان ندوك في حب حضرت تعانى رحمة الترعليس في كي تواني بسي عالى معتقدین کوناگوارموا ا درمیدها حب احتجاج کیاکهماری جماعت کی ایک طرح کی سبکی موئی کرم توآپ کو بڑا بنا یا تھا گویا آپ شیخ ا تکل تھے اور ہر چیزیں آپ ا مام کا ور مبر رکھتے نھے اور آپنے د درسے کا دامن بڑا با تواس سے ہماری نفنت ہوئی اپرا کمدن میں صاحبے فزا یا کہ یجیب ہوئے ایکطرت تومیر سے معتقد بنتے ہیں دومری طرف مجھ ہی پراعتما دہنیں کرفیعنی میں ابنا فا کرہ مجھ کروہات توانكواس اختلات كوياميرات ونبخ عكومتورية يتي بي كآب كهال جل كئے واسكامطلات موكا مول سي ويھيكر د راجاً أبرق ين فارة المين يمن مول دراك كا فاطرو ماك مذ جا أوك كويا الن المت سع مرموم مروك -

ر حفرت ) مولانا الیاس ماحث کے یہاں ہم نے دوح کی ذہانت کے کھلے نمونے و یکھے ، اور کھر حفرت ( ناہ وصی اللہ صاحب ) رحمۃ اللہ س نے اللہ اللہ دولوں ان وولوں بزرگوں میں بہت زیادہ شابہت وکھی ۔ اگرچہ اللہ تعالیا نے ان دولوں بزرگوں بیس بہت ذیادہ ترابہ دولوں کا الگ الگ کام لیا۔ ذوق کی دولوں کا الگ الگ تعالیکن بہت سی چیزد بنا در وح کی ذائت ہیں ضوعاً قلب کی ذیانت اور روح کی ذائت ہیں

(راتم عن کرا ہے کہ واقعی حضرت علی میال مظلا نے جس بات کوا تشرقعا لی کا ففنل فرایالین بزرگوں کی معرفت اور انکی صحبت و معیت کی سعادت بلا شبدو ففنل فلادندی ہی سع جس بنڈ کونھیں بروجائے ہے

ایں معاوت بزور بازونیست تا نہ بخشد فد ائے بخشندہ محضرت اورس کی فدمت یں بہت سے علمار پہونے مگرانیسی بات کسی نے نہیں کہی ۔ اورمولا آ

علی مبال صاحب مظار کو متنا موقع حصرت مولانا کرایاس صاحب سے ستفید ہونے کا طلاعقا تا یدا تنی مجیس حضرت والاً کی دہلی ہونگی گرا تشرتعا لئے نے چونکہ دیدہ بینا سے نوازا بھا (سبتے چاہیئے تو خود مولانا مرفلائ کے الفاظ میں وہا نمت داغی وقلبی کردیجے) اس کے درلیہ مولانا سنے کیا عدہ بات فرائی کریہ دونوں بزرگ با وجود و وق ا درا بناا بنا میدان کا رعلی مولانا سنے کیا عدہ بات فرائی کریہ دونوں بررگ با وجود فوق ادرا بناا بنا میدان کا رعلی میں مولانا سے ایک دونرے سے متاب تھے بالخصوص فلبی ادر دوخی فہا شت میں آوان دونوں میں کمال کھا نہت تھی جو بطود خوداگر جمکونظ منا کے تو مولانا کے اعتماد پڑسی میں توان دونوں میں کمال کھا نہت تھی جو بطود خوداگر جمکونظ منا کے تو مولانا کے اعتماد پڑسی میں توان دونوں میں کمال کھا نہت تھی جو بطود خوداگر جمکونظ منا کے تو مولانا کے اعتماد پڑسی تصدیت توکرنی جی چاہیئے) آگے مولانا علی میاں مظلاء فرائے ہیں:۔

کوئی شخص اگرا میما ہوکہ بو لئے پر آئے تو بولتا جائے اور مکھنے پرآئے تو تھنا جائے اور دنیا بھرکے لوگ ملکراسکی تعربیت کرنے مگیں تواس سے کچھنہ بس ہوتا بلکہ مرّد بن مجمع علامہ اقبال سنے کہاہے اسکو تلاش کرنے کی ضرور سے اور ده استرک ان فاص بندول بی کے پاس ہونا ہے ۔ یہی چیز تھی جبی وجہ سے حصرت طانظام الدین بائی درس نظامیہ نے بیدعبدالزاق ہانسوی کا دامن پرط اجو بالکل ہمار بارہ نبی اور تھو کے دیہات کی بولی بولیے تھے جیسے آوت ہے جا و ت ہے ہینی آرائی اور تھو کے دیہات کی بولی بولیے تھے جیسے آوت ہے کا منا قب رزّاقیہ آباہے با آہے ، یہ توانمی زبان تفی مگر لا نظام الدین کا حال یہ ہے کہ منا قب رزّاقیہ یس و پیکھتے ہے جا جا کے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کوانے سامنے بالکل ہمسے ہیں و پیکھتے ہے جا جا کی جہے و معلوم ہوتا ہے کہ استان کے سامنے بالکل ہمسے ہیں۔

ا در آب مرد ورس اسکی شال دکھیں کے ترصوب صدی میں مولا اعلالی صاحب جنكونتاه عبدالعزيز صاحب خودشيخ الاسلام كالفنيتي بيس إورمولانا شهيكر جنكواتاه صاحب ، حجة الاسلام ك تقب سے يادكرتے في يونا بخي فرات مي كه ستيخ الاسلام مولانا عبدالحي اور حجة الاسسلام مولانا اسمِ عبل شهيد وبلوى اگرجيه یہ دونوں میرے عزیز ہیں اور مجھ سے چھوٹے ہیں گرا فلمار حق واجب سے اسلے کمتا مول که استر تعالیان ان لوگول کو وه مقام عنایت فرایاسے که جو کمرسی كوها صل سے - يز فراست من كه انكو مجه سے كم رسمھو - توان نوگوں كو د يكھئے كرميد شہیدرجمۃ اسٹرعلیہ سے رجوع ہوئے جوکہ امی تو بہیں تھے مگر محفن فارسی وال تھے ا در انکایه حال نفاکه مشکوا قه کا مطالعه کرتے تھے اور موکونی پاس سے گر زا اس سے پد بھتے ارے معانی اس تفظ کے کیامعنی میں ذرا بتا ستے جائے۔ ان کاعلم ریفا ا درمولانا عبدا لی مسے توالحفول نے پڑھا کھی تفا اس کے باوجودان دونوں حضرات نے بید صاحب کی رکاب بو تفامی سے نو مرت دم یک نہیں جیوری جب کوئی یوجیفناکہ آی ہوگوں نے سبدصا حریب میں کیا بات دیکھی حبکی وج سے انکی طرف رجوع کیا ؟ حالانکہ وہ علم میں تھی آ ب کے مقابلے میں کوئی مقام بنیں رکھنے ۔ تو فراتے معانی ایم کونماز پڑھنی بھی ناآتی تھی انھوں نے تنازیر صناسکھایا۔ روزہ رکھنانہ آنا کھا اکفوں نے روزہ رکھنا سکھایا نیز فرایا که یس یه عرص کرد با کفا که جیسی ا در بهبت سی چیزی می می می هی

منروری ہے کہ کوئی جگرایسی ہوجہاں پڑھے کھوں کو بھی جاکہ معلوم ہوکہ میں کچھ ہنیں ہوں۔ اگر فدانخوا سترایسی جگھیں ختم ہوگئیں اور ایسے الشرکے بندے نہ رہ اگر صرف مدعیان علم رہ گئے اور ہم جیسے لوگ رہ گئے جن کے متعلق لوگ علوم کیا کیا سمجھتے ہیں تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ عگر

عالم نشود دیرا ن اسکده آبادست الشرکا بهت برا فضل ہے کہ کچھ البیے حضرات موجو دیں جہاں پرسی نوش بیا کی ضرورت اور پرسی بڑے و مبیع مطالعہ کی عاجت ۔ یہ سب چیزیں تو ہر دبگر موجو دیں ۔

یں تو کہا بھی کرتا ہوں اور اس میں میں تہا نہیں ہوں کہ آجکل کے علمار کے وعظا میں میراجی بہیں گئا۔ بطلے کی تحقیرا ورعلما کی تقیموں نہیں کرتا اورا سکے فالدہ کا بھی انکا رہمیں ۔ لیکن فدا جانے کیا بات ہے اسکو بیماری ہی سمجھ لیجے کہ میراجی بہیں مگنا۔ ہماراجی تو بس اسے وعظ میں مگناہے حبمیں فالص اسٹر و مرافع کی بات پڑا سے اردونت و دوز خ کا تذکرہ کیا جائے دسول کی بات پر مضرات تقریر کرتے ہیں تو صا حت معلوم ہوتا ہے کہ نہ یکتا بی علم ہے مذکرت اور میں ایر میں میں میں میادی وین کی باتیں اور علم ہے مذکرتا ہوں کی باتیں ہیں بلکہ یو علی باتیں ہیں میں میدھی سادی وین کی باتیں اور علم ہے مذکرت کی باتیں ہیں بلکہ یو علی باتیں ہیں میں میدھی سادی وین کی باتیں اور

ا کیسے اندازسے کہی جاتی ہیں کہ ہم کو کبی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔
حصرت مولا نا دحمۃ اللّٰرکی فدمت میں ہی جرب آئے تھے تو معلوم ہوتا تھا
کہ جو کچھ فر ارہے ہیں وہ حقیقت ہے اور ایجے یہاں لُب لبا ب ہے۔ یہ ہیں کہ
ایک چیزکو فوب کھیلا کہ بایان کیا جار ہاہے۔ یہ چیز تو ہم کو دو مرمی جائے ہمیں ملتی بماری
یہاں کتب فانے ہیں اور دو مرسے ذرا کع ہیں جن سے ہم کسی کبی مفنون کو کھیلائے
ہیں بیکن ان حصرات کے یہاں جو حقائی ہیں ا ذکی نوعیت ہی کچھ اور سے۔

آخریس مولانا جامی صاحب نے ایک عالم کا جو سکا لمہ جوسایا (جس ہیں یہ دکر سبے کہ انھوں فرایا کہ میں اورجگھوں پر گیا و ہاں یہ چرمحسوس نرمونی جو مصر<sup>2</sup>

كيخدمت مين ارمحوس مونى، اسطىمتعلق كيه عرض كرنا چا بن بون . د ه به كه بزركون کے بیاں کوئی نیا دین ، کوئی نیا علم کوئی نئی تحقیق ، کوئی نیا انکٹا منہیں ہے اس بارے میں کھی لوگ بہت غلط فہمی میں میں معلوم بنیں کیا سمجھتے میں کہ بزرگان وین کے بہاں جاکریمے کیے دین کے اسرار ونکات اور عجیب عجیت تحقیقات سننے میں آئیں گی تو یہ کبی موتاسے ، چنا نج محی الدین ابن کی کے بہاں مجددالف تانی اور شیخ مخدوم یحیی بہاری کے بہاں تواسے ایسے نکات ہی کہ بڑے بڑے فلفی انجے سننے کے بعد کان پکرولیں اور سمجھیں کہ ہمیں توعلم کی موا بھی بہنیں گی۔ لیکن ان مصرات کے بیاں سے جو چیز کیے گئے ہے وہ یہ کہ صورت اور رسم میں حفیقت بیراکی کیجائے۔ اور میں توسمحفنا مول کہ بہی فلا صدیقی ہے تصوف کا جبکا مطلب کویا ہس اسکے موا کھ بنیں کہ کرنماز تو پڑھیتے ہیں صحیح نمازیڑھنے نگیں، اور دین کے سارے شعبول یہیں عقیقت نہیں تھی، نیت صحیح نہیں تھی، افلا مس صحیح نہیں تھا۔ رخ صحیح نہیں تھا۔حقیقت پیدا ہو جائے اور نبیت درست ہو جائے اور الٹرکی رصنا کیے ہم اسکو کرنے مگیں اور شریعیت کے احکام کی تلاش اور انکا اہتمام پیدا ہو جاگئے نزانكا وب واحرام بدا موجائه واحكام ترعيه كا النهام اورا ورا تنظام يه ید دونوں ہی چیزیں منروری ہیں۔ لبس یہ من اوٹ پیاواجس کے بارے میں لوگ مجھتے ہیں کو تھو من بر نہیں کیا چیزہے اور تھومن کی حفیقت جو میں بیان كرر إمول أسميس ببيت كيد الحما جكاس -

حفرت مولا او کی تھنبیت نبیت مونی اس سالہ کی بہترین چیزہے ہیں نے پہلے بھی عرف کی تھا پھر کہ درا ہوں کہ یہ کتا ہ اس فا بل ہے کہ دو سری زبانوں مین کا برا سے کا دو سری زبانوں مین کا ترجمہ کیا جائے اور علمار فاص طور پرا سکو پڑھیں کیونکہ تھو وٹ کی اصلاح سے جی نے اس پردہ ڈالڈ باہے۔ لہذا بجائے تھو وٹ کے جیسا کہ مفتر سے مولانا کا معمول تھا اسکو نبیت احمان یا مقیقت سے تعمیر کیا جائے۔ اگر سب مفتر ا

ملکواس اِت کو تبول کریس اور گویر کامشکل ہے لیکن اگر ہوجائے تو کیا خوب ہے کہ منکری تقوف سے مہارا او صاا ختلاف تواسی سے حتم ہوجائے گا۔ منکری تقوف سے ہمارا او صاا ختلاف تواسی سے حتم ہوجائے گا۔ نیز فر ایا کہ تقوف کا لب لبا ب اور فلا عد ہی ہے کہ جو کچھ ہم صبح سے شام شک کرتے رہتے ہیں بغیرکسی نیت اور بغیرکسی احتیاب کے وہ ہم احتیاب اور

کسکوسے درہتے ہیں بغیر کسی بنت اور بغیر کسی احتاب کے دہ ہم احتیاب اور
یزست کے ساتھ کرنے تھیں ہمارے اندرا صلیت پیدا ہو جائے نیزاسی آہیت
پیدا ہو جائے۔ گویا نمک ہے گراس میں کمکینی بہیں ہے تنکرہے میگاس میں فاس بیدا ہو جائے۔ گویا نمک ہے گراس میں کمکینی بہیں ہے تنکرہے میگاس میں اور سے ہمارا حلت
کی بیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں، وہ ایسا ہو جائے کہ اس سے ہمارا حلت
تر ہورہا ہو ، ہمارا دو بگارو نگاتہ ہورہا ہوا ور ہر بن موسے اللہ کا تشکواوا
ہو۔ ہمارے اور پانی کے درمیان جورہ ہوا در ہر بن موسے اللہ کا تشکواوا
وہ ہمیں بہون خراہے اس کے درمیان جورہ ہمارا نقص ذیا دہ ہم کو بہونچا جا اور ہم کو بہونچا جا جا کہ اس بول
وہ ہمیں بہون خراہے اس کے درمیان بل ٹوٹ گیاہے۔ بل تعمیر کر لیجئے کہ پانی اینا
کام کرنے لگ جائے۔ اللہ کی نعمین بٹ دہی ہیں اللہ کی د نیا یا سکل اسی طریقے
سے جے جبی تھی دیکن اس سے استفاذے کے جو درائل کتے وہ کم در ہوگئے

ہیں بقول اکبر مرحوم اسٹری را ہ ہے اب بک ہے کھی آ اردنشاں سب قائم ہیں اسٹر کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا جھوٹ دیا یہی عال دین کی نعمتوں کا ہے ۔ قرآن دہی ، ربول اسٹر صلی اسٹر علیہ دلم سے ارتا دات دہی ۔ احکام تمرعیہ سب دہی اوران پر اسٹر کے جو و عدے ہیں سب برحی لیکن ہما رہے اوران کے درمیان جورشہ ہونا چاہیے تھا ، اعتقاد کا القین کا بھروسے کا اورشوق کا وہ ٹوٹ چکاہے اسی کو بیدا کرنے کی ضرورت ہے ۔ بس میں چیزان حضرات سے لینے کی منرورت ہے اوراسی کے وہ ایا م تھے۔ انکی تحریری اور اسلح لمفوظ ت اور ارت اسکھی موجودیں اور ان یں وہی آئیرہے۔ مجھے نوب یا دہے کہ حضرت رحمۃ الٹرنے بوگرامی نام میرے نام تخریر فر ایا تھا اس میں نواج محرم معموم کی ایک عبارت بھی نفت ل فرائی تھی جہمیں ہے فَخِتُ وا ایک الله بس نے جب مفرت کا وہ خطرہ فا تو مجموم موسوم کی کامضمون یا مکل ایسا معلوم تو مجھ پر کسی دن کس اس کا اثر رہا نواج محرم معموم کی کامضمون یا مکل ایسا معلوم ہوا کہ ایک دندہ چر ہے اور ابھی کسی اسٹر کے بند سے سنے محموم کی کام فیر کے اسراح فیر خواج محرم معموم کی کوریر پھر محفر کے کا اسکونقل کرنا ان دونوں باتوں کے اسراح خواج محرم معموم کی کوریر پھر محفر کے کا اسکونقل کرنا ان دونوں باتوں کے اسراح سے اس میں اثر ہی دومرا تھا۔

ا در آخریس فر ما یک \_\_\_ فلاکانتی ہے تبائے بزرگاں بجائے بزرگاں اسلاح و آج حضرت تو نہیں ہیں گر حضرت کے جرمعولات تھے ا در ان کے اصلاح و تربیت کا جوط بقہ تھا وہ آب حضرات اللہ اسلاک فضل ا در اسکی تونین سے جا ری د کھا ہے ا ور حضرت رحمۃ الٹرکی میقولیت اور خصوصیت ہے ور نہ بہت سی جبگہ د کھا ہے ا ور حضرت رحمۃ الٹرکی میقولیت اور خصوصیت ہے ور نہ بہت سی جبگہ د کھا ہو اسکا کہ جبارگ اللہ اللہ کا کہ جاکہ نیار اللہ اللہ کے توسیب چیزیں جتم ہوگئیں ا ور وہ جبگہ فالی ہوگئی موال ہوگئی موال ہوگئی دوا وہ نہیں ملتی اور دل کی دوا وہ نہیں ملتی ور دل کی دوا وہ نہیں ملتی ور دگوں نے اسی موقع کیلئے ہمصرع پڑھا ہے تھ

وه جو بیجة تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

چنا نچرجهای جائے ہیں نظراً تا ہے کہ جن کی دوکان تھی وہ واقعی بڑھا گئے لیکن فداکا تکرہے کہ آ ہے سنے حضر نئے کے کام کو جاری رکھا درآنے کے ذریعہ مجلسوں کے ذریعہ فطوط کے ذریعہ اور حضر نئے کے جوجوا فا دے کے طریقے تھے اس کے ذریعہ آئے ان چیزوں کو باقی رکھا۔ بنیک دین زہرہ ہے اورا سٹر تعالیٰ کی طریت ہمیشا اسکا ان چیزوں کو باقی رکھا۔ بنیک دین زہرہ ہے اور وہ زنرہ انسانوں کے ذریعہ سے زنرہ رہے گا۔

للذااب اسكی دعارہے كه اسرتعاك ان تحقیقات ا در لمفوظات كے

ساتھ ساتھ ان کے سلسلے اوران کے فائدان اوران کے و دستوں کو اسکی تونیق دیتا رہائی کو اسکی تونیق دیتا رہائی کہ اسکا میں اور نودون سے بھی دوسروں کو دہی پیغام ملتارہ اسکا موال کا مرکز وال کے دوسروں کو دہی پیغام ملتارہ اسکا مفاظنت فرمائے اور یفین جاری رہے ۔

آب کا یر شرتو مهیشہ سے مرکز رہا ہے اور یہاں کیمے کیمے اسٹر کے بندے موے میں اور آخریں حضرت رحمۃ اسٹر علیہ نے بی اسی جگہ کا انتخاب فرایا ور وہ چیز دندہ ہوگئی سے

را می جون می کا ب کو اسی سلسانی پریرت به بهی ایک کوای ب استرتعالی ان ناتوال ان ناتوال استانی تکیل فرا در سے استی نیمن فرا در سے اور حضرت رحمۃ اللہ کے فود غون سے ہم سب کے قلوب کومنور فرا در اسکا شریات مولانا عبدالباری صاحب کا ایک خطا و دا سکا جو اس جو دعار اور توجہ بیشتمل تقااور اس میں تک نہیں کرمیرے سلے سبب ہمت افزائی بھی بنا بیش کرتا ہوں اور اسکو بھی جزومقد مربنانا ہوں۔ وہ وہ زا۔

چونکرمولانا موصوف کا یہ خطافایت افلا عن اور صفرت کے الامتری عظمت اور مفرت کی تعلیما کی افا دیت اور اسکی اٹاعت کیفرورت پڑتمل تھا اسلے جاب قاری صاحب مظلا کے مفاور و سے جی چا ہا کہ اسکو بھی جزوموائے بنادیا جائے کہ معاصرا ہی علم میں سے سب سے پہلے مولانا موصوف نے ہی اس موالے کے سکھے جانے کی پرزورتا کید۔ دعار اور اس ماسلہ میں پنے زری مثورہ سے نوازا تھا بلکہ عملاً بھی ٹرکت کیلئے تیا دموگئے تھے اللہ تعالی انما الا عمالی لین فرری مورد کے سے وازا تھا بلکہ عملاً بھی ٹرکت کیلئے تیا دموگئے تھے اللہ تعالی انما الا عمالی لین کی رکوسے مولانا کو بھی اس تا ایمو سے نوازا تھا بلکہ عملاً بھی شرکت کیلئے تیا دموگئے تھے اللہ تعالی انما الا عمالی لینا میں شرکی فرا دے اور مولانا کے اس میں مدت تعلق اور صادت تواضع سے ہم سب کو بھی حصہ وافر نصیب فرائے ۔

اب حضرت مولانا نہ وی کا خطا در مصرت قاری محمدین صاحب مدظار کا جوا

مخدوم زاوه ام (اب بیرے مخدوم زادے: ازمرتب) السلام علیکم ورحمۃ الٹر و برکاتہ ا

آب کے ازہ امع فت میں سے بیمعلوم کرکے مرست بھی ہوئی کہ آب مطارا مفرت علیہ الرحمۃ کی مواض منطقے کی تجویز فراچیے ہیں افثار افٹر العزیز افتر تعالیٰ پورا فرائے گا۔ دل و جان سے دعا رہے کہ بیقصد پورا ہوجائے۔ آپ مفرات کی مہولت کیلئے ہیں ایک مرمری فاکہ پیش کتا ہوں۔

ایک باب تو آب دیگئے بہر ولادت سے لیکر کے ابتدائی تعلیم کے مالا ہوں ۔ اور ایک حصہ میں حصرت کی دویو بدو غیرہ جہاں کی ہودین ہودین تعلیم کی دہاں کی مالات ۔ اور تعمیراً حصہ مومر شدتھا نوئی د نورا نشر مرفدہ ) سے تعلق کی ابتدار سے لیکر دونوں حضرات کے وصال تک

باتی اصل چیزریہ ہے اور وسی سرے نز دیک مفترت فتجودتی کی موا نے کا بہتر بن مفتہ ہوگا جس سے لوگ انتارا لٹر مہیشہ فائدہ اٹھات رہیں گے، وہ بیکہ حضرت رہے مثلاً الما اور جہاں جہاں بھی مفترت رہے مثلاً الما اور جہاں جہاں بھی مفترت رہے مثلاً الما اور جہاں جہانہ کورکھیور وغیرہ وہاں کی مجانس - ان سب کویڑی محنت سے جمع کیجے۔ جس سے جمیع ت

انشارات العزیز لوگ فائرہ اٹھاتے رہی اصل موائے مفرت کی ہوگی۔
اور حفرت کی مجانس ہی حفرت کے اجرد اربی کے لئے فائدہ مند ہونگی۔
اقر حفرت کی مجانس ہی حفرت کے اجرد اربی کے لئے فائدہ مند ہونگی۔
اقی آپ یہ کیجے کہ ابتدائی حصے کو جیا کہ بی نے بتایا ہے وہ جب مکمل ہوجائے توکوئی آنے جانے والا ل جائے توایک نظر مجھے دکھا د سے کے۔
اگر چیں اب تھے پڑھے کے فائل ہیں دہا ہوں کیکن اس فارمت کو معادت اور حفرت میں جانسی کے خور شہورہ و د ہے دہ اہل ذوق برخفی ہیں۔ جانسی ۔

البتر فرائي کو و بال کے جوتنقل مقامی حفرات ہيں ان میں سے اکس کاکون ذیادہ ذمہ دارانہ طور پرض اداکر سکتا ہے ؟ مثلاً ہمارے مآمی صاحب یا ان کے والدصا حب (مولوی سرآج اکن صاف) مدفلہ یا جو صاحب بھی میری تحویز کے مطابق مواد جمع کر سکیں کو نا شروع کر دیں۔ باتی مجانس تو امید ہے کہ محفوظ ہونگی بس انکو منا سب طور پر مرتب و دون کرتا ہوگا۔

ا مید سے کہ اور سب نیر میت ہوگی۔ اسپنے گھریس خصوصیت کیسا تھ سب کو میری طرفت سے ملام کہنے اور جو دیگر مفیمین ہوں انہی فد است میں بھی میس خود بھی دعار کا طالب ہوں اپنی صحت ومغفر سن کے لئے ۔

والسلام مع الاگرام محرّد د عار جو و د عارگو احقرا لعب و عبدالباری مار جون سك م

یهاں سے اس خط کا یہ جواب گیا : ۔۔ مخد و می و محتر می حفر سند مولانا دام مجد کم عنایست نا مہ ملا ۔ بعض عوارض کی بنار پر جوا ب میں تا نیر ہوئی ۔ بڑسی مسرت اسکی ہوئی کہ آپ کو پرسسلسلہ لپسند ہوا۔ دعار و تو جہ سے اعانت فرادیں اصل میں تو بعض اجاب نے آپ ہی کے مفتمون " چار ہفتہ ایک کہفت میں اسکا اعادہ کیا جائے۔

کمتعلق خواہش ظاہر کی تھی بلکہ اصرار کیا تھا کہ معرفت حق اس سائے کہنا چاہئے کہ اد ہرلوگ حفرت کے حالات کے بھی خواہش مند سے اس سائے کہنا چاہئے کہ اصطاراً ہی پرسلسلہ متر وع ہو گیا۔ جمع و تر تیب کا کام تو بیچا دے جامی خیا ہی مختا ہو سکتے ہوں نا ہام دسے د معلوم ہو سکتے ہی وہ برسے د معلوم ہو سکتے منفرق حالات نہ معلوم ہو سکتے منفرق حالات کے عنوان پر کچھ مواز جمع کہ دسنے پر آبادہ ہوگئے سے گھراتے ہیں۔ اس سائے منفرق حالات کے عنوان پر کچھ مواز جمع کہ دسنے پر آبادہ ہوگا جس سے دہ گویا عاجز اب الن سے آپ کی تر تیب کا مطالبہ اسی امر کا مطالبہ ہوگا جس سے دہ گویا عاجز اب الن سے آپ کی تر تیب کا مطالبہ اسی امر کا مطالبہ ہوگا جس سے دہ گویا عاجز ہیں اور جس کے دول سکنے ہی سے اب اس سالہ کو مؤخر دکھا۔

بہر مال سلسار ترفع ہو جیا ہے اور بات میں بات نکلتی ہی آ رہی ہو تو ہم مع تو ہوں ہوں ہے۔ تو ہوں ہا ہے تو ہوں تو ہم مع تو ہوں ہوں ہا ہے کہ آگے کسی مزل پر گاڑی پڑی پرآ ہی جائے۔ ور نہ مواو تو ہم مع ہوہی جائے گا اور ایٹر کا بندہ ان منتظرا ور بھرسے ہوسے موتیوں کو ایک رٹی میں یہ وکر منظم کر ہی وسے گا۔

غرصٰ یہ کہ چو نکے مواد ہی سلسل او وار کے موجود ہنیں ہیں توا صلاح کیلے کی ارسال کیا جائے۔ جو حالات تا یع ہور ہے ہیں ان کے آفذ ، نقل خطوط کے رجمط اور مرهنا میں نتی نہ کی کا بیاں وغیرہ ہیں۔ پھر تعلیم مدرسہ ، انتظام رسا لاسے متعلق فدمت بھی کچھ نہ کچھ ان کے ذر میں ہے اس لئے وقت کی قلت اور ان سب پر مزید یہ کہ تحریری سلیقہ ہم میں سے کسی کو نہیں ، اس لئے سالا ان سب پر مزید یہ کہ تحریری سلیقہ ہم میں سے کسی کو نہیں ، اس لئے مالا یک دور ان کے کہ دیا گیا ہے۔ یہ دلت کلہ لایتر لئے کلہ کے بیش نظرا تنا بھی سلسلہ نثر وع کر دیا گیا ہے۔ اسپنے یا ا پنے احباب خاص سے متعلن کوئی خاص واقعہ جناب بھی اگر کی سے کھوا ویں تواسکو بھی جزو بنا دیا جا ہے۔

یو تق آب کےمفنمون فیارمفتہ "سے شن ابتدار کر دی ہو گوں کے خطوط

بھی اسکی تحبین کے سلسلہ میں آرہے ہیں۔ اسٹرنغالے اسی طرح سے نو بھورتی کے ساتھ اسکو اور مم سب کو حن فائم کے ساتھ اسکو اور مم سب کو حن فائم کی دولت سے نوازے ۔ آ بین ۔ والسلام کی دولت سے نوازے ۔ آ بین ۔ والسلام کمر بین محر مبین عفی عنه ا

ا دا خرجون سائد ع

بس اسی جواب پرسی یہ مقدمہ ختم کرتا ہوں۔ اسٹرتعا کی اپنی حن توفیق کومروقع میں ہمارا نیر رفیق بنائے اور ہماری سب کوسٹشوں اور کا و شوں کو محف اپنی رفنا کے لئے بنادے۔

وصلى الله تعالى على خيرخلقه عير واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين - آمين -

### (مصرت کے الامنہ کا وطن مالوف اور سے لسلہ نسسے)

وطن مشرقی یوبی میں اعظم گراه ایک مردم نیزا درمشهور دمعره ب شهر سے بوکہ لینے محدد اردبنو با بنارس (درانسی) مدودار بعد کے اعتبار سے شمالاً گورکھیورا درمین کہا دستے ا در جنو با بنارس (درانسی) سے مشرقاً غازیمور ا در بلیا سے ا درغ با جون یور سے ملتا ہے۔

بیان کیا جا آ ہے کہ عہد ہما نگری بین گرتم راجیو توں کے فاندان کا کوئی تخفیل ن ہوا نفا پھراسی کے فاندان میں کے ایک نامور فرد را جہ محمداعظم شاہ نے اپنے نام براس شہر اعظم گدامہ کو بسایا تھا یہی دہ منبلع ہے بسے ہما رسے حصرت مصلے الائر تو درا مشر مرقدہ کے وطن ہونے کا شرف ما صل ہوا

اسی منسلع بیں واقع ہونے والی ایک تحقیل گھوسی ہے اس میں بھانب جوب ومغرب، تقریبًا نہم کا میں بھانب جوب ومغرب، تقریبًا نہم کا میں کے فاصلہ پر نرجا نامی تال کے کنارے پرایک موضع فتجور آباد ہے بہی فتجور تال نرجا ہمارے حضر بیچ کا دطن مالوت ہے۔

بیسا کہ نسب نا مہ سے معلوم ہوگا ہمارے مفریتے نورادشرم قدہ کے ملہ اونسبی بارصوبی بیٹ بورائی نیاری مور شاعلی بار مفری بیٹ بورائی ما حب ملک نتے فال نامی گذر سے ہیں بوکراس فا ندان کے مور شاعلی ملک ویندار کے پر بوت تھے۔ یہ و فنع فتح بورائفیس کے نام سے موسوم ہے۔ باتی فتجور نامی مقاات بونکہ صرف یو بی میں بھی متعدد تھا اس لئے بربتی والے نے تعارف کی غرض سے اپنی اپنی بیتی کوایک فصل سے ممتاز کرلیا جینا نیز رجا ال کے کنارے آباد ہونے کیو جسے اسکو فتجور تال نرجا ہی اسکے ڈاکھانہ کا نام فتجور تال نرجا ہی نامی وہوں میں کو ہموہ میں کو تال رقب کے کسی کو میکری اور کسی کو ہموہ میں کو تیک وہموہ میں کہ تیارے مقید کیا گیا۔

فتچور کا جائے وقوع ابھی بیان کیا جا چکا ہے کتھیل گھوٹسی ضلع اعظم گدھ بیش موضع فتجمور کا جائے ہیں اسکے شمال بیں تقریبًا ۲ یا میل کے فاصلہ پر ایک

چیوٹا ماموضع کاربیا تہ نامی واقع ہے۔ ہمارے حضرت اقدس قدس مرہ کے نویش بزرگ اور جانسین فاص جناب حافظ قاری محرمہین صاحب وام مجدہم کا نیز حضرت والا کے دیگر نویشان نلٹہ کا یہی وطن ہے۔ اُس سے و ویسل شمال وسٹرق کی جانب قصبہ وتحصیل کھوسی واقع ہے۔ اور اسکے جنوب میں وہی ز جانامی الل واقع ہے جبکی جانب یہ وضع منسوب ہے۔ اور اسکے جنوب میں وہی ز جانامی الل واقع ہے جبکی جانب یہ وضع منسوب ہے۔ تال کے دور رے کن رے پرمتصلا ہی وحود یا سات نامی ایک بستی ہے اور اس کے کور اللے مغرب تی وہ معروف نامی مشہور بستی ہے جبکا فاصلہ نوچور سے تقریبًا سومیل ہے اور اس کے اور اس کے خور سے تقریبًا سومیل کے خور اور مغرب نوچور سے تقریبًا سومیل کے فاصلہ پر ندوہ مراسے ہے اور اس کے مشرق میں ہرواس پور اور و و قریب ہی ہیں۔ اس سے اُگے یعنی فتچور سے تقریبًا واقع ہے۔ اور اس کے مشرق میں ہرواس پور اور و و قریب ہی ہیں۔ اس سے اُگے یعنی فتچور سے تقریبًا میں ہے۔ و اس کے فاصلہ پر تعدی فتچور سے تقریبًا میں کے واقع ہے۔

یهی وه نوش نصیب بستی ہے جبکو مفرت اقدین نے اسپنے دینی کام کے لئے انتخا فرایا اور اپنی تبلیغی واصلاحی مرگرمیوں کامرکز اور کور بنایا۔ اور بڑی بات یہ کہ یماں کے لوگو سے معفرت والا کی کوسٹسٹوں اور نوام شوں کو بارا ور بھی کیا یعنی یہ کہ پہلے خود دین بر سکے اویدا دیسے ، حضرت اقدین سے بوت اور ایک معادی خد یا سے والے کی طرح سے خود کو حضرت کے مامنے بیش کیا اور کپودین کی متعدی خد یا سے میں بیش از بیش حضریا اور آخرد م سک حضرت والا کو نوش دکھنے کی کوششش میں سکتا رہے ۔ حضرت والا کو نوش دکھنے کی کوششش میں سکتا رہے ۔ حضرت والا کو نوش دکھنے کی کوششش میں سکتا در آخرد م سک حضرت والا کو نوش دکھنے کی کوششش میں معادت کو ابنائے نوب خوب دما میں لیس میں میں میں اور آئر در کو اینائے مامنے مرخرو کی اور آئر میں بھی حضرت کو ابنائے مامنے مرخرو کی اور آئر میں میں مصرت کی معینی میں ہوگا ۔ اور سب سے بڑھکو یہ کا میں در سے والے ہیں۔ ہوگا ۔ اور سب سے بڑھکو یہ کو اسٹا در ایکا میامنے مرخرو کی این کو میں دولا ہیں۔ مامنے مرخرو کی این کو میں دولا ہیں۔ مامنے مرخرو کی این کو میں دولا ہوگا ۔ اور سب سے بڑھکو یہ کو اسٹا در اینے مامنے مرخرو کی این کو مینے والے ہیں۔

فتی ورکاراست اله آباد سے گورکھیور بک ایسٹرن دیوے (جیوٹی لائن) جاتی ہے اللہ ایسٹرن دیوے دجیوٹی لائن) جاتی ہے اللہ میں ایک بڑا

اسٹینن واقع ہے۔ یہ تعبیر کو اتھ جمنی کا دیوے اسٹینن ہے جو کہ منبلع اعظم گداہ ہوں کا ایک مشہور تربن تھبہہ و اور حفرت مولانا مبیب الرحمٰن عما حب اعظمی مظلہ بیہ سکے رہنے والے ہیں۔ یمال دارا تعلوم اور مقاح العلوم و جو بی کے بڑے مدر سے ہیں نیزائے علاوہ اور بھی کئی جھوٹے بڑے مارس ہیں جبی وجہ سے یمال اہل علم اور فارغبن خفرات کی تعدا دج قدر د یکھنے ہیں آتی ہے شاید ہی کسی اور جبیرا انہی ہو۔ حفرت کے مالات مقام ماصل ہے جنا نخبہ مالات میں جہال کہیں بھی مئویا اہل مئو میں اس کو کو بھی مایال مقام ماصل ہے جنا نخبہ مالات میں جہال کہیں بھی مئویا اہل مئو آگو رکھی ہو ایس میں جبی مرا د ہوگی۔ یمال سے وہم ہی کہی اور جو اور کھرا سکے ہیں اس کو گئی ہے اس برمئو سے ہیں جبیل کے فاصلہ پر تعبہ کو پاگنے واقع ہے اور کھرا سکے ہیں لے قاصلہ پر تعبہ کو پاگنے واقع ہے اور کھرا سکے ہیں لے قاصلہ پر تعبہ کو پاگنے واقع ہے اور کھرا سکے ہیں اس واقع ہے۔

فانقا ہ تیجور تال رہا کا جانے والا یکھی کرسخا کھا کہ موسے بزرید رہا یا مورکو یا جہونے اور کھر وہاں سے فام راستہ استہ میں پیدل جلکونی ور پہونے جائے ۔ اور یا موسی جاکر وہاں سے ہم ہا میل فام راستہ طے کرکے کاریبا تہہ ہوتا ہوا فیجور بہونے ۔ گوسی جاکر وہاں سے ہم ہا میل فام راستہ طے کرکے کاریبا تہہ ہوتا ہوا فیجور بہونے ۔ گوان راستوں سے آنے کے لئے گئے بھی مل جاتے تھے مگر اکثر و بیٹیر حصتے میں ان کون راستوں کواپنی مواری سے اٹر کر فو دہی اسکو د قد کا دینا پڑتا کھا جو کہ وہ سے فانقاہ فیجور کا ما فرتو بس سی مرد و در سے مربو پانیا ما ان رکھواکر فو د سیج پڑھتا ہوا خرا ان خرا ان خرا ان بیدل چلئے ہی کو ترجیح ویتا تھا ۔ اسطور پراستے سلئے چارچھ میل پیدل چلئے سے مفرد تھا ۔ پانچہ بیدل چلئے سے ایک اور لیا ہوا ہوں کوئی اور کھی ۔ یہ سب جی ایک سے ایک اور کہا رون کوئی ناگز یہ تھی ۔ یہ سب جی سے سکے ایک یہ بیت آتا تھا ، یوں کوئی ضعیف و بہلا مجا ہرہ ہوتا تھا جو وار وین وصا در بین کواس را ہ میں پٹیں آتا تھا ، یوں کوئی ضعیف و مربیفن ہی ہوتا تو اسکے سکے حضرت والگیا بھی اور کہا دوں کا بھی اضطام فرا وسیتے تھے۔ مربیفن ہی ہوتا تو اسکے سکے حضرت والگیا بھی اور کہا دوں کا بھی اضطام فرا وسیتے تھے۔ مربیفن ہی ہوتا تو اسکے سکے حضرت والگیا ہی اور کہا دوں کا بھی نظم ہوجا تھا کھا کہی شائوں شاؤ دونا ور بہا وربیا وربیت کی ۔

# فتجور کی مجدر نمانقاه اور حضر بیج کا دولت فایز)

اب جبکہ ناظرین کوام فتجور تال زجا تک پہرنے ہی گئے ہیں تو منا سب معلوم موہم کہ یہاں حضر میں معلوم موہم کہ یہاں حضر میں معلوم الامریم کی خا نقاہ ۔ یہاں کی معجدا در مضر بیٹے کے دولت فانہ کی بھی ذرا میر نظری کرتے فیلیں۔ کیونکہ جب کسی سے مجبت ہوتی ہے تو فطری طور پرجی فیا متاہم کر دیار محبوب کی بھی ذیارت کیجائے ۔ بنا نج ابھی حال میں ہما رے ایک دوست سنے فانہ کی بورس نقط ایکھا جس کا معنمون یہ تھا کہ :۔۔

معرفت می بدی بعد مفارت اقد سن اور مفارت الده مفارت الده مفارت معرفت می معرفت می بعد مفارت الده مفاری سام و الده مفاری سام و الده مفاری سام الحد مفاری سام الده المحد می این ال آنکوں سے ال در و دیوا را کہ مجھی دیکھوں جننے در میان سے بیسم مفارین معرفت مجھیلے ہیں۔ انہی - فیال ہواکہ اس جذبہ کے دکھنے دالے ایک تنها یہی محترم تو ہوں سے نہیں! ہوسکتا ہے خیال ہواکہ اس جذبہ کے دکھنے دالے ایک تنها یہی محترم تو ہوں سے نہیں! ہوسکتا ہے کہ اور بہت سے اجباب عالم میں ایسے ہوں جو اس باب میں مخبوں ہی کا مسلک درکھتے ہوں ۔ چنا نی دیا رابیلی کے پاس سے گذرتے وقت اپنے حال کا نقشہ اسے یو کھنے پاکسے میں اسے کو کھنے کہ دیا رابیلی کے پاس سے گذرہتے وقت اپنے حال کا نقشہ اسے یو کھنے کے سے کہنا ہے کہ سے

اسطرح سے ایک اور تاعونے اسی مفہون کو یوں بیان کیا ہے کہا ہے سے و من کہ بید نی حب الدبار لاھلھا وللناس فیا یعشفون مذاھب بعنی اے لوگویس ما من کہتا ہوں اور اپنی ایک عادیت اور طبیعت کا بیان تم ہے کہا ہوں کرمیں سی گھرکے رہنے بنے قالے کی فاطر فوداس گھرے بھی مجست کتا ہوں اور سیجھتا ہوں کہ (لوگ اسمیں جھے معذور جانیں گے اسلے کوجست کا باب بہت وسیع ہے اور عاتقوں کہ (لوگ اسمیں جھے معذور جانیں گے اسلے کوجس چرزے مجست ہواور اس ساملہ میں سکا مکا جو جی زمرے کواس براع افس کے انداز مجست ہوا من کی بات ہے کسی دو سرے کواس براع افس کرنے کا حق نہیں ہے۔

#### (مسجد فتجبوريًا ل نَربَا)

یہاں ایک نقشہ تو ہاتھ کا بنایا ہواآ یکی نظودں سے گذر سے گااس سے آب کو یہ اندازہ ہوجا نے گاکہ فضرت والا کے دولت فانہ کے مغرب کی جانب تقریبًا استے ہی فاصلہ فاصلہ پر مسجد کا دووازہ ہے اور اس سے مغرب کی جانب ر تقریبًا استے ہی فاصلہ پر ) فانقاہ کا پھا اگک ہے یوں تعمیر کی روسے تو فانقاہ مسجد کے غربی جانب متصلاً ہی واقع ہے صوف ۸ / ۱۰ فی کا ایک داستہ در میان میں ماکل ہے میکن میا فت کے اعتبارے دونوں کے دروازوں کا فاصلہ تقریبًا ۰ ہے قدم کا ہموجا آ ہے۔

نیز علاوہ اسکے ایک نقتہ مسجد و فانقاہ اور صفرت والا کے مکان کا اور بھی آپ ملاحظ فرائیں گےجو فولو سے ماصل کیا گیاہے اس ملسلہ میں چھ نقتے آپ کے بیش نظریہ ایک میں مجد کا ندرونی منظر نمایاں ہے۔ دو رہے میں ذرا فاصلہ سے محد کا نقشہ ماسنے لایا گیاہے اور تیسے کے بیش نظریہ لایا گیاہے اور تیسے میں مجد کا صدر دروازہ و کھایا گیاہے۔ چو تھا اور پانجواں فانقاہ کا نقشہ ہے جو دو فتا ہوں سے لیا گیاہے اور خچھا نقشہ صفرت کے در دولت کا ہے مسئے ایر و فی ہال نما کھیریں عرصہ دراز تک ایمان و بوفان مجبت ومعرفت کی دولہ تنقیم ہی ہنیں بلکہ مائی جاتی رہی ۔ ان سب کا قدر مے فقیسلی ذکر الگ لگ

ہی آ مائے گا ر

مبحد کی جوتصوراً پ کے سامنے ہے یہ اسکے نشاۃ ٹانبہ کی ہے۔ ابتدار میں توبیہ مىجدىبېت ېىمخىقىرسى تقى باقى اسكے علا د دىستى ميں چونكەنىن مىجدىپ اور بھى بېس انس سلىے

اس سے کا م علتا دہا۔

مودی عدالقوم صاحب کا بان سے کہ بم جنوری سست کو کو اس مسجد کی بنیا إرى وكوں نے تعمیر کے لئے چندہ كيا چنا نجرميرے باس اسكى تعمير كے سلط كاآمد وخرت آج بهى موجود سے مصرت مولانا رحمة الله سنے بھى ايك روبير جاراً ما جنده مرت فرمایا ۔ حصیرت والاً پہلے جب ا بنے آبائی مکان میں قیام فرماتھے تو گا وُں کے شمالی جات ایک مسجد تقی جوکہ با ہری مسجد کے نام سے موسوم تقی محضرت والااسی میں نمازا وا فراتے تھے میکن جب دطن میر متقل تبام فرایبا اور تال پرانیا جدید نفام مکان بنوالیا اسوقت سے مضر بھی اسی مسجد میں بناز پڑھنے ٰ بنگے اور اسکو پہاں کے لوگ تال والی مسجد کہنے سکتے جو بعد میں فانقاہ کی معجد کہی جانے بھی۔ حصرت مولانا عبدالباری صاحب مددی جب بہا ی تشریف لاے تھے اور جارمفتہ قیام کے بعددایسی پراینامفرنامہ جارمفتہ ایک کہفت میں کے عنوان سے تحریر فرمایا ﴿ جِنكُو نَا ظرینِ عالا میصلے الامت روکے اوا کل ہی میں ملاحظہ فرما ہیے ا موقت بهمجر مختصر بی سی مقی چنانچ بعض د ند تو عام ایام بین کفی اور رمضان بیس تو خصوصًا زاو ج بس با مرتك صف قائم مونے كى نوبت آجا نى تھى جنائج اسى مسجدكى رافيح تھی جرکا نقت مولانا ندوی شنے اپنے مفتمون بیں کھینچا سے اور حتم قرآن کے موقع پر لوگو س کی گریہ وزاری اور آہ و بکاکی آوا زا ہے تقل سماعت کے با وجو وخو دمولا نائے نے بھی سنی ماور کھا ہے کہ حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد فرایاکہ ۔ بسمبین بس ۔ یہ سکر جناب قاری صاحب نے دعارفتم فرائی۔

ان مالات میں مبیری توسیع ناگزیر تنی چنانچہ اسکا بھی و قت آیا اور کام مرز توسیع مسجد ہوگیا۔ پیکن فتچور تال زما کا جائے وقوع کچھ ایسا ہے کہ ر تو پہاں تک کیلئے کوئی پختہ سر کر کئی ہے اور ندکسی جانب سے ہموار فام ہی داستہ ہے اسلے سامان تعمیر داین<sup>ط</sup> سریا - گاڈر - چوناا ورسیمنٹ دغیرہ کا بیاں پیونجنا کھوآسان مذیفامگرید حضرتُ کی گویاگرا ہی تقی کا یسی کور د ہ جگریس ایسی عالیتان سجد بات کی بان بین تعمیر ہوگئی ۔

نفرت فدا وندی است زیاده خرج تعیری ظاہرت کدا بنوں کا ہوتا ہے اور یہاں اسی کو نفرت تعیری ظاہرت کدا بنوں کا ہوتا ہے اور یہاں اس کے بہونچنے کے ورائل ہمب تھے اسر نفالے نے اس سال اس کر خرت سے بارش عطا فرائی کدگا دُں کا ال باکل بریز ہوگیا اور فتح پورسے کو یا گئج تک یائی ہی بانی ہوگیا اور و ہاں سے لیکر میاں تک کشتی کا داست بن گیا چنا نجا کچھ کو یا گئج سے گا دُن نک بلکہ عین سجد کے یاس تک کشتی ا دراس طرح سے یہ سکا بھی دیعنی ساان تعمیر کا بہونچنا) بہت کچھ آسان ہوگیا۔

یستجدد و ہرے دالمان برشمل ہے اور ہر دالمان میں دوسفیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک نہایت دسیع صحن ہے جس میں تقریبًا ارصفیں ہیں اور ہر صف میں کم و بیش چائیں ممازی طوٹ ہوتے ہیں بھرصحن کے بعد پورب جانب و منو فانہ ہے اسلے درمیان میں اُرّت دکھن لا نباایک اونچا حوض ہے جسکے دونوں جانب ٹرنٹیاں کئی ہوئی ہیں اور بیک و قت بچیں اَ دمی اس سے دفنوکر سکتے ہیں۔ اسی و صنو فاند کے جنوبی جانب سجد کا صدر دروازہ ہے اور شمالی جانب غلفانہ و عفرہ ہے۔ چنا نجہ اسکی فلا مرشوکت اور سحد کی فوشما کی اور بسک ہیں اور شمالی جانب غلفانہ و عفرہ ہے۔ چنا نجہ اسکی فلامرشوکت اور سحد کی فوشما کی اور بسک ہیں قد د بیکھنے ہی سے تعلق د کھتا ہے تا ہم کسی قدر اندازہ تصویر سے بھی عیاں ہے۔ بعض ا جا بسے قو د بیکھنے ہی سے تعلق د کھتا ہے تا ہم کسی قدر اندازہ تصویر سے بھی عیاں ہے۔ بعض ا جا ب مغلیہ کے دور کی د بیکی کو کی مسید ہو۔

توریج مسجد کے وقت کنومیں کا پاٹا جانا کنواں تھا جسکا پانی نہا بت ہی شریب اور کھنڈا ہوتا کھا اسی سے اہل سجد وصنوکہ تے تھے، اہل فانقا ہ اپنی صرورت پوری فرماتے اور بیف اہلیت بھی اپنے استعال کے لئے پانی لیجاتے تھے روب مسجد کی توسیع کی تجویز ہوئی تواس فیال سے کریماں فیرسلوں کی عورتیں ( بے پروہ ) پانی بھرنے آئی ہیں اور یہاں ہروقت ہمانوں کی کڑ سے آمدور فرت ہورہی ہے اسلے یہ ارا وہ ہواکہ کنوئیں کو گیرکہ اسے صرور مسجد میں کیا جائے



مهم دولت غاید حضر مصلے الامت قدس سرہ



ا ور نمازیوں کے سامے وضوفانہ میں مینڈیا ئب نصب کر دیا جائے اور گا دُن والوں کے لئے بھی مبحدسے ذرا فاصلہ پرا کیب د وسرانل نگا دیا جائے اکر انکوبھی تکلیفت نہ ہو چنا نخیرا بسا ہی کردیا كنوليس كا باطنا ؛ بول توكس كويس كا باطناكو في غير معولى كام اورنى إست بنيس مع دين يهااس کنویس کا یانا جانا بھی عجیب شان سے ہوااسکا دا قعہ بوں نباین کیا جا تا ہے کہ کنوال مسجد سسے شمالی جانب تفاللذا توسیع کے بعد حب شمالی جانب کی دیدار کا خط نگایا اور اسکی نیو کھردی تواب كنوال بھى مدو دمسجدك اندر كھا كوابل فانقاه اس سے يانى اب كھى لينے تھے ليكن آ واب مسجد كالحا ظاكرك مضرب والأشنے گا وُں میں اعلان كرا دیا كو غیر سلم لوگ بالخفسوس عورتین اس کنوئیں پر نہ آئیں اور اپنا کام دومرے کنو دُں سے پیلائیں چنا کچران لوگوں نے یا نی بعرنا بندکردیا اور تعییر مسجد دوسری جانب سے شرفع کردی گئی۔ ایک دن لاعلمی میں یا تھنڈے یا نی کے لا تالج میں بالقصدا بک غیرسلم عورت و میرکوسمموں کوسونا یا کرا ورموقع کو عَنِيمت مِان كَرْجِيج سے اس كنويس پريا ني لينے كے لئے آگئی ۔ حضرت والأنے اوپر اپنے کرہ سے اسکو یا نی بھرتے دیکھ لیا۔ مولوی انوارصاحب کو یا بنجی کا بیان ہے کہ میں حصرت کے سربر نیل رکھ رہا تھا کہ مفترت یکا بک بڑی زور سے اسٹے اورسیدھے نیچے اتر ہے اور اور ور وا را دے می برسے اسکو بڑی زورسے وا نظا ور برت بیزی سے دوا کرمسجد بر بہونے عورت نے جو حضرت کو آتے و میکھا تو رسی ڈول جھوڑ کر ہے تخانتا بھا گی ۔ حضرت کی آواز سکر ا ور لوگ بھی آ گئے مصررتے ہرست خفا ہوئے اور غیرسلوں کے باس کہلا بھیجا کہ جب منع کرویا گیا تھا تو برعورت بہاں کیوک آئی ﴿ حضرت واُلّا کا پورے گا دُں بلکہ اطراف کےمسلم وغیرمسلم ریکیا رعب نفا سب حضّرت ا قدین کی نا را ضگی سے بہت ڈر نے تھے ) اس لئے ان سب لوگوں کے معافی مانگی ا ورعذر کیا کہ مولانا صاحب اسکومعلوم نہیں تفاغلطی سے آگئی اب ایسا نہوگا۔مگر خیراب دوبارہ کیا ہوتا۔ غرص کوال پائے جانے کے لئے یہ وا قعہ بھی محرک بن گیا جنا نجے ظہر کی نمازیں مفتر بیجے نے فرمایا کر کنواں اب برائے ہو جانا جا ہیئے بیمر کیا تھا لوگ ا ہتام ہیں لگ گئے ۱ ور پیما و رسے ۱ در لوکسے جمع کرتے کرا تے تین جار بچے کا و قت ہو گیا، ۱ د صربر می زور دا ر بارش بھی ہونے مگ ۔ سیلاب پہلے سے تھا ہی مسجد کے تین طرف یا نی ایک طرف بنتی تھی

ست وور سے مٹی لائی گئی رکا وں کے نوجوان مانقا ہ کے سب مہان اس مہم پرلگ گئے جنائجہ کوئی مٹی کی ٹوکری کوئی مٹی کا بڑا ڈھیلہ ور کوئی شخص اینٹ و تیمرلانے نگا اور لاکر مجھا جھم کوئیں میں قوا لنا متروع کرویا - اور ایک جانب کو صرف لنگی اور نبدی یکنے ہوئے مضرت والا کھی ومیں کنارہ پر کھواسے موسے نھے کسی شخص نے بارش کا زور دیکھیکر تھیا تا سکا لیا تھا ورنہ تو حضرت کوخووا سکابھی کچھ خیال نہ تھا اسی درمیاں میں عصر کا وقت آگیا۔ نما زمونی نماز کے بعد مصرت والا نے فرایا کہ ہاں بھائی جلو بھر کا م ٹروع کردوا ور یھی فرایا کہ مغرب میں اسی پرصفت بنا فی سے حصرت والأ معاس اعلان کے بعد لوگوں میں ایک نیاجوش پیدا ہو گیا اور بھر سب کے سب ا یسا بدبوسے کو وب موے سے سے سے سلے میل کنواں با مکل بند موگیا اورمٹی کو برا برکرے مغرب کی نمازیس سب سے بہلی باراس نمی سجد بیں پوری صفت کے ساتھ نمازا داکی گئی۔ ا ور ایک بهی جهم کیا - تغییرمسج رکے سلسله میں ایسی ایسی کتنی جهمیں پیش اور ایس کتا نے اہل خانقاہ اوربستی کے لوگوں کے ہاتھوں اسکوسرفر ہائیں ۔مہان خانقاہ تولوجہ اسٹر کا م كرر سے تھا در كا دُل كے لوگول كے لئے مصرت خے اعلان فرا ديا تھاكم سجد تعمير مور سي سے جوشخص میاسے اکرا بنے گا رہے کے کام میں سُر کیب موجائے اسکوا جرت دی جائے گی درال بسنی کے بہت سے عزباء کے لیئے مصرت والائے معاش کا ایک یہ ذریعہ تجویز فرما دیا تھا کیونکہ عز ہوگ تھے اورسلاب نے انکی رہی سہی گھیتی تباہ کردی تھی ۔ اسطرح سے روزان شام کو ہرجوان بوراهه ا ور سنی سب کوایک ایک رو به مرد وری کامل جا تا تقار مفنرات به نهی چاست تھے لوگوں کومفنٹ خوری کا نوگر بنا میں اسلے یہ ایک ظاہری جبلہ کا م کا بھاا ور بوں کا م سخف کے لئے بہت می بلکا پھلکا تھا کبونکہ آ دمی بہت موسکے نفے جو کام بوری محنت کے ساتھ ایک مز دور کریتا اس جگه جار آدمی نظراً تے تھے۔

را قمع عن کرتا ہے کہ سحان اسٹریر مصنرت والا کی تربیت تھی کہ اپنے وطن کے غربار کی ا مدا دکھی فرمانا چاہتے تھے اور انکونٹی بنانا بھی بہت نہ نظا۔ اس پر مجھے مصنرت مولانا فضل آران مها صب گنج مراد آبادی کا داقعہ یا داگیا اب یہ نہیں یا دپڑتا کہ مصنرت اقدس ہی سے منا تقایات محتا ہیں دیکھا تھا کہ مصنرت مولانا تنا فیصنل الرحمان صاحب کا ایک معمول یہ بھی محقاکہ مکان کا کوئی حصدہمال قرافرانا در بویدہ ہوا در دھنرے نے نے حکم دید یا کہ اسکوگرا کے از مرفو بنا یا جائے ا بہر
بعض مرتبہ فقدام عرض کرنے کہ مصفرت ابھی یہ دیوا دا یسی تعکمہ تو تہبیں ہے کہ اذ مرفوگرا گر بنائی جائے
معمولی سی مرست اورلیپ بوست ہے بھی کا م جبل جائے گا ابھی یہ مضبوط ہے گرنے والی بہین
یر منکو مرشت کیجائے گی یہ کونسی عقلمندی کی بات ہوئی دانسندی تو ہی ہے کہ کسی نا فوشگوا د
اسکی مرست کیجائے گی یہ کونسی عقلمندی کی بات ہوئی دانسندی تو ہی ہے کہ می نا فوشگوا د
ماد نہ سے قبل اسکی مرست کو ادی جائے ۔ یہ فراکر اسکے گرائے جانے کا حکم صاور فرا دیے بعجن
حضرات بیان فراتے ہیں کہ اصل دازاس میں یہ تھا کہ حضرت ہوانا ا گینج مراد آ یا دیم ) اس طریقے
سے اپنی بستی کے غربار کی فدمت اور انکی ا عاضت فرانا چاہتے تھے ۔ یہی صورت بعید ہماری
حضرت بول نا عبدالبادی صاحب نے بیب تو سیع مسجدا درا سقدر عالیتان بیا نہ اور اسکی تعمیر
کہ حضرت مولا نا عبدالبادی صاحب نے جب تو سیع مسجدا درا سقدر عالیتان بیا نہ اوسکی تعمیر
کی خبر سنی تواس دا فرکھوا کہ :۔

"ایک زخمت اور قبول فر مایش مسجد تواب خالباً مکمل موگئی مردگی، برانی مسجد میں توگل آ می درج تین دروں کا کھا نئی میں ناسے دو درج اور سات در بیل ندر با بر کنجائش کھی اُلگ د و چند مردگئی موگی اسطرح مزد در بھی نیس چالیس مونے اور جومعلو مامخفر آنیے سکیں ایک قصد

سے مطلوب میں۔ والسلام۔

را قم کا جواب تو ذرا طویل تفارُ ساله معرفت دسمبرت به من ملاحظه فرما بیا جائے۔ ماصل اسکا بر کفا کہ ؛ ۔

مسجداب وسعت بین بیلے کی جارگئی ہوگئی ہے تین صفوں کا اگلا دالان اوردوکا بیم استحداب وسعت بین بیلے کی جارگئی ہوگئی ہے تین صفوں کا محن ہے ہم صفی بی تقریباً ہوں ، بہ اومی آتے ہیں سنون اور بینا رہ ا اہر ایک برک اور حین ہیں۔ روز اندسوسوا سور و بریم بلکاس سنون اور بینا رہ دا بہت کی برک اور حین ہیں ۔ روز اندسوسوا سور و بریم بلکاس سے بھی ذا کر مز دوری ہیں دیے جاتے ہیں اور مز و ورول سے ذیا وہ کام خود اہل بستی اور اہل فانقاہ نے جو کیا وہ الگ را ا

یوں حضرت والانے اس تعمیر سی فررید آنے جانے والوں کو دنیوی عقائی ہم کی بھی تعلیم فرائی مقیمین فانقاہ علی ادغیر علما دسنے فوج محنت سے کام کیا اس طور سے البتی نے شاہد درکام کیا جبکی و جرسے بہت ساکام جلدا ورکم فرتح میں پورا ہوگیا۔ اس طور پر حضرت نے ہم لوگوں کو معاش کے ایک اہم شعبہ کی تعلیم فرائی ایسی کہ شاید ہی کوئی شخص عفر سے نے کھ د کچھ تعمیری تجربہ اس سے د حاصل کرلیا ہو۔ اور تقابھی یوا کی صروری بیا ہو جو نکہ شرخص کو دنیا میں اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز بیال ایسی ہوئی جبکی خاب شرخص کو دنیا میں اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز بیال ایسی ہوئی جبکی جانب شاید ہی کو لکھ المقات کرتا ہو۔ جو نکہ آب ان امور کی قدر فرائے ہیں اس سائے میں اس سائے میں اس سائے کہ کو لکھ دیا ۔

نتيور آل زما يسب به

جں سے ظاہرہ بجاطور بیا مال تعمیر س بجری میں کی آئیگا سال تعمیر

آب می آب نکل آئی یہ ناریج بجنی ب مسجدنو سے اگرا ہے ملا دیں تا ریخ کے اگرا ہے الک اللہ میں تا ریخ کے الک اللہ میں تا ریخ کے اللہ میں اللہ میں تا ریخ کے اللہ میں اللہ

اسے بعد مولوی ابوا لحنات میا وفاتی کے دالد اجدا و رفضرت اقدس کے قدیمی فادم جناب مولوی دیم مفیظ انٹر صاحب کو یا گبنی اثرے یہ تاریخ ارسال فرائی سے

دىگر

بفضل فی مممّل شده و ایس تعمیر لانا نی منور شد در و دیوارا زالطا عن را نی بختا بهرارخ مور و ۱ نو ۱ رعو فا نی بنا شرمظهر الطاعت می از فضل یزدانی ایسطرح سے عم محرم جناب صوفی عبدالآب صاحب رحمة الشرعلیہ نے تا ریخ کے سلسلے میل بنی رسطر حسے عم محرم جناب موفی عبدالآب صاحب رحمة الشرعلیہ نے تا ریخ کے سلسلے میل بنی یہ نظم ادمال فرائی جس میں بونت تعمیر صفرت مصلح الامی اور فدام کی کا دکردگی کے منظر کو فیرالقرون میں منظر کی یا دیا ذہ فرائی ہے سے ایک منظر سے تنبیہ دیجواس منظر کی یا دیا ذہ فرائی ہے سے ایک منظر سے تنبیہ دیجواس منظر کی یا دیا ذہ فرائی ہے سے

ده بین اصحاب مین رسول فگرا باغ طیبه بین رهی سے قبا جندا با د شاه صدق وصفا جنمهٔ نیمن د بحر جود و سخا مسجد فتجور ، ست کر فد ا مهر تن محوکا روسعی و د عار مهر تن محوکا روسعی و د عار مینے کعبہ کے پاس کوہ صفا اک کرا مت ہے تیری سرتا پا یا دکرکرکے مال د کیفن قبا

جیبے تا روں میں چانہ جلوہ نما

یکر نور ہے غبا را او د

وہی عالم دکھا دیا توسنے

زندہ بادا سے فدا اوسی ائٹر

زیر تعبیرا نرسسر نو ہے

مرسہ ، فانفاہ اور مزد کور

متعد خود کھرا ہے ہوئے ہیں حفود

امقدر جلد اور یہ کا دِعظیم

مال ہجری میں یہ بھی تا ریخ

جوں قباکیف من بنی بلته ۱۰۳ مهر ۱۱۱ مهر مهر المقوی مسعی است علی التقوی ۱۰۰ سیمار ۱۲۱ مهم ا بيطرح سے انفتام تعمير رايك تا ريخ مولوى ابوالحنات صاحب فآنی نے بھى كہى جوكہ مفرت کی ا جاز ن سے مسجد کے صدر در داز ہ پر انکمدی گئی۔ وہ یفھی سه ( قطعهُ تاريخُ ا زِ فَأَ فِي)

برگوشه تهلیل وست بیخ فوانی به ذکر فدا مبت مر بکوشیارس زہے مسجد سے من یا دگا رسے

خو ثنا مسجد و منظر نوبها است مرضع زنعل و گرخوش نگارست د کم گفننه در سال تعمیر فا<sup>-</sup> نی

بعقن ہوسنے دالے امور و توع سے قبل ہوگوں کی زبان پرخداکی جانب سے اجاتے یں۔ بنانچہ فدا تعالیٰ کا کرنا کھوا یہ اس ہوا کہ تعمیر سجد کو شاید ایک سال بھی پورا ناگذرا ہو گاکوایے كي انوتمروا تعات اوراباب بيش آئے كو صربت والارم كواب وطن سے بجرت مى كرنا یرا چنا بخدا و ابل ماه رمضان سف معر میں آپ بہاں کے گرد طبیور نشریف ہے گئے اور میسجد حضر الله کی جانب سے بس حضرت کی یا د کا رہی نبکررہ گئی اور آج بھی اسکایہ عالم سبے کہ اسبنے باطن میں تورکا ایک ذخیرہ رکھتے ہوئے اسنے ظاہرسے کسی کی یا د میں با کل خاموش اور موگوار بی کھر می سے ۔ گو یا نیوں و قت ا ذان اور جماعت یا بندی سے مونی سے گرا ہ اِحضرت اقدس کے زیانے والی وہ بات کہاں ؟ الله تعالے اسکی اس تعمیر مدید کے ماتھ ماتھاب اسكود وباره آبادا ور ذاكرين كے جمع أور انكى بركت سے الركستى كے دل كوشاد فرا دے \_آين

#### (خانقاه فيحور نال زما)

م نے بہاں اد ف احترام کے خیال سے جدیر سجد کا ذکر پہلے کردیا ہے لیکن زمانے اعتبارے مدیر خانقا واس سے قبل شی سے اسکے بعد سجد کی تعمیر نو ویو دیں آئی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ بہلے پیراں جدیر یا قدیم کوئی فانقاہ نظمی مضرت واللا اَ بہنے مکان کے ایک کرہ یں کتابوں کی الماریوں کے درمیان اسیفرمند پر تشریف فرا ہوستے تھے دری مفریق كا مصلے عقا و مى جائے مطالعہ تھى اور دو بيراورشب بيس آرام گاه منوابگاه يا عبادت گاه موتى كلى ادراگر بھی کبھارکوئی بہان آ جا آ توجیس کیلے اسے دیں طلب فرالیتے ہوں شب میں اگراسکو قیام کرنا ہوتا قد مولوی عبدالیقوم صاحب کے دالان میں جاریا کی طولوا دیاتی دیں وہ لوگ آ رام کرنے اوردن میں اسجگہ مدرمہ مکن تقالوگ بقیدا دفات مسجد میں گزار نے ۔ بیکن حب ہوگوں کی آمرد فرت برطی تو بجرالگ سے اسح لئے جائے تیام کی صرورت محوس ہوئی ۔ بنگال کبط ون سے ایک ڈاکر طرحب جو حضرت والا کے پاس آتے تھے مناہے کہ انہی ہی تحریب برقدیم فانقا ہمعون وجودی ما دی بھی اس آجے تھے مناہے کہ انہی ہی تحریب برقدیم فانقا ہمعون وجودی آئی مہاں آ جبکل فانقا ہ ہے جبکہ تو بہی تھی لیکن اس سے کم رقبہ ہیں ۔ ایک مختصرت صحن کے تمری فوجوب میں جات آئی جو ب خوب خوب میں جات ایک جو ب خوب خوب میں جودی ایک جو ب خوب کی جات کی جانب دو دو دوجے سے بس یواسکی کل کا کنا سے تھی ۔ جو ب کی جانب ایک چھیتر بڑا تھا جو کہ گویا با درجی فار نھا جمیس بہان اپنی صرورت کی اشیار جائے دغیرہ خود تیار کر لیسے تھے ۔ سوخت کا تظام خانقا ہ کیجا نب ہی رہتا تھا ۔

را نم السطورجب میچور ما صربوا تویمی فانقاه موجو دخفی جمین تقل تیا م کرنے والے تو كم اور دوزك أين مان دال زياده موت ته ينانچ مول اوركوكي يا بورة معرون اور ندوه سراکے یا دراطات کے ہوگوں کا قافلہ آجا اور یہ جاروں کرے ادردونوں دالان ادرتما مسجد بهر جاتی تفی - استے بعد لوگوں کا مرجوعہ بڑھنا ہی راحتی کہ بنارس - غازی پور \_ الدا ا و -جون بور - بلیا - دیورید اورگو رکھیورسے کافی لوگ آنے جانے سنے جمکی وجرسے یا توسیلے یہ ہونا تفاکہ دن میں اطراب سے لوگ آ گئے فانقاہ پُرموکنی اظروعصرے ابین مجلس ہوتی تھی ا سوفن كك نوب مما ممى دمتى تقى لبكن عصر ليصكر جائد وال اينا جهولا لا تقى لبكر ولدسيت فانقاه فالی موجاتی بس دری دو چار با برکے جہان ره جاتے ۱ در یا ب با سری مهانون کی کر کیوجہ سے دس میں سامکین برا برمی نظرات تھے اور انوار کومٹو کا بازار بند ہونے کیوجہ سے اور جمعہ کو مدارش عربیہ میں تعطیل کے مبدیب پنجشنبہ وحمعہ اور اتوا رکو فاصا مجمع جمع ہونے نگا۔ ا*سطر* سے تعطیل کے ایام میں انگریزی دفار کے لوگ آآ کرمفت عشرہ قیام کرنے سکے اور رمضان میں اطراف وجوانب کے علاوہ باہر کے لوگ حسب استطاعت کوئی ہفتہ بھرکے لئے کوئی عشر الجمر كے لئے اوركوئى كوئى تام ماہ تيسام كيلے أسفاوردسف لكاءاس لئے فلابرسے كريہ فيار مخفر کرے بہانوں کے لئے کفایت رکسے۔ ضرورت توسیع فانقاہ کی ہوئی۔ زبانوں پر

ذكرا در جرسيط أسني منكر الل فن في نقية بنا بناكر بيش كرف تروع كي وجد كم كمتعلق طيه إيا كريس رسالبتداس إس سے كھ زمين لمجائة وقدرس اسكي توسيع كردى جائے۔ بهر مال زمین والوں نے بخوشی زمین دیدی مِشکل یہ آپڑی تقی ککسی جانب زیادہ گنجائش می منهمی اس ملے معمولی می سے اضا فہ کے ساتھ جدید خانقا ہ کا بنایا جانا طے ہوگیا۔ آنفا سے حضرت والاً کے بڑے بھانی ما فظ عبدالعليم صاحب جور ليو سے ميں ملازم تھا ورفقتنوس بھی تھے وہ نشریف ہے آئے حضرت والاًنے داکر محرففران صاحب انی کلاں جو بوری فرا یا کہ بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے بھی نقشہ کے سلد میں ذرا مشورہ لواس میں وہ بڑے ما مربی چنا نچہ ما فظ صاحب می کا تجویز کردہ نقتہ سیند کیا گجا اور استی مطابق فانقابی -جن ونوب بیسب امورتجویز تی حن اتفاق که اسی درمیان میں شعبان کی پندرهوی کی خ ا دراس بہلے کی شب شب ندرآگئی ۔ حضرت والا یہ بعدمغرب (یا بعدعثان) فر ایا کہ گا ڈِک فلا*ل فلان لوگون کو* بلالا و کرجن میں ج<sup>ی</sup> بنشی عباس صاحب جنا ب چود صری عبدا تو حبید صا جنا ب مولوی عبدالفیوم صاحب کے علاوہ اور بھی حصرات نیز کھیے حوان لوگ تھے۔ ان سے فرایا که فانقاه کا بنا توسط ہی ہے اسونت خیال آیا کرکیوں نداس مبارک تعمیر کی ابتدار آج ہی کی مبار رات سے کو دی جائے رسب مفزات نے عض کیا کہ مفرت نہایت مناسب ہے. فرایا تو پھر کارخیرسی حاجت استخارہ نہیں ، عاد کیعا وڑے اورٹو کرلی<sup>ں</sup> کا متنظام کروا ورگا وُں کے سٹیے جوانو<sup>ں</sup> كواطلاع كرد و . بس بهركيا نفا . حضرت دالاً بهى تشريف لا ك ابل فا نقا ه بهى سب تيارم وكنك ا درا بل بستی بھی آ گئے۔سب نے ل کر ابن کی اِت میں فام فانقاہ کی عار و هاکر موارسیان كرديا درما را لمبدايك كنارس قرير سے جمع كرديا كاكر صبح كوسون نگاكر خط كھينچنے مين زحمت نهو اتناكام اً دهى رات مي كرك سب يوگوں نے عسل دغيرہ كيا ادر كراس دغيرہ برل كرىقىيەننب ملاوت منازا درمنا جات دغيره بس گذاري ـ الحدالله كريم نست أس فانقاه كي خشت اوّل تھی ۔ اب صبح کو جو لوگوںنے مِسْظرد کھیا کرمطلع صاحت نفاتوسب کوٹری حیرت تھی کہ اتنافراکا کا بنایت می قرسینے اور فوش اسلوبی کے ساتھ آئی مبلدی کیسے موگیا۔ راج گیر بلائے سکے اور اب جوكه كرك فانقام ك داغ بيل دالدى كى -

کہ کے مید بدیزداں مراد متعیں ۔ تکیل فانقاہ کے بعد فورا ہی تعیر دقر یسع کا انتظام کم بی اشتر تعالی استے ہے۔ نقشہ سے تو ہیں کہ ہم کا این تمام ترفلا برفو بریں کے ساتھ آب کے ساستے ہے۔ نقشہ سے تو ہیں کہ ہم کا رہ کو دیجھ کر بہت سے اہل دل نے اسکے باطنی سکون ا در بہ فورا نیت کا بھی احساس کیا اور کیوں نہ ہوگا جبی تعمیر میں قطب زیان بعنی مصرت مسلح الات میں میں اور نہما مولائ مونی میزرگ میں میں اور معلوم کتنے مولوئ مولان مونی میزرگ اور ماحب نہوگ والا میں بیرگ وا در دماحب نبوگ ورا در نورا نیت نہوگ وا در کمال ہوگا ہم سے کہ وہاں بھی نور اور نورا نیت نہوگ تو اور کمال ہوگی ؟

باری بین می و با بی مناصر می با بی تعلقه ای تعلقه ای تعلیم با می ای ای تعلقه ای تعلقه ای تعلقه ای تعلقه ای تعلق ای تع

گزشتہ شارہ میں مبعد و خانقاہ اور حضرت اقدیش کے درِ دولت کا نقشہ نظر سے گذرا ہو گا اس کا ایک منظوم تعارف ہدیا ظرین ہے ۔

مرے حفرت کی مجدیا اندرکا منظرے گرد کر فداسے ترزباں ہے اورمنورہ یا ظرکیلے آریخ تیاری کا فطرسے کو مخدکا شالی سمت سے اہرکا منظرہ وقتی اللّٰہی ہے یہ فائقہ میوفی کا یہ درہ ہے یہی دل کی تمنا اور دعار ۔ آرب اکرہ جوا آہے نظر قابی وہ میر پیرکا گھرہے

نظراً تی ہیں تمکو خوتنا جو یا رہے محر اسی بطار حقید جی اسی بعد میں تصور میں بھا اکستے مجد کا اور اسکے بعد جو تصور میں بھا اکس بھی مجد کا بھی بھرا سکے بعد جو تصویر ہے بانکل بھی بھی اسکے بعد جو تصویر ہے وائوں تھی ہیں المرائی بھرا سے آبا دکر کے شاد کر جمکو الہٰی بھرا سے آبا دکر کے شاد کر جمکو اور ان دونوں اور جو بیران المان دونوں دونوں اور جو بیران المان دونوں دونوں دونوں اور جو بیران المان دونوں دو

بس بقدر صرورت اپنے فتی ور مہو کئے کر حضرت اقدیش کے دولت خانہ اور سیجدو خانقاہ کی سیر کرلی اب حضرت والا کے ابتدائی صالات مسنئے ۔

### (ابتدائی مالاست)

بان کیا جا آ ہے کہ جب محراثا و تنلق جو ناکا د ورد کومت جو سسس الم ك عقافتم موا دراسي بعدا سكاچيا زا د بها ى فيروز شا و تخسين مواتواس اسینے بھائی محرثا ہ تعلق جو ناکے نام پر جو ناپور نامی ایک شہربیا یا جو آج جون پورکے نام منہورہ ماہ شعبان سے معرمیں کرز ایذا برامیم شاہ دوی کا تقابوشاہ ٹرنی کے لفتے مشہور تھا۔ مغرب مندسے آکرممنافات اعظم گدھ میں سے موسے ایک دا جیوت فاندان کا ایک تنفیب ا درمعا دست مندسبوس راج كورسكا جون يور جاكر جوكها موقت مندكا تيراز عما ملطان او دى بعني نتاه نرقی کے حضور میں مشرف با سلام موا ا دراس طالع بخت انسان کا اسلامی نام ملک دیزار ﴿ رَكُمُا كِياً - بِيمِ وَهُ عِنْ نَا بِ بِزِرْكُ مِنْ جَبِي إِبْدَرْهُوسِ بِشِت كُوسِمار بِ حضرت نورا تترم قدهُ کے وجود اسعودسنے رون مختی ۔ چنانچہ اب انکانا م دیندار ہونے کا را زبھی سبھ میں آیک علم اللی یس آئنده ایک ایسا و قبت آنا مقدر تفاکه اس گراهٔ سے دین و دیا نند ، صدف وا ما نند رتفوی وطهارت ـ رشد و مرابین کراب درنست کی طرف دعوت ما تشرقعالی سے صبیح تعلق ادر سجی مجست اور ولایت ونبدت کی دین دولت عام موسنے دالی تھی۔ چنانچه امترنعا سے سے ممار حضرت کی ذان والا صفات کوان نمام د و نتول کا خزایه ا وران دمینی و رو ما نی تعمتوں کا مرحتم په بناديا على دنك نعالى على دنك -

مليلة نسب مضرت ا قدس كايه كفا :-

مقلع الامة عادف إنترحفرت وافظ فارى مولانا تناه محروصي الترصاحب نود الترمزفدة يم فضل على فال مها حب بتن حبين على خاب صاحب أبن ما فظ محر بيقوب فال مما بن شهادت على فال صاحب بن فاصل خاب صاحب بن حَمَدِمِن فال صاحب بن يمار فال ماحب <u>بن بيف فال</u> صادب بن معادث فال صاحب بن فيرود فال ما حب بن ملك فتح فان صاحب بن فنن فانفياحب ین ملک او دهرن معاصب بن ملک او دهرن معاصب بن تبارك فال صاحب بن ملك ويندار صاحب

اس شجرہ میں دسویں نمبر رہیں منا حب کا نام آئا ہے، ہمارے مفرط والآ کی المیہ مردومہ ( یعنی محرّمر حبیلہ فاتون المتوفیہ ہے جون سکتے جم بنت عبرالحی فال صاحب) کا شجرہ بھی نویں بیشن پران ہی سے لمجا آہے۔ اس طور پران سے آ گے کا سسلسلہ حضرت والآئے والد ما جد کا اور حضرت کی المیہ کے والد ما جد کا ایک ہی ہے۔

# (حضرت كاسن بريانشل درز ما نطفوليت)

مَن بِيدَاسْ اللَّهِ اللَّ

اس کے کا بتدا ہیں توکسی کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ انکامستقبل ایسا ٹیا ندار ہوئے والا ہے۔ للذا اس زیا نہ کے بڑی عرکے لوگ بھی جب کوئی وا قعہ دیکھتے ہیں تواس تیعجب توکستے ہیں توکستے ہیں توکستے ہیں توکستے ہیں اسکوا یک انفاق و فت پرمحول کرکے اس سے صرف نظر کر سیتے ہیں اور اسے یا در کھنے اور تا دیخوار سی می میں کرنے وائی عاد سے ہی ہوتی ہے مذکوئی فرور ہی میں میں باتے ہیں جسکا نہتے یہ ہوتا ہے کہ بعد کو جب انکی جبتے ہوتی ہے تو یہ لوگ نو و کوتا دی میں یائے ہیں۔

غالب گان يه سب كرساس مع بن مصير عقاد والترقعالى اعلم -

فدا يه موت دے مب کو عماس مرف برم تيب

فقیح الله خال صاحب به مهارت معنون مولانا تاه دهی الله صاحب الد خال صاحب الله خال صاحب الله خال صاحب الله خال ما لله خال ما منه خال منه خال و وم المعلم الله خال منه خال و وم المعلم الله خال منه خا

حضرت والآکے وا واا فضل علی مرحوم کے ایک اور بھائی سے اترون علی خال منا بستان کے بھی و ورائے تھے عبدالغنی خال صاحب اور عبدالرحمٰ خال صاحب یہ عبدالغنی خال صاحب میں عبدالغنی خال صاحب میں عبدالغنی خال صاحب میں عبدالغنی خال صاحب میں والد تھے ۔ جنا پخ نشی جی کے والد حضر سے کے والد کے بھی محرکہ یا منسی جی کھی حضر کئے بھائی تھے گاؤں کے بڑھے سکھ لوگوں میں انکاشمار موتا تھا، لوگ بھی مشی جی کا علم اور عمر کیوج سے احرام کوتے تھے ۔ فتجور کی زندگی کے بہت مارے واقعات اور معاملات میں بہی نشی عباس صاحب واسطہ بنائے جاتے تھے جھر مارے واسطہ بنائے جاتے تھے جھر میں انکا بھی انتقال ہوگیا۔ اور کے وصال کے بعد جار ایر خمن خال زندہ رہے بالآخر سے میں انکا بھی انتقال ہوگیا۔ اور دو مرے رائے عبدالرحیٰ خال موگیا۔ اور دو مرے رائے عبدالرحیٰ خال میں میں رہے تھے۔ دو مرے رائے عبدالرحیٰ خال میں میں رہے تھے۔ اور رائے الدین خال صاحب ۔ اس میں سے حافظ مراج الدین خال میں رہے تھے۔ اور راغی الدین خال صاحب ۔ اس میں سے حافظ مراج الدین خال میں میں رہے تھے۔ اور راغی الدین خال صاحب ۔ اس میں سے حافظ مراج الدین خال میں میں رہے تھے۔

منتی کیاین مناحب کے معاجزادے ابوانحن فاتف کا بھی تیا م ببئی ہی تھا۔ غرض قیقی اور علاقی بیام ببئی ہی تھا۔ غرض قیقی اور علاقی بھا یوں کے علاوہ حفر سند والا کے چاربرادران یک جدی اور بھی تھے جن میں شخی محرعبال معاد کی حفرت کے بعدا ور سب کے آخریں انتقال ہوا اور بقیہ تمیزں حضرت میں انتقال کے جا کیوں کی تفصیل معلوم موسکتی ہے۔ اس شجرہ سے حضرت کے بھا یوں کی تفصیل معلوم موسکتی ہے۔

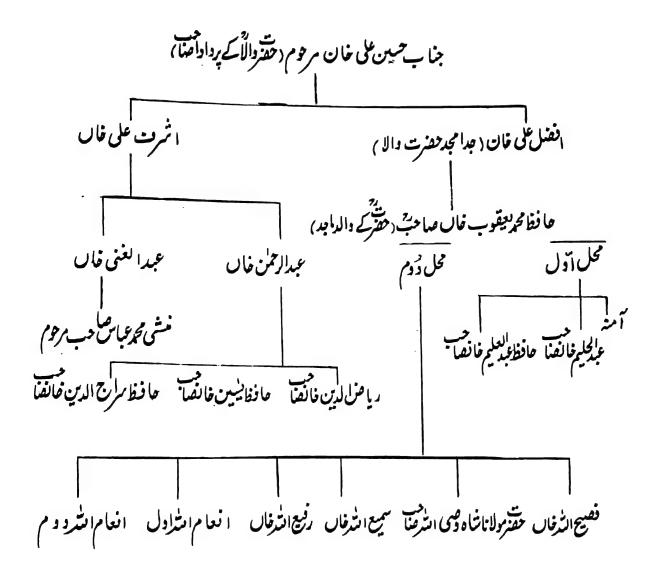

نکورہ بالاتفعیل کے جان یعنے کے بعد ناظرین کوا ندازہ ہوگیا ہوگا کہ حفرت اقدس کے متعدد بھائی بھتیج بمبئی میں تھے چنا بخد تھنومیں مرض فالج سے صحت کے بعد تبدیلی آب دہوا کے سے صحت کے بعد تبدیلی آب دہوا کے سے کے سائے جب کسی معتدل منفام کی تجویز ہوئی تو خود حضرت والاُ نے بمبئی کو تجویز فرایا وریہ فرایا کہ بنئی جلائگا و ہاں میرے بہت سے اعزہ میں اس سے بہی حضرات مرا و تھے۔

حفر نے کے اموں ہرا بیت استہ فال صاحب کہتے تھے کہ بہت ہم و ووں نے ایک ساتھ کچھ دنوں بریاں چرائی جی ۔ سجان استہ حفرات ابیا بلیم اسلام کی بیستہ بھی حفرت کے نفیدب میں آئی ۔ مدیت ترقعت میں آئا ہے کہ کوئی نبی ہیں ہوا ہے گریکہ اس بحریاں صفر ورجائی ہیں ۔ حفرات صحابہ نے بیٹی جرائی ہیں ۔ یہ بی استہ کیا آب نے بیٹی کہا ہیں جرائی ہیں آ ہے کہ جبی استہ تعالیٰ کی حن تربیت کا جرائی ہیں آ ہے کہ جبی استہ تعالیٰ کی حن تربیت کا برائی ہیں آ ہے کہ جبی استہ تعالیٰ کی حن تربیت کا برن ہیں آ ہے کہ جن حفرات سے تعلیٰ آب میں نے بھی چرائی ہیں ۔ یہ بی استہ تعالیٰ کی حن تربیت کا ایک خفوص طم اور شفقت پیدا فرانے کے لئے پہلے بکریاں چرواکر اسکی علیٰ مشق کرادی جاتی ہے انجفوص طم اور شفقت پیدا فرانے کے لئے پہلے بکریاں چرواکر اسکی علیٰ مشق کرادی جاتی ہوگر ورو دو یہ بین البتہ بعض مرتبہ اسکو بست زیادہ پریشان کرتی ہے ایساکہ آ دمی فا ور درو دویتا ہے او مربھاگتی ہے ۔ اب آگرانمان خفسہ میں آگراسکوا کی مرکز دورو دیتا ہے او مربھاگتی ہے ۔ اب آگرانمان خفسہ میں آگراسکوا کی طرفہ اسکو فردوان میں ہی جاتھ میں اسکاکا مربی تمام ہوجا سے اسلے آ دمی میراورکی سے و نہ کہ کہا مربی تمام ہوجا سے اسلے آ دمی میراورکی سے و نہ بی ایک اسکے ذریعہ انسان بیں بہی صفت بیداکرنا مقصود ہوتا ہے اور دراسی کام لیتا ہے جنا پخدا سے ذریعہ انسان بیں بہی صفت بیداکرنا مقصود ہوتا ہے اور دراسی

شفقت اور منبط پراسکو فداکے بیاں مبرلتا ہے۔

مدیث تربیت بی آ آسے کہ حضرت ہوئی علیا اسلام نے دریافت کیا کہ اسے مرب اسب آب کو دبا آب منے کی دوجہ بنایا ہے دیعنی میری کیا بات آب کو بہت بنستہ آئی بتلا دی جائے ، فرایا کو میری مخلوق پر تتھا دے رحم وشفقت کرنے کی دوجہ سے بیس نتھیں نتخب کیا اسلے کہ تم (حفرت ) شعیب علیہ استلام ، کی بحریاں جب چرات سے توایک دن ایک بحری گلہ سے با ہر نکل بھاگی تم نے اسکو دوڑایا دہ ادھراد هر بھا گئی بلا فراس نے تھیں خوب ہی تھیکا ڈالالیکن جب تم نے اسکو پڑڑ بایا تو بجائے اسکے کہ اسکو کی الا فراس نے تھیں خوب ہی تھیکا ڈالالیکن جب تم نے اسکو پڑڑ بایا تو بجائے اسکے کہ اسکو بارتے بیٹتے تم نے یہ کیا کہ اسکو گو دیس لیکر سینے سے لگا لیا ادرا نہمائی شفقت اور بیا دسکے کہ توخود بار سے یہ کہا کہ اسب سے یہ کہا کہ اسب مسکیلنہ با آخرا تنا دوڑ نے سے کیا نیچہ کیکا سوا اس کے کہ توخود بھی تھی گا یا ۔ بس تھا ری یہ ادا یعنی میری اس بے زبان مخلوق پر تمھارا اس طرح بھی تھی گا یا ۔ بس تھا ری یہ ادا یعنی میری اس بے زبان مخلوق پر تمھارا اس طرح بھی تھی تھی گا یا ۔ بس تھا ری یہ ادا یعنی میری اس بے زبان مخلوق پر تمھارا اس طرح سے شفقت ادر رحم کرنا مجھے بسی ندا گیا چنا نی اسی کے صلا ہیں میں نے تھیس بیٹیم بی سے نوا ڈا۔ سے شفقت ادر رحم کرنا مجھے بست ندا گیا چنا نی اسی کے صلا ہیں میں نے تھیس بیٹیم بی سے نوا ڈا۔

بہر طال بحریاں چرا ناجب ا نبیار کا طریقہ د ہا ہے تواس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک مبارک طریقہ ہے۔ الگیکسی کے معدمیں بیسنت بھی آ جائے تواسیح سلے عین سعا دت ا ور آ سُندہ کے سلے فال نیک بن بن تحق ہے ۔ چنا نجہ الحرلٹر حضرت والا کو بھی اسٹر نعالے نے اس فلق یعنی دممت اور شفقت سے خوب ہی خوب نوازا کفا اور اصلاح امّت کے منصدب پر بھی آ بچو فائر: فرایا اسکی تعددی سے حضرت کی پوری بیرت بھری ہے۔

مکتب میں دافلہ اصلے صاحب کے پاس سنی ہی کے ایک مکتب میں مفظ قرآن کے لئے جھادیا۔
مکتب میں دافلہ کی مراحب مروم مئو کے پاس سنی ہی کے ایک مکتب میں مفظ قرآن کے لئے جھادیا۔
مافظ ولی محمد ماحب مروم مئو کے پاس سی گاؤں کے دست والے تھے بھرو ہاں سے آکر حمید بور
میں دستے سکے تھے۔ یہاں سے نتجور قریب ہی نفا برابرآ مدور نت رہاکر نی نفی ایک مرتبہ آئے تو
موگوں نے بیمیں گاؤں میں انکوروک بیا اور ور نواست کی کہ آب بہیں دستے اور ہما رسے بیکوں کو قرآن مشروجت برط معالیہ میں دیائے جو یہ

کی گئی۔ اور مافظ صاحب اسی میں بڑھانے سکے اور فود مافظ صاحب کے رہنے کے سکے لاکھوں سنے کوئی مکان بھی بنوادیا۔ مھزئے نے الخبس سے قرآن مفظ کیا اور مھنز نے کے بڑے بھائی مافظ عبدالعبلیم صاحب معروفت بہ بڑے مافظ جی اسی مکتب کے درجہ مفظ کے سب سے بہلے فارغ التحصیل طالب علم تھے۔

م سے م سے ۔ یوں فا ندان نو ما فظ صاحب کا پھر بہن نہ یا دہ اعلیٰ ریفا گرات اکرمکو ما فظ ولی محرصاحت عند اللہ اتقائد کی رؤسے ما فظ صاحب موصوف صرف ولی محد

چند حضرت کی کتب (ورجیدا صلاحی خطوط بعد مرنے کے مِرے گوسے یہ مان کلا انفوں نے ہی اس تعلق کی عمّازی کی اور اب سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت کے یہ اساد حضرت کے بیر عبانی بھی نھے۔ رآئم عرض کر اسے کہ مضرت کے بعد کے حالات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر مفرت والاکا آخری یا دسطی و ور حافظ صاحب یا نے تو مرید بھی ہوجا و خالا فضل الله یو تبیل من پیشاء۔

ما فظ صاحب کے کشف کا ایک واقع بہت مشہور ہوا وہ یہ کرسنی کے کسی آ دمی

كومرام موكيا كمسى هيم في علاج كے لئے بكى ﴿ جِهوا بُكل ﴾ تجويز كيا اب اسونت فوراً بكلى كمال لے لوگ اس مكسلەس يرىنيان تھے ما فظ صاحب كوهبى اسكاعلم ہوا انفوں نے ايك الاسكے سے كماكة الى ماور دىكيو فلال طوت فلال جواڑى ميں ايك كلى عينسى سے اس كو پکوالا دُ-چنانچه وه لاکا اس جگه گیانو د بکھاکہ َ واقعی ایک سکلی گھاس کے جال میشنیں بڑی ہے وه اسكوپكوالايا ـ اس قىم كى بات توبىب جادىتېرور بوجانى سے آناً فائا بور سے كا و سيل كے اس واقعه كاجر عِا ہو گیا اور لوگ ما فظ صاحب كے بہت مققد ہوكئے ۔ ان كے شيخ شاہل ممد صاحب کو بھی اسکاعلم مواانھوں نے مافظ صاحب کو بلوابھیجا اوران پر بہت خفا موسے ا وركماكه بهبت بكلا كهنات موااور ثايربيمي كماككامت وكلات مو؟ إور كلوسب سلب موجائے گا۔ کھتے ہیں کہ امیر ما فظ صاحب بہند روے اور سیخ سے ایک معافی گی خیریہ توشیج کی ایک تبیہ تھی جو تعفن مالات میں منروری مواکرتی ہے اور کوئی جس مربدا بنے سلوک کی کسی منزل میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہوتا الگراس واقعہ سے یہ معلوم مواكه ما فظ صاحب كا باطن بنها بيت مي مصفّا اورمنور تفا - چنانچه الحدلتُر ما فيظ صاحب كي اس نورا نی کیفیت سے ہمارے حضرت نے بھی کا نی حصہ یا یا تقااور آپ بھی نہایت زبرد صاحب كشف وكامت بزرگ في به الك إت ب كائن ب وسنت كاطرىقدا بى طبيت يرغالب فراليا بقاحبكي و مبرسے كشف د كرا من كو مدست متجا وز نېيس بهونے ديا بكه اعمال يَ استقامت می کواصل طریق قرار دیانو داینے سے کھی اسی کولسندفرایا ورعام سلمانوں کے سام بھی ۔ فالحرار علی زالک ۔

ما فظ صاحب مرحوم محفرت دالاً سے بہت نوش رہتے تھے اور وجہ اسکی یکھی کہ حضرت بستے تھے اور وجہ اسکی یکھی کہ حضرت بس اسپنے کام سے کام دکھتے تھے اپنائبی فوج اچھاا در پختہ یا دکر لیتے تھے ، ظاہر ہے کہ ایک متادی سے بڑی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اسکا تاگر دنیک صالح ہو فوا بنردار موا در دہین و مختی ہوا در حصرت والا میں اسکے مافظ منا می خوبیاں جمع فرادی تھیں اسکے مافظ منا کو کبھی کسی قسم کی تنبیہ کی عزد دیت ہی نہ پڑتی تھی بلکہ وہ حضرت سے بہت زیادہ فوش محلین میں اور محبت فرات سے بہت زیادہ فوش محلین میں اور محبت فرات تنہے۔

رفيع التدريح إكبت منط كدايا م تعليم قرآن بب مصرت والاكاا بك معمولًا بهاك مدرمه سع جب المورج توسيده والده كے ياس جائے سلام كرنے اور كھتے كه اسے امال! ما فظ مى كومبن إدكر كم منا دیا- الوقت میری دا دی مره مربعی حیات بخیس ده و مفرست کو وهنگ کهکر پیکارتی قلیس ا موقت وا وی کی عُمر ، ۸ ، ۹ مال کی دہی ہوگی ۔ جب حصرت والدہ صاحبہ کو مدر سه کی رو دادنا چکے توداد کی آواز دتیں کہ اے وصی ایہاں آو مضرت اسکے پاس تسر بین یجاتے اور سلام کرنے کے بعد فو وزی کہتے کہ اے وا دی اِسبت ما فظ جی کو سا دیا اس پر ده ۱ بینے دونوں ماتھوں کو سر ریکھیرتیں ۱ در پٹریٹر بلا میں لیتیں ( بدایک طریقہ اظہار مسرت ا ورمجیت کا ہمارے اطراف کی عور توں میں را سے جبکو کبیّا لینا کہتے ہیں معلوم نہیں ا در مجدًا مكاكيانام ب ا دريه طريقه را بح ب يمي يا نهيں) بھرا سكے بعد تكيه كے نيٹے سے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیزنکا لکر مصرت کو دتیب جسکون پہلے سے رکھے رہتی تقبیں 'یہ روزا نہ کا معمول بفاء اس سے فارغ ہوکر کھانا وغیرہ کھاتے اور اگر کھانے کی تیاری میں قدرسے تا فررونی تو ضدا در فاد و غیره را کرتے جیباً کہ عام بچوں کا طریقہ مرونا کہ اگر مدرسہ سے آنے کے بعدا نکو فورًا کھا نے کو نہ دیا جا کے تورونا دھوتا 'مجلنا اور شورمچانا بنروع کرد ہیتے ہیں جھنٹ والا برسب کچھ نکرنے بلکہ اگر کھا ناتیار ہونا تو کھا بلنے نکھے درنہ فا موشی سے ا د مفرا د مفر کہیں

نیزر فیج اللہ چاکا بیان ہے کہ والدہ مرحور برا کہتی تھیں کہ یہ اور زاوولی ہیں اور اور کہتی تھیں کہ ان سے بھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونی ۔ سبحان اسٹراؤکا کُرکنا اُفِیّ وَکَ تَکلیف نہیں ہونی ۔ سبحان اسٹراؤکا کُرکنا اور نہا تکو کہ منکو کھی اور نہا تکو کہ منکو کھی اور نہا تکو کہ منکو کھی مت کہنا اور نہا تکو جھڑا کناان سے فوب اوب سے بات کرنا۔ اس حکم خدا وندی پراس اور زاوولی کا امیر قت معمل تھا جھڑا کناان سے کہ مصرت کے بیان میں میں مالدہ سے کہ مصرت کہن ہیں میں والدہ سے کہ مصرت کی طوت طبیعت کیوں ماکل ہونی ہے کہ اے اہاں! سب ہی میرے بھا تی ہیں مگر فیج اسٹر کی طوت طبیعت کیوں ماکل ہونی ہے۔ والدہ اسکے جواب ہیں کہتی تھیں کہ ہیں بھی تو اسکو اسکے جواب ہیں کہتی تھیں کہ ہیں بھی تو اسکو انہی ہوں ( یعنی چا ہمتی ہوں ) کھرنم کیوں نہ انو گے۔

دس بارہ برال کی عمر میں حفظ ختم کہ لیا اور نا ظرہ حضرت نے نے الگ سے نہیں پڑھا بلکہ تعلیم قرآن تربیت کی ابتدا ہی آپ نے صفط سے فرمائی یا یوں کہہ سیجئے کہ نا ظرہ جو کچھ پڑھ اسكوحفظ كرك منا دينے تھے۔ چود صرى عبدالوحيد فاں صاحب كہتے تھے كہم سب ساتھیوں میں مضرب کا ما فظمتہور کفا۔ آسٹ رتعالے نے کمال کی یاو داشت عطا فرا فی تقی ۔ چنا بچہ آب کے حفظ قرآن کی بھی عجیب کیفیت تھی سب طالب علم جانتے تھے کہ یئبت بہت جلدیا دکر لیلتے ہیں بلکہ بغیرا دکئے اور ز سٹے ہوئے صرف اسا دکتے پاس ابک دفعہ پڑھنے ری سے انکوربت یا د ہو جاتا ہے۔ جنائجہ مولانا حب مرسر سے جھٹی کے بعد گرمان نگے تو مجھی مجھی م لوگ یرک نے کہ انکا قرآن نٹر بھٹ تھین مینے مصرف برطمی زمی ا ور فوشا مد کے ما تھ اپنا قران ما نگے ہم لوگ کہتے کہ جرمبن آج پڑھا ہے اسکومن ویلے متب آ ہے کا قرآن دیں گے ہیں پُرفر مانے کہ اچھا ایک مرتبر بن دیجھ لینے دو بیٹا نجہ ہم لوگ مجھی تو د مِدِينة اور مضرت والاابكِ نظرُدًا الرئير مم كو داليس فرا دينة اور ا پناسسبق سا دينة اور تبهمی ایسالهمی موناکه مم لوگ هواب مین کهتے که نہیں قرآن سنسر بیون بنیں ملیگا بہلے مبت منا دیجئے تب آپ کا قرآن کے گا۔ امیریس ذراسا ما مل فرماکروہیں کھڑے کھڑے اپناکسیق فرفر منا د سیننے . وعدہ سے مطابق ہم لوگ آ ہے کا قرآن دالیس کر دسیتے اور آ ہے گھر چلے جاتے۔ اس متم کی جھٹر فانی اکٹرد اکر ٹی تھی۔

ر آ آئم عرض کرتا ہے کرمخرم جود هری حا حب موصوف نے تویہ وا تعد حضرت کی ذہانت، قوت ما فظا ور فوش فلقی کے ساسلہ میں نایا اور بیسب اسیسے ذبانے کے واقعات میں کدا نسال موفت ہی ہوتی ہے اس کے مسل اسلے کسی افٹر والے کا دب فوت کرنے کا کوئی موال ہی نہیں ہوتا ۔ تا ہم انٹر تعالیٰ بونکہ اسینے ولی سکے ارسے میں فیرت رکھتے میں اسلے اس نوع کی فیرشوری تقصیر کا بدلہ بھی صرور ولی سکے بارے میں فیرت رکھتے میں اسلے اس نوع کی فیرشوری تقصیر کا بدلہ بھی صرور عالم وجود میں آہی ہائے ۔ نو د میں جود هری صاحب موصوف ۔ جو حضرت والا کے ہم عمر علی میں تھے اور ہم کمتب بھی اور بہت سے معاملات میں حضرت والا کے مشیر خاص کھی ہوتے میں اسلے اس اوقت بھی آیا کہ حضرت اقدائی کے تخصی یا سے میں تھے ہوں اسے و میکھا کہا ہے۔ ایس اوقت بھی آیا کہ حضرت اقدائی کے تخصی یا سے میں اسلے ایس اوقت بھی آیا کہ حضرت اقدائی کے تخصی یا

جماعتی موافذہ پربے مدیر نیان ہو جاتے اور صربے کے موال کا جواب دینا مشکل ہوجا گا یوں حضرت اقدس کھی انز لواللناس مناز لهدر کے اصول پرانجے مرتبہ کا لحیا ظاہمی فرائے کربتی کے جو دھری تھے اور گا دُل کے من رکسیدہ و لوگوں بیت تھے ۔ لیکن جو نکھان مب حضرات نے اپنی اصلاح حضرت والاسے متعلق کر کھی تھی اسلے می منیخت بھی پوری طرح ادا فرائے اور دینی کوتا ہی پرکسی کی دنیوی وجا ہت فراا ٹرانداز نہوتی ۔ حصرت والاًگا اکثر و بیٹرگا دُں کے مام لوگوں سے کسی کے واسط سے موال ہوجا اکدان لوگوں سے پوچھو مجلس میں کیے بیٹھے ہیں ؟ پہلے یہ لوگ ا ہنے اظلامی کا ثبوت دیں اور مجھ سے عقیدت ہو تو بیٹھ میں کیے بیٹھے ہیں ؟ پہلے یہ لوگ ا ہنے اظلامی کا ثبوت دیں اور مجھ سے عقیدت ہو تو بیٹھ میں موال سے جوڑ لگا لیج کہ پہلے میں نا دو تب قران سنسر بھیت دینے کہ آج اور ہرسے میں موال سے جوڑ لگا لیج کہ پہلے مفاص کا ثبوت دو تب قبل میں اگر بیٹھو۔ سان اسٹراسس برموال کیا جار ہا ہے کہ پہلے اظلامی کا ثبوت دو تب قبل میں اگر بیٹھو۔ سان اسٹراسس

(ا بزرا نی تعلیم کے مختلف کرور)

جیب احمد فال اموقت انگریزی تعلیم عاصل کررہے تھے اسلئے وہی بنو نہ نظروں میں بھی بھا
ا در صیا کہ آپ بھی جانے ہیں کہ ایسے موقع پرائ و اور اقربا، بڑا ذور نگاتے ہیں کوئی نفیجت و فیرخوا ہی کے اندازیں کوئی ذرا طنز دکھیے کے طور پرع بی اور انگریزی تعلیم کے تقابل کے وقت انگریزی ہی کو و و ط و بیا ہے مصرت والا کے ساتھ بھی زندگی کے اس موٹر پر ہیں سب کچھ پیش آیا یکسی نے کہا کہ مُلا نبر بھیک ہیں اپنیش آیا یکسی نے کہا کہ مُلا نبر بھیک ہو بیش آیا یکسی نے کہا کہ مُلا نبر بھیک اور تھی ایک میں اپنیش کا یا سیسی نے کہا کہ مُلا نبر بھیل کے اس موٹر پر بار موشکے اور کیا کہ بی است میں اپنیش سے است می کا انداز اللہ تھا کہ یا اسلام ہوگا ور اللہ تیا ہیں اور اسے اس تی کی انداز اور اسے و اور اسے اور اس اور اس اور اس اور اس میں ہوتا ۔

انکا و ست نگر نہ بنا اور اسے اور میں حاصل کرنے والا و نیا ہیں بھی و کیل نہیں ہوتا ۔

کہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہوجا ہے کہ دین حاصل کرنے والا و نیا ہیں بھی و کیل نہیں ہوتا ۔

یا انڈرمری ع بیت بس تیرے ہا تھ ہے ۔ اسپنے دین کوان و نیا داروں کے ساسنے ذکیل اور سے اللہ دیا ہونے سے بیالے و اللہ دیا ہیں ہونے کے اس نے ذکیل اور مونے سے بیالے در سے بیالے ۔

بس میری سفارش پر نوراً ما تھ روک لیتے ۔

غمیں کچھ نہ کھا تا کہ حبب گھرکے رہب لوگ ہی فاقدسے میں تو بیب اکیلا کیا کھا وُں اور طرح کھا وُں اور طرح کھا وُں میں بھی بھوکا مور مِتا

بھو پال اور بینا کے زا نہ تیا میں کبھی کبھی دطن بھی آنا ہوتا کفاانٹوقت یہا قطن میں حضرت مولانا محرعتما فاضعا حرب کا زا نہ تھا بعنی بہتی کے بڑے عالم سبھے جاتے تھے دیو نبد سے فارغ ہو کہ آئے تھے اوراطرات کے اسپنے دور کے لوگوں کے استا ذا تکل تھے آ ہے گا تعلق تعلیمی مدرسہ جا مع العلوم کا نبورسے تھا جنانچہ و قتاً فوقاً گا کوں سے طلبہ کو اپنے ہمراہ کا نبود لیجائے تھے اسی مالسلہ سے حصرت والا کو بھی ا پنے ہمراہ کا نبود سے تعلق میں قیام کی نبود میں مالی میں قیام کی نبود میں معلوم ہوا کہ حضرت والا کا تیام کا نبود و وارد مالی میں اور مولوی محرعتمان فانفیاب دوبار را ہے ۔ایک مرتبہ تو یہی طالب علمی کے سے اسلامیں اور مولوی محرعتمان فانفیاب دوبار را ہے ۔ایک مرتبہ تو یہی طالب علمی کے سے اسلامیں اور مولوی محرعتمان فانفیاب کی معینت میں دہے جہاں جہاں دہ تشریقیت سے گئے حضرت کھی گئے ۔

عه - حضرت سيخ البند سے بعیت تھے اور تحریک فلانت ہی تعبین نمایا کام انجام دسیئے تھے ۔ ۱۲

اورد و رمی مرتبر فراغت کے بعد کچرو صدکے سئے بسالہ تدریب بھی مفرت سنے بہاں قیام فرایا غالباً اسی زانہ میں قیام حاجی نظام الدین مقام وم کے مکان پر بھی راکنور اسٹے صاحب یاان کے بعض اعتبرہ جب کا بیورسے الآباد اسٹے صاحب یاان کے بعض اعتبرہ جب کا بیورسے الآباد اسٹے صاحب ان بہت زیادہ کیا ظا در خاط دینرہ فرائے سکے اور ہم لوگوں سے فرائے کران سے لویوگ ہمارے محن ہیں ہم ان کے گھر رکا نیور میں رہ چکے ہیں۔

کران سے لویوگ ہمارے محن ہیں ہم ان کے گھر رکا نیور میں رہ چکے ہیں۔

پہلی یا رحب مصرف کا نیور تشریعین سے کے تو غالباً سب سے پہلے جام العلم العلم الدور میں اسٹے بعد مولوی غمان صاحب مرحم کے ساتھ ساتھ المرافقوم صاحب مصرف کے اسٹے بعد مولوی عبدالقیوم صاحب مصرف کے اسٹا دراو سے مافظ حفیظ اوٹر صاحب کے واسطہ سے بیان کیا ہے کہ مضرف جب کا نیور میں سب کہ مصرف جب کا نیور میں میں ہر میں سب کے ممراہ مخس محلے ہی دعوت ہو گئی دعوت ہیں پہلا تقریم نعوس ڈالل کہ طبیعت ہی پہلا تقریم نعوس ڈالل کہ طبیعت الش کرنے لگی اور ایسا معلوم ہوتا تھاکہ گویا انجمی تے ہو جائیگی کھا نے سے ہا تھ تھینے لیا اور ایسا معلوم ہوتا تھاکہ گویا انجمی تے ہو جائیگی کھا نے سے ہا تھ تھینے لیا اور ایسا معلوم ہوتا تھاکہ گویا الحق کے مرح جائیگی کھا نے سے ہا تھ تھینے لیا اور ایسا معلوم ہوتا تھاکہ گویا الحق کے مرح جائیگی کھا نے سے ہا تھ تھینے لیا اور ایسا معلوم ہوتا تھاکہ گویا الحق کے مرح جائیگی کھا نے سے ہا تھا تھینے لیا اور ایسا معلوم ہوتا تھاکہ گویا الحق کی مرح جائیگی کھا نے سے ہا تھا تھی گھر کے لیا اور ایسا معلوم ہوتا تھاکہ گویا الحق کے مرح جائی کی کھر کے کو سے کے مرح کی کھر کے کی کھر کے کہ کو کی سب کے مرح کے کھر کے لیا گویا گھر کے کہ کو کی کھر کے کہ کو کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کی کھر کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کھر کے کہ کو کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کے کہ کو کھر کے کہ کیا گویا گھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر

ہیں ہے گئے۔ وہ دعوت کسی میںت کے ایصال ٹواب کے سلسلاکی کھی۔

یونا نچ تو دمولومی ما فظ عبدالقیوم مماحب کا بیان سے کہ جا مع العلوم ہیں تھرت مولانا تھانو کی نے فرولومی ما فظ عبدالقیوم مماحب اورمولانا تحداث ما معمد برد وانی دی است میں العرب برد وانی دی است میں العرب برد وانی دی است میں مولومی مبیباں سے جھوڈ کو مدس مقر رفرایا لیکن کچھ دنوں کے بعد مولانا محداسیات ما حب سے بہاں سے جھوڈ کو مدرس مالیہ کلکہ ہے گئے لوگوں نے بہاں دومرا مدرسہ قائم کیا جس میں مولومی مبیب جمد مقالیوکی کو بلا یا اسی جدید مدرس میں مولومی مبیبان مماحب فتجوری جمی بہتا ہرہ دس رو پر مدرس مقر رہوئے۔ ایک اور مدرس بیامی لا امقول من مماحب بھی بھی جو فائل حضرت بھانوی کے مقر ہوئے۔ ایک اور دوباں سے مولومی مثال دیے مارہ میں تشریف سے مولومی میں مولومی بہاں تھوڑا میں محادث کے بہاں تھوڑا کے مصاریح کیا تشریف سے گئے بہاں تھوڑا میں محادث کے بہاں تھوڑا کے مصاریح کی بہیں سے دیو بندر پڑ صف کیلئے تشریف سے گئے۔

تحسی طرح و ال سے واپس آسے اسکے بعدسے پھراس قیم کی کسی دعوت میں کہیں تھی تھی

عه - الككتفاد رشية مل و فاكر وصرت مقانوي - عنه مناكر و صرت منا نوي - ١٢

(دبوبسند کا قیام)

مودی عبدالقیق مها حب فتی وری کا بیان سے کو میں ساالی میں جب مولوی عنیان مها حب کے ہمر ادا اور میں تر مع راہ کا بنور گیا تو حضر ت مولائا و ہیں بڑھ رسب تھے اور جس زا دہیں حضر ولائا و ہیں بڑھ رسب تھے اور جس زا دہیں حضر ولائا کا تعام دیو بند تنزیویت ہے گئے ہیں وہ غالباً سسسلام مولائا کا قیام دیو بند ہیں صرف ہ سال دہائیان فارغ ہوئے ۔ اس لحافات تو گا یا حضرت مولائا کا قیام دیو بند ہیں صرف ہ سال دہائیان عزیز م میاں مولوی عبدالعیلی عبدی سلم ان اس سلمانی نے اس سلمانی مولوث کے دور نیا مول مولوث مولوث مولوث مولوث میں مولوث مولوث مولوث مولوث مولوث مولوث مولوث کے دور تعلیمات سے ماصل ہوئے ہیں۔ دور بندا

و حفرت نادا فرتوال مثله می میده افلایا در دافله کے سال میں کیا گیا ہیں کے برات برا میں کیا گیا ہیں براج البند و در ب سال بعنی و سیدھ میں ہوایۃ النو ۔ شرح النہ تا مال ۔ فقول اکبری ۔ مرفت میر برصیں ۔ سیسے ہو میں ہوایۃ النو ۔ شرح النہ تا مال ۔ فقول اکبری ۔ مرفت ، مرفات ۔ تهذیب ساسیھ میں مفیدالطالبین ۔ کافیہ ۔ قدوری ۔ شرح تهذیب ۔ شرح جامی بحث فعل بر هی سیسے ہو میں مفیدالطالبین ۔ شرح جامی بحث الله و میں مفیدالطالبین ۔ شرح جامی بحث الله و میں مفیدالطالبین ۔ شرح جامی بحث الله و میں مفالہ العلم سیسے میں مرفیا الله ۔ شرح عقا کر شفی ۔ تلخیص المفتاح ۔ مختوا لمعانی ۔ مقات حریری ۔ دیوان تبتی ۔ میاری ۔ محدالله ۔ مشکواق یخ بہتا نقکر ۔ جلالین شرعی ۔ موالین شرعی ۔ موالین شرعی ۔ موالین شرعی ۔ موالین شرعی ۔ موالی مؤرث ۔ موطا الم مالک ۔ شماک ترمی ۔ بیضاوی طحا وی اوصحاح سے برہوت در ہے ۔ اور حضرت دیمۃ الشیطیہ برمال طحا وی اوصحاح سے برہوت در ہے ۔ انہی تحریرہ )

مركورہ بالاً تفجيل دارالعلوم كے دفتر تعليمات كى بيان كرد منے اسلے ظا مرسے كريسي معتبر سے

نیز حضرت مولانامفنی محرشفیع صاحب نے بھی تحریز الجے کولانامیرے ہم مبتی تھے اور مماری فراغت ورس نظامی کی بکیل سے تسمسلہ ہوئی مولانا موصوف دیو بندسے فالن مورکریے مقا ہ مجون ہوگئی مولانا موصوف دیو بندسے فالن مورکریے مقا ہ مجون ہوئی مولانا موصوف دیو بندسے فالن میں مورک مولانا موصوف دیو بندسے فالن میں میرٹ مرد مولانا مورم و کیا ۔ اس ع حدیث حبین کا میاب موسی کی اورائی تدریس کی خدمست پر مامورم و کیا ۔ اس ع حدیث حبین میں این اس خوش نصیب ہم مبت کی اورائی تو بیا خد میری زبان سے بین موسی کا ما ایک تا مخا سے

ما دمجنوک مم مبت بو ديم در ديوان عشن · اور مجارفت و ما در كوجها رسوا شديم ما دمجنوک مي او در كوجها رسوا شديم ا (البلاغ كواحي مده شوال محشد)

ا و ر مدرسسه کی رودا دسیے حصرت دالا کا مصله میں دوره بڑھنامعلوم ہوتا ہے اور یہ نلا سرمے کہ مصله میں دوره میں شرکی مونے والا سلسم چر ہی میں فارغ ہوگا ۔

پھر متعین طور پرتویہ معلوم سکا کہ آپ نے وال کن اسا ترزہ سے کیا کیا گیا ہی ٹیر قعیں؟ تا ہم ہم لوگوںسے مدینے کے اسا ق میں مولیانا حضرت الورشاہ صاحرے کی باتیں اکٹر نقل فرام في ا ورحضرت مولا الشيراحمد صاحب عثماني كي فتح الملهم كالجهي بحثرت حواله د ياكرت تحاس سے ان دونوں بزرگوں سے فاص تعلق اور مناسبت كا انداز و مونا ہے - يوك آ ميے اساتذہ يس معقول ومنفول ومنفول وصفرت العلامه ولانامجرا براميم صاحب بليا وي بهي و ورحفرت تخالاد ب والمنت الماعزاز على على تكفي ادر حصرت مولانا عبدالسيع صاحب رحمة التركي كفي نز حضرت مولانا تمرتض حن صناح انديوري تهي تق يملاده ازب اس دتت يحضرات موجو ديقي \_\_ حضرت مولانا ميا مجى بيدا صغرعين مها حرب عضرت مولانا غلام رمول صاحب بزاروى وعفرت مقتى عززالحن ما وبي ر مفرت ميم حدث ما حب (مفرت ديوبدئ كے برا درزاده) مولانا مولوى شيرمجرها خبب وحفرت مولأنا مراج احمدصا عب حضرت مولاناحا فظامحد اجسد فنا بهتم مرمه (والدبزاكوار جناب قارى محرطيب صاح منظلي مصرت مولانا حبيب ارحمن صابن كمبتمم مدرس حضرت دالا کنے فود فرمایکہ نہمائے باعلی لم تھے اور نداورکوئی شخص ہمارے فاندان میل بیا پڑھا تقاج كمع ديني تعليم كى ترغيب ينه والا مؤنا - كه دنول با مرد المحمر محمد موس أيا تواب آب دیوبند ملاکیا کسی نے مجھے نرغیب نہیں دی ۔ ا نوس که ز ما نهٔ تیام دیو بندکی کچه زیاد ه تفصیل برمعلوم موسکی - ایک مرتب خو د حضرت واللَّ می يكه اتين تحواين وي بين كرامون: يه

فراً یا کائیں اگرابنی طالبعلی کے زماد کے حالات آب لوگوں سے بیان کرول ا پکوبہت می زیادہ تعجب مردر رہے اور قلق موا در عجب نہیں کر غصہ بھی آئے میں حب دیو بندگیا تو میرے ہمراہ ایک درصاحب سفے جومیرے عزیز ہوتے تھے وہ کسی کی مفارش بھی ہے کئے تھے اور میں یو ہنی گیا تھا چنانچہ ان صاحب کا دا فلہ تو مع الطعام موسی ا در ہم سے کہا گیا کہ طعام کا انتظام مدرمہ سے نہوسکی گا۔ نیریس اسی طرح رہنے لگا۔ برے ایک ہر بان مولوی علی ظرفنا بلیا وی مرحوم و بال معین مدس تھے انھوں نے

حضرت بہتم صاحب سے مذہانے کیا کہد یاکہ انفوں نے میراکھانا مدرسہ سے کردیا دروہ هی اسطرح كهاسيح للئے كوئى درخوا سنت دغيرہ بھى تنہيں دہنى يرىمى حالانكە مدرسەكا قانون تقاكطعام جاري كان كالف كليدور فواست دية كف اور مهتم ماحب كاس بروستخط مون تھے بیکن ان مولوی صاحب نے فدا معلوم کس طرح سے مہنم صاحب سے منظوری کر ا کے نا ظم مطبح کے پاس کے سکتے اور الفوں نے میراکھا نا جاری کردیا۔

ا ب آب لوگول کو بینکر فلق اور ر بخ موتا بهو گا اور دافعی سے تھی بات کلیف كر مدرمه كا كھوا اسب كے لئے تھا اور نہيں تھا توميرے لئے ويکھئے كيسے بڑے بڑے لوگ منظ لیکن اس جانب توج می رفعی که کون طاکسینم کبیاہے اورکس ورج کا سے ؟ بہجانا توایک صاحب نے اسی لئے ہیں مولوی صاحب مرحوم کا بہرست ا صان ا نتا کفا گر زان طالب علمی کے بعد کھران سے ملاقات می نہوسکی ۔ ایک بارانکی المیہ میرسے بیاں ا کی تھیں تو میں نے اوا کیوں سے کہد یاکدان کے سر رتیل دیا وا ایکو کچھ تکلفت موا گر اوا کیوں نے کہاکہ ایانے کہا ہے اس پروہ فاموش ہوگین

يو بكنود البين ساته يه معالمه ديكه چكامول السلك اسكام كرتامول كه إس رسبنے والوں کونظر غائر سے دیکھوں اور اسکالحاظ رکھنا ہوں کہ کسی پرظلم مذہوجاً اسلئے كركيا فركك كان بس سے كون يا جائے اور فداكا ولى تا بت موس فاکسارانِ جہال را بحقار سے منگر توجہ دانی کہ دریں گر دسوارے باشد

یہ واقعہ میں نے دوج سے سایا ایک تویہ کسی طالب علم کو کمترا ورحقیر نہیں جا ننا جائے

اہل مارس ا ورار باب خوان کو اسکا لحاظ عنروری ہے اسلے کہ انھیں پاس کے رہنے
والوں بین کوئی کوئی اسٹر کا بندہ ا و ر عندا شرمقبول ہوتا ہے لہٰذا اسکا اوب اور کی
رعایت صروری ہے ۔ نا نیا کی طالب علموں کو بھی نصیحت کرنا مقصود ہے کہ بس اپنی نظر
اسٹر تعالے پر رکھیں اور اسپنے کا م بیں کیوئی کے ساتھ سکے دیوں۔ اسٹر تعالیٰ جس کوکام

معالمہ تو یہ اسٹر تعالے کے جھئہ قدرت بیں ہے اور اسپیس اسی کی مصلحت کا فراموئی
معالمہ تو یہ اسٹر تعالے کے جھئہ قدرت بیں ہے اور اسپیس اسی کی مصلحت کا فراموئی
ا ور اگراسکا واسط کسی متوکل علی اسٹر سے ہوگیا ہے تب تو اس واب تنگی کی اور تعدر کانے
ا ور اگراسکا واسط کسی متوکل علی اسٹر سے ہوگیا ہے تب تو اس واب تنگی کی اور تعدر کرانا جا

زیار سے دورہ میں دورہ میں جو توں دی ہیں ہیں جا تا کھا ایک و فورتمام طلبہ کی دعوت ہوئی ناظم مطبح مولوی کل محرصا حب نے مراجی نام کھدیا یہ کہا یہ تو قانون مدرمہ کا ہے ہیں کہ ہر خفل دعوت ہیں ہزرمہ کا ہے البتہ جانحہ دعوت پورے مدرسہ کے طلبا کی ہے اسلے ظاہرے کہ ایک دو کیلے صطبح تھوڑا ہی کھلے گا وراس میں مدرسکا نقصا بھی ہے لہٰذا ہم کھا نا نہیں ماسکتے ہمارا کھا نا بندکر دیا جائے باتی دعوت میں توہم سے نبایا جائے المخوں نے کھا نا بندکر دیا ہائے المخوں میں سے ایک صماحب ستھے جو حضرت مہتم معاحب ستھے جو حضرت مہتم معاحب کے بھی بہت مخصلے گئے المخول نے دونتوں میں سے ایک مماحب سے کہدیا معارب کے بھی بہت مخصلے گئے المخول نے دونتوں میں سے ایک مماحب سے کہدیا ہمتم معاحب سے کہدیا ہمارے دیا ہے کہ ایک دو دعوت میں نہیں جایا کرنے انکا کھا نا مولوی گل محموصا حسنے بندکر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ایسے ہیں آپ یہ بیسے ہم محموصا حسنے بندکر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ایسے ہیں آپ یہ بیسے ہماکہ کا مانا ہمارے ماتھ کھا کیکا میں یہ بیسے ہماکہ کا مانا ہمارے ماتھ کھا کیکا میں یہ بیسے ہماکہ بات ہمتم معاحب کی زبان سے نور ذر منوں لیکن وہ موقع تو نہ جائے زفتن نہ پائے تا کہ درکا معداتی تھا اور جی چا ہما تھا کہ ماسے نوا ہی نور ہمارہ کی خوا ہی کھڑا امنتا رہا۔

میرایکرسے قیام دیو بندکے زمان میں ایک د فدمتم صاحبے ، دمن قاری طیت صاحب کے والدحصرت ما فظ احمد صاحب نے مجملو بلوایا اور بلا کر قربایا کر مولوی صاحب آپ کوایک تکلیف دیناها به ابرون وه به که میان طاهرد قاری محرطیب صاحب کے برا در فرق كا قرآن مشرىين نفل مين من يا كيج بين نے عرض كيا كر بہت اچھا عبب بين واليس موتے نگا تو فرمایا مولوی صاحب سینے بین کسی کے نی کام بلا معاوصد کے نہیں لیاکہ ا النزااس فدمت كيوض مي آب كھانا ممارے مى يبال كھا يس كے يم سن كما بهت اچها ۱ اور دل بین مویاکه متم صاحب کی و در سی بات ہے یہ تومثل مماسے ماں باپ کے بیں ان کے پہاں سے کھاٹا لانے ا در کھائے بیں کیا حرج سے مجب کھ دوروانس مواتد کیمر المایک مولوی صاحب سینے اکھانا سے کے لئے آپ کومیرے مکان بنیں جانا پڑے گا بلکہ کھانا بہس آیا ہے ہمارے ما تھ کھالیا کیجے کا میں نے ان سے توكها بهبت ا بيها مگر دل مين نبال كياكه را نذ كبلا كيا كها سكونگا تنها كها أ تو يه كها بهي يتاً" فراً یاکہ ۔۔ دیو بند سے آنے کے بعد بھراماتدہ بیں سے کسی الما قائت نہوسکی۔ صرف مولوی عیداسسیسع صاحب منظله العالی سے ابک بار کا بیوریس ملا قاست ہو فی تھی میراندنوں وہیں تیام مقاء مولوی صاحب حاجی دلدارخا نصاحب کے بیان خیام مقامیں و باک جاتا تھا اور اکٹر مولوی صاحب تھی میری نبام گاہ پر تشریف لائے تو فرلتے کہ بھائی وکو صاحب آد سمارے ماتھ قرآن تربعین کا دورگرد جنا پنر مولوی صاحب پڑسفتے تو سی سنتا پھریں پڑ صنا توحضرت مولوی صاحب سنتے ایکدن فرما نے سنگے کہ مولوی ( حضرت والا کا كانام ليكر جهكوتوتم يرك تك بهوتاب ماشاء الله مخفارا مال برست المحفارة عرض کیاکھفرت یہ آپ کیا فرا رہے ہیں!آپ میرے امتا دہیں ہیں نے آپ سے پڑھا ہے۔ كول آب مجھ شرمنده فرارست بين - كيف سنگے كه نهيں بھائى كسنج كينا بول يمھكو بمھارى بانیں بہن لیسندس المان اللہ متعادی مالت بہن المجھی سے۔

مولوی محمود مها حب مدراسی مظله بنگفته بین که عصرت من مجمود مها عب مدراسی مظله بنگفته بین که عصرت من مجمود می ا عام دعونوں میں زمار زر تیام دیو نبد میں نہیں جاتا تھا چنا بخدید بات عام بوگوں نک میں شہود موگئی توقعبہ کے لوگ بھرائے کرنے سکے کہ صرف بری ہی تنہا دعون کرنے اور نہا بیت امرا سے ساتھ خود کا کراسپنے گھر لیجاتے اور کھانا کھلاتے تھے۔

را م عوض کراب کر مفرت والا نے ایک دن جو سے بی فرمایا کرم ویو بندنی ت دنوں کک اسٹین کی مسجد میں درسے ایک دفتہ مسجد سے مدرسہ یا مدرسہ سے مسجد آدہ ہے سخطے کہ داستہ میں ایک صاحب نے بھے دوکا اور کہا کہ مولوی مہا حب فورا سننے جا کیوا یہ کہا وہ این مرکان سے گئے اور اندرسے دوئی کی ڈلیا اور سالن کی ہا بڑی اور دکا بی اور جم لاکر میرسے ماسنے دکھدیا اور کہا کر سرح مولوی مہا حب یہ لو دست فو دا در دہان تو و است خوا اس سے کھا نا نکا لوا ور کھا کہ۔ اسی لئے تکلیف دی تھی۔ ان صاحب کے اس سے کھنا اور اسلاح معالم کرنے میں کچوا یسا ضلوص بنا کہ میں بھرانکا در اسٹے دکھا یا۔ سب کہا کہ ال دعوت میں ہونی چا سے آج استخص نے کی ہے۔ بینا نخ کھا یا۔

بیخر مولوی مها حب موصوف نے انھاکہ مفرت نے فرایا کا بتو دیو بند کے حالا بھی بدل گئے جب میں و بال تھا توکسی سے لما ولنا نہیں کھا ایک گرنہ میں جرہ ل گیا تھا بس میں تنہا د منا کھا ۔ (بعض لوگوں نے بیان کیا کہ مدرمہ وارا لعلوم کے دومرے بھا لاک شمال کی جانب وارا لا متمام کے نیچے ایک مختصرہ ما جرہ بعد حضرت والا اسی میں دسمت شمال کی جانب وارا لا متمام کے نیچے ایک مختصرہ ما جوہ بعد حضرت والا اسی میں دسمت کھے وا دستر تعالیٰ اعلی ۔ حب مطبخ کھا نا سے جانا تو ناظم مطبخ مها حب با ورجی سے کہتے کہ کھا لی مولوی مها حب کو اچھی دو ٹی دیکھر دو میلی ولی نہور یہ بی کہ صورت دو ٹی ہی تو لیستے ہو ایا کہ حضرت کھیرو نئی کیسے تنا ول زلتے تھے ؟ فرایا کہ قو بیتے نہیں ۔ (۱ حقر محمود نے ) عوض کیا کہ حضرت کھیرو نئی کیسے تنا ول فراتے تھے ؟ فرایا کہ گڑا د غیرہ سے کھا لیتا کھا ۔

اسی دا تعدکوها فظ ذکریا صاحبے یول بیان کیا ہے کہ ۔۔۔ مدرمہ سے مضرت کو کھا نا ملتا نفا کمیکن تقیم طعام کے دقت مجمع کی کڑت کے سبب لائن نگانی پڑتی تھی جس میں وقت ذیا وہ صرف ہوجا تا نفا اس لئے مفرت دالاً طباخ سے پہلے ہی دوئی سے سیسے وہ مجمی صرف ایک ( درن توعام طور پر برطالب علم کو دوا بی روٹی توری طاکر تی تھی ) جنانچہا وہ مجمی یہ کرتا تھا کہ مورت کو دورہ سے آتا دیکھتا تو ہا تھ کے اشارہ سے بلاتا اور گرم کرم دوئی فوراً

دیدینااس فی الجلا میازی برا و پر بعض طلبہ کو اخراص بوتا وہ حضر کے سے تو کچھ نہتے اور جی سے الجھے کو ایساکیوں ہوتا ہے ؟ انکو بھی سب طلب کی طرح نمبر پر کھا المنا چا ہے طلباخ نے کہا کہ مولوی صاحب جا سنتے بھی ہویہ بیجا کے صرف ایک رو ٹی ختک سیلتے ہیں ماالن کھی نہیں سیلتے آئے ہیں اور ایک رو ٹی کیکہ جلے جائے ہیں اسلے ہم بھی انکی قدر کرتے ہیں ۔ حضر ہے کو فونکہ مدرسہ سے اسٹیٹن کی سجد جانا ہوتا ہیں اسلے ہم بھی انکی قدر کرتے ہیں ۔ حضر ہے کو فونکہ مدرسہ سے اسٹیٹن کی سجد جانا ہوتا کھا جن کا فاصلہ و دمیل سے کسی طرح کم نرتھا اس لئے بھی چا ہتے تھے کہ ملدی سے کھا نا ملج کے نقا جن کیا فاصلہ و دمیل سے کسی طرح کم نرتھا اس لئے بھی چا ہتے تھے کہ ملدی سے کھا نا ملج کا ذریعی میں ہوئی دو زمرہ کا معمول کھا نما زیوں اور المرصح کھا تے ہیں برخفی نزرہ سکا لوگوں نے و بیکھا کہ ہمار سے ادام مہا حب رو کھی دو ٹی اسطرح کھا تے ہیں برخفی نزرہ سکا لوگوں نے دیکھا کہ ہمار سے ادام مہا حب رو کھی دو ٹی اسطرح کھا تے ہیں ممکن نقا اسلئے سجھی کبھی و ہی لوگ نورالن یا ترکاری ہونچا دیا کرتے تھے اسوقت حصر ممکن نقا اسلئے سجھی کبھی و ہی لوگ نورالن یا ترکاری ہونچا دیا کرتے تھے اسوقت حصر کھا دنرا ہے بلکہ تبول فرائے بلکہ تبول فرائے بلکہ تبول فرائے بلکہ تبول فرائے بلکہ تھی۔

را تم عرض کرا ہے کہ اس مجد کے متعلق ہے یا دلو نبد ہی میں کسی اور محلہ کا واقعہ ہے کہ دال لوگوں نے مفرت ہم ما حب سے اپنی سجد کے لئے ایک امام کی فرائش کی مہتم ما حب سے اپنی سجد کے لئے متعیّن فرا دیا تفاہم کے دلا مہتم ما حب مفرت ہم ما حب سے سانے آئے تو ہمتم میا حب سے بائے آئے تو ہمتم میا حب بہت ہی عمدہ ا ا مہیں نہیں اور یا سال سے زبان یا سال ولی انسا ہیں مہتم میا حب نے فرایا ہاں وہ ا سے ہمی ہیں۔

مناری مقابله در استان ایستان ایست میادا ایک طالب علم سے مقابله در الم کرتا تحقاکبھی میں اوّل آتا ورکبھی و و آجاتا تفا۔

نیز فرای که حب دیو بندگیا تو د پال بزدگول کی مجالس بین سے مصر سے البندکی مجالس بین سے مصر سے البندکی مجلس بیت نانچہ محمد رہے کی کی مجلس بیت ندا تھ کی جنانچہ محمد رہے کی کہنچہ کی مجلس بیت ندا تھ کی جنانچہ محمد رہے کہ مجلس بیت ما صری دیا کتا تھا کہ مجلس بیت ما منزی دیا کہ مجلس بیت ندا تھا کہ مجلس بیت ما منزی دیا ہے۔

عده رمالن كابيالليكرتيز فيلناممكن فرنقا استلئر مالن بى فذف فرا ويا تقايره فأتمى -

بیعت کا سل کھی ہو جا آہے۔ پڑا بی ما منزین میں سے بہن سے طلبہ بھی بعیت ہو جا اسی طور سے ایک مرتبر میں بھی بیدیت ہو گیا اسوفنت عمر بھی بیری کم بننی اور ابتدائی زان افتاء کر تھور سے بی عرصہ کے بعد صفرت ویو بندی اللہ چلے گئے۔ او ہر مدرسہ بی معنزت مولانا کھانوئی بھی برا بر تشریف لا ایکنے تھے محفر سے کے وعظ بیں شریک ہوتا مجلسوں بیٹ میں مواج محفرت اقدیس مقانوی قدی مرف سے منا بست اور تعلق بڑھتا گیا یہاں نک کہ بھر صفرت بی بی سے بعیت ہو گیا اور مقاند بھون کی آمد ورنت بھی شروع ہوگئی۔

داتم عن کتا ہے کہ استران کا حصہ جہاں سے سکھے ہوتے ہیں بالآخواسکو و ہاں پہونیا ہی دہیتے ہیں، ہما دے حفرنے کے لئے جو نکہ از ل ہی سے خاتین کیم الا ترکی ہونا مقدر ہو چکا تھا اس لئے اسکے اسا ہی سامنے آگئے۔ مصرت والا کو بھی حضرت تعالق ہونا مقدر ہو چکا تھا اس لئے اسکے اسا ہی سامنے آگئے۔ مصرت والا اُسپنے کو چھپاسے سے منامبست ہوئی جوعنی اور والمان درج تک تھی لیکن حصرت والا اُسپنے کو چھپاسے محکم الامنہ نے تھی اس گوم بیش بہاکا خوب ہی انتخاب فر ایا حصرت تھا نوئی پر حضرت والا کے خلا می اس گوم بیش بہاکا خوب ہی انتخاب فر ایا حصرت تھا نوئی پر حضرت والا سے ذاتی بوم مکتو و نہایا کہ جب میں ویونید سے ذاتی بوم مکتو و نہایا کہ جب میں ایرے لوٹ کے خلا مصرت مولانا تھا نوئی میں میں ہوئی سے میری یا بہت بجا سے انکا بھی تعلق تھا ایک مرتبر المفول نے مصرت مولانا تھا نوئی سے میری یا بہت بجا کیا کہ دیا جب مرتبریس ویو بندے تھا کہ بوت ما صر جواتو مصرت مولانا تھا نوئی سے فر ایا کہ توا جہا اور مسامن ہو اور مصامنے ہو اور بر ھاکہ مجرسے معانقہ کیا اور دیکھتے ہیں ہیں مولوی وصی انشر ۔ یرمنک خواج مصاحب استھے اور بڑھکہ مجرسے معانقہ کیا اور دیکھتے ہیں ہیں مولوی وصی انشر ۔ یرمنک خواج مصاحب استھے اور بڑھکے محب معانقہ کیا اور دیکھتے ہیں ہیں مولوی وصی انشر ۔ یرمنک خواج ما حب استھے اور بڑھکہ مجرسے معانقہ کیا اور دیکھتے ہیں ہیں مولوی وصی انشر ۔ یرمنک خواج ما حب استھے اور بڑھکہ مجرسے معانقہ کیا اور دیکھتے ہیں ہیں مولوی وصی انشر ۔ یرمنک خواج مواحب استھے اور بڑھکر مجرسے معانقہ کیا اور دیکھتے ہیں ہیں مولوی وصی انشر ۔ یرمنک خواج مواحب استھے اور بڑھکر محب معانقہ کیا اور دیکھتے ہیں ہیں مولوی وصی انتظر ۔ یو میں انتظر ۔ یرمنک خواج مواحب استھے اور بڑھکر مجرسے معانقہ کیا اور دیکھتے ہو میں انتظر ہو کیا ہو کہ مورت کیا ہو کہ اور کھر کیا ہو کہ کھر سے معانقہ کیا اور دیکھتے ہو کہ کو استحد کیا ہو کہ کیا ہو کہ کہ کو انتظر کھر کیا ہو کہ کو کھر کیا ہو کہ کو کھر کے دور کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے

د فیع انتر بھائی نے اس دا قد کو یوں بیان کیا کہ صفرت تھا نوئی نے مضرت ہوا م معاصب سے فرایا کا چلو دیو بندتم کو ایک ولی د کھلاؤں چنا کچہ مضرت کے دیو بند تشریعیت لا سے اور میں امتحان دینے مضرت کے پاس کیا امتحان دیکر حب دائیں ہونے لگا تو مضرت نے نو فواجہ صاحب سے فرایا کہ دیکھئے ہی وہ صاحبزاد سے ہیں اسٹے بعد خواجہ معا حرب نے دورک

مجھ سے مصافحہ کیابس وہی نوا جرصاحب سے میری ملافات کی ابتداہے پھربعدیں تو ان د ونوں پیر بھا یُوں میں ایسی مناسبت ہوئی کہ جیسی ہونی چا ہے چنا بچہ حضرت تضانوی کے وصال کے بعد ممارے مفرنے تو وطن می بس بیٹھ رہے اور نواجہ صاحب عم مرشد کی تاب مذیا کر بیقراد ا د مرا د مرسکون کی طلب میں آتے جائے رہے . اسی سالمیں چندون کے لیے فیخور نال نر جاتھی تشریفت سے سکے تھے عجب اتفاق کہ حصرت والاً اندنوں کا ؤں والوں سے انکی کسی بات پر ناراً من ہوکر بنتی سے با ہرکونزہ ہ نامی ایک جگر پر وہاں ا پھوس کا چھپراوالکوا ور فام مسجد بنوا کروہی مفیم نظے۔ حصرت فوا جہ صاحب کیلیے حصرت نے نے چا اکستی میں مصرت کے مکان پرآ رام کے ماتھ قیام فرائیں گرنوا مصاحب سے اس کو منظور منی فرمایا اور فرایا که جهال آب رئی سے وہی میں تھی رہونگا۔ چنانچہ مصرت والاکی معیت کے ساتھ منگل کی تہائی ندی کا کنارہ اور وال کی فاموش فعنا سب مضرت فواجه صاحب کے مخصوص مزاج کے عین موافق پڑی ۔ حب کک رہے توب فوش وخرم ا یر حضرت نواجه صاحب سے کا قات کی انتہاتھی ۔ افسوس کہ آج نہ فواجہ صاحرج ہی بہتے ا ورنه حصرت ا قدش می ر سے صرف ال حضرات کی یاد اور باتیں ہملوگوں کی عبرت اور ا در تقیمحت کے لیے موجود ہیں۔ انٹر نفالے ہمیں سبق لینے کی تو فیق بختے کُلُ منیایی هَالِلْهُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْكُلُّمُ وَ إِلَيْهِ مَرْجُعُونَ.

معرا در حفرت خود فراتے کے کہ زار تیب م دیو بند میں جب براتعلق حفرت تعالیٰ سے مواا در حفرت کی جانب سے بھی مجھ پر جو شفقت ہوتی اسکا مال لوگوں کو معلوم ہوا دا ور حفرت مولاناً مدرسہ کے سر برست بھی تھے اسکے اکثر مدرسہ کے کاغذات تعالیٰ لیکر کوئی شخص جاتا تھا اور حفرت کی را سے لیکرا دستی طاکرا کے دا بس ہوتا تھا ) تواسس تعلق کے بعد حضرت ہمتم ما حب نے یہ فدمت میرے سرو فرا دی ۔ چنا بخرجب کوئی حنرورت بیش آئی تو مجھے بلاکر فراتے کہ مولوی حما حب تھا نہ بھون جا وگئے ہوئی حنرورت بیش آئی تو مجھے بلاکر فراتے کہ مولوی حما حب تھا نہ بھون جا وگئے ہوئی حارب نے دوائھیں ۔ آئا نہ شیخ کی حاحری کی اجاز سے ہوا ور مر حن اجاز سے مواور مر حرف کا جائے کہ مولوی کی اجاز سے ہوا ور مر حن اجاز سے مواور مر حرف کا اجاز سے بیگرا اس موقع کو میں کر جھوڑ تا ۔ عرف کوئاکہ اجاز سے بلکہ مصارف سفر بھی ملیس تو بھلا اس موقع کو میں کر جھوڑ تا ۔ عرف کوئاکہ

حضرت ضرور جاؤتگا۔ پھر حضرت بہتم معا حرج مدرسہ کے کا غذات مرحمت فرات اور اس سلسلہ میں جو کچھ ہوایات فرات سب کو سمجھکر حضرت مولانا تھا نوئ سسے مانا عرض کرتا اور مکمل کام کر کے واپس آجاتا۔ چونکہ حضرت مولانا تھا نوئ سسے ملنا اور یہ آتی گفتگو بھی کر لینا اور اس کام کا واسطہ بننا بھی آسان نہ تھا اس سلے اور کوئی دو مرا اس کام کے لئے جلدتیا رہنوتا تھا۔ اور میں پیمجھنا تھا کہ میرسے سلئے حضر کی ذیارت اور ملاقات کا یہ فدائی انتظام تھا اور میں چونکہ و اس کے اصول حضر مولانا کے مزاج اور آداب فانقاہ سے پورا واقعت کھا اس سلئے مجھ پرین مدت مولانا کی معنی میرسے سلئے توایک نعمت غیرمتر قبہ تھی۔

ایگ مرتبر ما فظ مجراحر حها دیگ بهتم درسد نے درسہ کے کا غدات دیج فرایا کہ مولوی مها حب اس دفعہ تو آب می کو تھا نہ کھون ما ہوگا۔ چا نچرایا اور ذاہوں کے سے کچھور تم مرحمت فرائی ۔ جب تھا نہ کھون ہونچا اور حضرت جسے ملا تو حضرت اسنے فرایا کہ آپ کا کھانا میرے گھرے آئے گا۔ بیس نے عرض کیا کہ حضرت استے فرایا کہ آپ کا کھانا میرے گھر سے آئے گھا اوگا حضرت زحمت نہ فرایس ۔ بہتم معاحب نے مجھے ہیں ویا ہے فانقاہ سے کھا اوگا حضرت زحمت نہ فرایس ۔ فرایا کہ بہتیں جسے دیکھے کچھوکا م آئیس کے کھانا میرے مہی یہاں سے آئیکا ۔ چنا پنجہ فرایا کہ بہتی ہوا میں کئے دورین میں کا مرحم کرکے دیو بند وا بس آیا اور کا غذات کے ماتھ جسے بھی وا بس کئے ہورین فرایا کہ ایک ایس بوا نہ سہی اب دیتے ہو درین فرایا کہ ایک ایس بوا نہ سہی اب سے یہ بہت ہو درین قرایا کہ ایس بوا نہ سہی اب سے یہت ہو درین توکسی نے بھی اب سے یہت میں موا نہ سہی اب سے یہت میں موان میں میں مورت کی مرکنا سے مرکنا سے مورت کی مرکنا سے مورت کے مورت کی مرکنا سے مرکنا سے مورت کی مرکنا سے مورت کے مورت کیا جو کھورت کی مرکنا سے مرکنا سے مورت کے مورت کی مرکنا سے مرکنا سے مورت کی مرکنا سے مرکنا سے مورت کی مرکنا ہے مورت کی مرکنا سے مرکنا ہے مورت کی مرکنا سے مرکنا ہے مورت کی مرکنا ہے مورت کی مرکنا ہے مورت کی مورت کی مرکنا ہے مورت کیا ہے مورت کی مرکنا ہے مورت کے مورت کی مرکنا ہے مورت کی مورت کی مورت کی مورت کے مورت کی مورت کی مورت کے مورت کی مورت کی

حفرت مولاناً فرمات سقے کوالجرائے حضرت مولانا تعانوی کوبھی مجھ سے تعلیٰ تھااور مجھ پاعتا دا درا عبار بھی نفاجنا بخر حضرت مولاً نابھی اپنی نصوصی نحر برا در مخصوص خطوط دیو بندسے میرے ہی ذریعہ سے بھیجے تھے۔ نا المراد و بندیس مصرت مولانا انور شاہ صاحب سامبق میں فراتے تھے کہ فرایا در شاہ صاحب سامبق میں فراتے تھے کہ می عيدوں کوانجے ظاہری پرحمل کرنا چائے انکی تا دیل اور توجیہ ندکرنا چائے تاکہ زجر بلیغ ہو ور نہ و عید وعید وں کوانجے ظاہری پرحمل کرنا چائے انکی تا دیل اور توجیہ ندکرنا چائے تاکہ زجر بلیغ ہو ور نہ و عید ج مقصود ہے و مقصود فوت موجائے گا۔

یں فرآیا کہ ۔۔۔ ہم نے فود و پیھا ہے کہ مررمہ دیو بند کے دارا محدیث کی عاریت بن رہی تھی بنیاد رہے کہ <sub>کھود</sub>ی جاچی تقیں کرا چانک بارش ہوگئی ا ورا سقدر بارش ہوئی کہ ساری بنیا دمیں یا نی بھرگیاجسکی وجبر ے آس پاس کی عارت کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔حصرت مولانامحمود حن صاحب دیو بندی مشریف ر کھتے تھے، مجھے یاد ہے کرمفرن مہتم ما حب نے اگر مفرن دیو بندی سے صورت مال عرض کی حضرت نے طلبہ سے کچھ نہیں فرایا بس خود اٹھے اور برنن لیکر یا کی میں گفس بڑے اور اسینے ہا تھ سے یا نی نکال کال کربا سر مینیکن شروع کرد یا مجر کیا تفاآب کی د مجھا دہجمی طلبہ بھی یا نی میں کو دے اور تعولی می دیرس سارایانی نکالکر کھینکدیا۔

معلوم ہواکحب بڑے کوئی کام مھوروں سے لینا چاستے ہیں تو پہلے خودا سے کرتے ہیں كيونكه دستوريك كراصاع اسينه اكابركي تقليد كرف بس

. فرآیا کہ \_\_ دلو نبد میں میرے ایک دوست تھے بہت نیک آ دمی تھے کیسی اور شیخ سے بعیت تھے انکولوگ صوفی جی صوفی جی کہا کرتے تھے اورسب طالب علم انکااد برت تھ اور انکا کام دغیرہ بھی کردیا کرتے تھے۔

ا ور ده په کيا کرتے تھے که کا غذگي اکتي، دوني بجوني کا لکئ غريب طلبه کو د سيتے تھے که اسکو بازار یجاؤیه سکتر موجائے گا اس سے اپنا کا م بھالو گرخو داسکو استعال نہیں کرتے تھے ۔ ایک وفعه انھو<sup>ں</sup> ن مجدسے کہاکہ ممارے شیخ فل مرتر ع کے کچھ یا بند نہیں ہیں اطن میں تو نیرویں ۔ اور حضرت مولانا تھا نوٹی ظا مرو باطن دونوں کے مَا مع ہم بین باطن میں بھی اسٹر تعالے سے صحیح تعلق حاصل سے اور ظاہر میں تھی متبع سندن میں للذ مجھے بھی حضرت ہی سے بعیت کرا و و - میں نے کہا بہت ا پتھا 'پھرا کیں بار مصفر کی منظفر بھر تشریعیت لائے میں بھی ان صوفی صاحب کو ہمرا ہ لیکرمظفر نگڑ ماگٹر ا ورحضرت سے انھیں کلایا ورانکے ارا دے کی اطلاع کردی مضربتے نے انھیں ایک نظراویر یے کک دیجوا اور میربعین فرابیا سمحولیا موگاککا م کاآدمی سے راستہ پر سکا مواسع - نوام ما ویک

نے وفن نمیاکہ مفرن تو ہیلی ملاقات میں بیعیت نہیں فراتے! فرما یاکیا سب کے ساتھ ایک ہی معالمہ ہوتا ہے۔

دیکھے ان صوفی مها حب کوکتن بڑا کمال ماصل عقا اگرا شریعالی کی ہوا بہت شا ل عال ہوتی تواسی کو وہ تحقیل ال وجاہ کا ذریعہ بنالینے میکن جونکہ اسٹریعا کے سبت صحیح ہوجی تھی اور رسول اسٹریملی اسٹرعلیہ وہم سے بھی نسبت ماصل تھی اس کئے تربع سنست مشیخ کی تلاست مہی بنا پنج مضرت مولاً اور کھتے تھے کہ جو نکہ مضرت مولاً اللہ مام کو بھی چھوڑ ویا اور کھتے تھے کہ جو نکہ مضرت مولاً اسکو جائز بنیں سمجھنے اسلے اسب ہم یہ کام ہی نکویں گے۔ اتباع شیخ کی کتنی ذبر دست مثال ہے۔ اسکو جائز بنیں سمجھنے اسلے الب ہم یہ کام ہی نکویں گے۔ اتباع شیخ کی کتنی ذبر دست مثال ہے۔ یہی صوفی جی محمد سے کہتے تھے کہ مصرت سے معما فو کیا مصرت شیخ کی کار دیا کہ خیا ہوا ہوں۔ سے لیکھ عمر تک بیس میٹھا ہوا ہوں۔

عرض الخبین سنّت سے اسقد محبت تھی کہ اسی کی کمی کی وجہ سے اسپنے سابق سے کو هیواد ا چنا مخبے کام بھی الحنین حضرات سے زیادہ ہواہے جوظا ہرد باطن کے جا مع ہوئے ہیں

( ملاح ا مميره)

عربی مولوی عبدالعلیم سیسے مجھ سے بیان کرتے نھے کہ ایک مرتبہ جب ما فظ محرم مراب کا فظ محرم مراب کا فظ محرم مراب کھور دی مطلب الد آبا و حضرت اقدس سے سلنے تشریف لائے تو فو دحفرت والا نے مجھ سے بیان فرایا کہ مرسے حضرت مولانا تھا نوگی تک جانے کا ذریعہ میں ما فظ صاحب موصوب ہی ہوسے

تھا سلے میرے بہت بڑے محن میں ۔

رَبِ التَّى طُرِح سے بیان کیا کہ جن ونوں حضرت رحمۃ المٹر کا قیام دیو بند کھا۔ حصرت کے جوہ کے لیامنے العاطم ولسری میں گواں کھا (جو آج کبھی ہدے) ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوئی تھی حضرت کو دصوکے لئے پانی کی ضرورت تھی بعض لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کو مُیں ایک گئے اور لوٹے کو ا بینے پانھ سے کو میں میں ڈوالا اور پانی بھرکر شکال لیا عالا نکہ عام طورسے رسی ڈول کے ذریعہ پانی نکا لاجا آئفا۔

(را قم عوض کرتا ہے کہ میں نے محب مکوم مولوی ٹیکم عزیز الرحمان صاحب اعظمی سے بھی اس واقعہ کے متعلق پر جھا تو الخوں نے اسکی تصدیق کی اور فرایا کہ حکیم سید محفوظ علی عما حب جو کہ حضرت افر رتا ہ مماح ہے کے برا در سبتی تھے اور حضرت والا کے ماتھیوں میں سے تھے وہ مجھسے خود کھے تھے کہ باب بھائی مولوی وصی الٹر کا کیا کہنا وہ تو ما درزا دولی تقاین انجہ کبھی کبھی ا ماطہولسری کے کنویش سے یونہی باتھ والکہ بابن نکال بیتا تھا۔ ہم لوگ اسکو جا سنتے تھے کہ

بهرمال کوابات الاولیاری توسیے ہی اور مضرت واُلاکا و بی ہونا بھی افتارا متر صحیح ہے المنداس نوع کی کوامت سے بھی اگر فدا نعالیٰ خضرت واُلاکو ٹواز دیا ہو تو مذتوا نکاری کو ئی وجہسے اور مذتوب کی کوامت سے بھی اگر فدا نعالیٰ خضرت واُلاکو ٹواز دیا ہو تو مذتوب کوئی مفام ہے۔ تا ہم التر نعالے نے ہمارے حضرت کوجس رفتد و برایت اور دینی استفامت برفائد فرایا تھا وہ ایسی ایسی ہزاروں کوامتوں سے بڑھکر ہے الاستقامی فارد ویک استفامی ایسی مزاروں کوامتوں سے بڑھکر ہے الاستقامیت

فوق الف کرامی فی مفترت والاً می کے تعلیات کے صدقہ میں اکھرلٹرا بنا تو بہی عقیدہ ہے۔
میرا مطلب یہ ہے کہ اہل دیا بس انھیں چیزوں کوسب کھے سجھتے ہیں حالانکہ کمالات دہ چیزیں
مواکرتی ہیں جو بندہ کی انتیاری ہوں۔ بس اس نوع کی چیزیں ادات تو بن سختی ہیں کمالات نہیں
کسی کی بزرگ کاان امور پرانحصار صحیح نہیں سب کے۔ کیونکہ اگر یہی سب چیزیں مدار بزرگی ہوجائیں
ادرعل بالترع اورا تباع سندن سے مرف نظر کرلیا جائے تو دین میں بڑار خدا درخر بطہ
واقع ہوجا کیونکہ ہوام الناس کے لئے کوامت اورا سردراج ہیں فرق کرنا ہما بہت دشوار سے
اوراس میں شک نہیں کہ امن کیلئے ہے یہ ایک شدیدا نقان سے احداد تعالیا سب سلانوں
اوراس میں شک نہیں کہ امن کیلئے ہے یہ ایک شدیدا نقان سے احداد تعالیا سب مسلمانوں
کوراہ ہوایت پر رکھے۔ آئین۔

بهارے مفرت کے اب کک عالات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مفرت والا انہائی تنہائی بسندا در گو تر خمول میں زندگی گزار نے والے لوگوں میں سے تھے۔ جنا نجہ مدر سہ کی زندگی میں بھی سب سے الگ تھلگ رہا کہتے آپ جانتے ہی ہیں کہ مدر سہ میں ہرقسم کے طالب علم ہوتے ہیں ' بعضے اپنے لوگ بھی ان عرب مدارس ہیں وا فل ہوجاتے ہیں جوانہائی آزادا ور دین سے بالکل بے تعلق ہوستے ہیں اور مذھرف یہ کہ وہ بے علی ہی سے متصف ہو بلکہ بعضے توان ہیں سے اپنے بھی ہوتے ہیں کہ دین اور دینداروں کے مانھ استہزا تک کرتے ہیں۔ سبھھ میں نہیں آنا کہ اپنے لوگوں کاع بی پڑھے سے آخر کیا مقصد میں نہیں آنا کہ اپنے لوگوں کاع بی پڑھے۔ میں۔ سبھھ میں نہیں آنا کہ اپنے لوگوں کاع بی پڑھے۔

بینا کی اس سے معرفی اس سے معرفی اس سے معرفی کے را تھیوں میں سے تھے مفرت سے خوات کے را تھیوں میں سے تھے مفرت سے موئی ابود یو نبد میں ان محفرات سے فرانے سے کو مفر سے میونی ابود یو نبد میں ان محفرات کے شریک درس رہ چھے تھے یہ دیکھا کہ وہ فدا معلوم کس طرح نما زیڑھے تھے یعنی بوڑھے مہوجا کے شریک درس رہ چھے طریقے پرنماز نہ پڑھے مماحب کو گویا تعجب تھا۔ مفرت والا نے فرایا کے با دجودا نکے صحیح طریقے پرنماز نہ پڑھے مماحب کو گویا تعجب تھا۔ مفرت والا نے فرایا میکھی استخص کو نماز دہ جاعیت سے مجھ مروکا رہ نما مار جب نماز پڑھے تھے تو نینخص بنتا تھا۔

میم مین مین مین مین دالاً یه علی فرات نظے کو آپ لوگوں سے کیا علی کور قرآن و مدین کے مفہون میں کھی کہ بھی ترغیب و ترمہیب کا کوئی مفہون ایسا آجا آ کا کا کہ جس کے قلب متأثر موجا آ کھا تواسی مالت میں فاموش کسی قدرغم کا انز قلب پر لئے ہوئے درسگا ہ سے ا بینے کمر آتا اور چیپ بیا بیب ایک کن رہے مبی ہے وہ عمارے مال بر بہت تھے اور کھتے ستھے کہ انکو دیکھو یہ میونی ہیں اور بین سے اثر سے کور کا شیوع ہو می دانگروا ناالیم داجنوں ۔ مظر بی کورکھو یہ مونی ہیں اور بین سے اثر سے کورکا شیوع ہوئے ہوئے داجنوں ۔ مظر بی کھراب آب کہاں اسلام کلاش کویں گے۔

جومال اورا ترقرآن و مدیت سے عام طور پر قلوب پر ہونا چاہیئے و ہ ان لوگوں کی نظر و میں عیب خفا یہ رنگ دیکھ کی سب سے الگ تھلگ ہی رہنا تھا کسی سے لڑتا نہیں تھا کسی کو حقیر مجفنا تھا کیکن یہ منرور مجھنا تھا کہ کو حقیر مجفنا تھا کیکن یہ منرور مجھنا تھا کہ کو تھیں ابنے دین کی خیر مند

ہیں ہے ۔

بعض وہ حضرات ہو دیو نبد میں حصرتُ کے ہم سبن تھے اوران سے کسی ذرکہ ہی بعد میں دبط و ملاقات رہی ان کے اسماء برمیں :۔

(۱) جناولله فتی منطان حن مهاحر به رمنفی آگره) : آب بمبئی میں نفیہ قرآن بیان فرآ تھ ایک باراله آباد والوں نے اپنے یہاں عباسہ میں مرعوکیا اسوقت الحقوں نے حضرت سے ملاقات کی اور فراتے تھے کہ حضرت دیو بند میں مبرے ہم مبت رہ چکے ہیں۔

 اجی! مولانا صاحب کاکشف تورا براه صب دیجوج باتین ہم دونوں کرہ میں کر رہے ارتبت مجلس میں اعفول نے ساری کی ساری د برا دیں۔

رس کیم محرسعداللہ مهاجب (مئونا تھ کھنجن) ؛ آب بھی حضر میصلے اسٹے کے ماتھیوں یس سے ہیں ۔ جن دنوں را فرا کرون کا قیام فیجو رکفا تو کبھی کبھی کبھی کیم مها حب مئوسے تشریف لائے سے اسی وقت معلوم ہوا کہ حکیم مها حب بھی حضر نے کے ہم مبتی ہیں بیکن دیجھنا یہ تھا کہ حکیم مها برا ہے اور حضرت والا بھی انکا بہت ہی ارت تھے اور حضرت والا بھی انکا بہت ہی ارام فرا کبھی بھی حضرت والا اسے علاج کے لئے حکیم صاحب سے رجوع بھی فراتے تھے۔ اکرام فرا کبھی معاجب سے رجوع بھی فراتے تھے۔ اکرام فرا کبھی جھنے دالو اسے علاج کے لئے حکیم صاحب سے رجوع بھی فراتے تھے۔

ا ور ہوگوں سے فراتے استھے طبیب ہم ان سے علاج کرا وا۔ ر ہم ) جنا مولی تیم ظرر الدین معاحب عظی : حکیم صاحب موصو مت حصرت والا کے وطن فتجور سے قریب ہی موضع ندوہ سرائے کے رسمنے والے تھے زانہ طالب علمی میں مصرت والاً کے ہم سبت رہے ہیں تیزاور ذہین طلبہ میں سے آپ کا شار تھا۔ جنا نچہ مصر بیجے فراتے تھے کہ ہمار جماعت کو اکثر تکواد حکیم صاحب می کراتے تھے۔ فراغت کے بعد حکیم صاحب کے طب مفروع كردى ١ ورعلى گُونه سے فارغ موكر و ميں طبية كالج يس ملازم بھى موسك -مطب توجيحم صاحب كا يكه زياده مشهور بهبي موالبكن فن طب كي تعليم بين منهورا ساتده مي تهدي هي الدين ميم صاحب كاتعلن ميا بخي ا صغرعين صاحب سي قواقاعده بعيت كار اليول اور د ومرس بزرگول كيخدمت میں بھی حا عنری ہونی رہی ۔ حجم صاحب کے خویش بھائی انیس احمد صاحب کہتے تھے کہ حکیم صا جھے سے خود فرائے تھے کہ میں نے جب میا جی اصغر حین صاحب سے بعین کی خواہش کی توفرایا کہ میاں بیعیت ہونے سے مقصدآپ کا کیا ہے ؟ بیسے کہا حصرت و صال حق ' فرایا کہ ما شار امٹیر آپ کے عزائم نوبہت ہی بلندہیں۔ پیرفر مایا ا رے بھائی مبعت ہونے سے غرض یہ ہونی چاہیئے که انسان سے اتباع سننت مونے سکے اور بس ۔ باقی نسبت اور وصل وعیرہ یہ توبیرے لوگو<sup>ں</sup> کے مالات ہیں اور بزرگوں کی یا تیں ہیں۔ چانچہ اس دن بعیت نہیں فرابا۔ دومری بارموری نواہش ظامرکی ۱ ورعرض کیا کہ حصرت ا تباع سنّت کے حصو ل کے لئے بیعیت موزا چا مِتا ہو<sup>ں</sup> تومنظور فرالیا ۱ در بعیت کرلیا۔ ۱ نیس بھائی کہتے تھے کہ چچا صاحب ( یعنی بیی پیجیم صاحب سے

ے پاس مفرن میاں ما عرف کے بتلائے ہوئے بعض ا ورا وا وروعا کیں تھی ہوئی موجود تقیں اور اسکو وہ برا برور ویں رکھتے تھے مگر پر صفے پڑھانے کے متاعل نے طربی کی جانب پوری طورسے توجه کا کچه موقع نہیں دیا۔ بہر مال نیک اور دیندا دلوگوں میں سے مشروع ہی سے تھے ۔علی گرا مدسے جب وطن تشریفیت لاستے توحفرست والاً سے ملنے فتیور تال زمابھی استے . اس زیا نہ میں حضرت والاً شنے نتجور میں اصلاح تربیت کا کام شروع فرا دیا تھا اور ا المسته المسته لوگو س كا مرعوعه بھى برھنا جار مائھا على ماحب كے سامنے مصرت كا طالبعلمانه وَور تو تقا ہی کہ صلاح و تقویٰ سے حضر بیج کو تصف دیکھ ہی چیج نھے اب جب اس و ورسی حضر كاكمال د كيما توعقيدت بيدا بونى ا در ده المستة آسنة اسدر جه برهمي كه حيم مما حب موصوصت با وجود ساتھی ہونے کے حضر بیٹے سے وابستگی کو اپنے سلئے صروری ہی جانا۔ ابتداء حضرت واللّٰ نے بینیال فراکر کہ نتایہ بیرایک دقتی جوش مواورمعا صربت اورمیا واست کا تعلق اس رنستہ کے حقوق کی ا دائیگی میں قا و ح بنے بعیت کے تعلیٰ کوٹا لائیکن اس میں ننک نہیں کہ حکیم ماسی یفیل بھیرٹ کے ساتھ مرد چکا تھا اسلے الفول نے اپنی عفیدت کا بنوت بیش سے بیتر ویا۔ جنائچہ اس کے بعد مصرت نے بھی الحبیں وا فل ساسلہ فرالیا۔ اور پھرلوگوں سے فرایا کرتے تھے كر ميكم فهيرالدين صاحب نے اپنے آپ كو برن بدل دياہے (يعني ہم سفيے كم فہموں اور ضعیف الا دعقاد لوگوں کو اسلے تعلیٰ اورعقیدت سے مجوج فرماتے تھے کہتم لوگوں کو اس سم کے وا تعان سے سبت لینا چا سے)۔ چنا نجداس کے بعد مجم صاحب کی سکیونی اوراسینے معمولًات كى يا نبدى ايكى اور د بندارى اطرات سي صرب المتل نبكي تقى ـ

(را نم عرفن کرتا ہے کہسی کے ماتھی لوگ اسکے مالات سے نوب واقعت ہوتے ہیں لہٰذاا کاکسی کا معتقد مروبانا بلاسٹ ایک فوی ولیل ہے اس شخص کے کمال کی رینانچ حصرت والا کے ماتھ یہی معاملہ و بچھا بالہ کہ حضرت کے جننے بھی ماتھی تھے سب حضرت کے ایک سے ایک بڑھک کمعتقد تھے۔ واقعی جس کے ماتھ جولی دامن کا ماتھ ہواسکی ست ہما دئ کا عتبار ہے۔

دد ) جناب مولاناعلی احمد صاحب کورئیا پاری : کورئیا پارهی فتجور تال زجاکے قریب ہی

(^) جنا ب مولانا حکیم بیر محفوظ علی مها حب ، آب مجی حضرت مولانا کے مم مبت تھے ۔ حضرت ا نورشاہ صاحبے کے برا دسبتی تھے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ز ا نہ طالب علمی کے بعد حب<sup>اب</sup> عبا منتشر ہوجاتے ہیں تو پیرابقہ روا بطشکل ہی سے قائم رہتے ہیں۔ ہما رے حضرت دیو نبد کے بعد تھا نکھون کھرو ہاں سے وطل وراطاب طن سی قیم رہے لہذا دیکم صاحب موصوب سے ظا ہری تعلق کی کوئی صورت ہزرہ گئی اور نہ اہم ملا فاست ہی کی نو بہت آسکی سب سب جب حضرت والأكاكام مجهيلاا ورحضرت كاشهره عام موا بالخصوص حضرت والأك مخصوص فدام جب دیو نبدس موسکے توان سے نیزا در دومروں سے تھی مفریشے کے مالات سن سنگر جنا بليعكيم صاحبيث موصوف كا تعلن ما زه بهوا - چنائج مولا ناسيدا بوا تكلام صاحب مظلهم لغ دارا لعلوم دایو بند فو دایول فرات تھے کہ حکیم ماحب موصوف میرے خسر ہو تے تھے ہیں نے حفرت مصلح الائة كا ذكرسب سے پہلے انفین سے ساتفا ایک مرتبہ فرا نے سکے كەمىر سے راتھیوں ہیں سے اعظم گڈھ کیطرف کا ایک ساتھی تھا دصی ایٹراسکا نام تھا وہ صورہ ً 'اورسیڤر د لی معلوم هو تا کفاکسی و فت میں د ه براسخف موگا \_ جنا نچر حب حصرت اله آبا و تستر بعیت لائے اور ایکدم سے تصرف کی تنہرت عام ہوگئی تومیں نے خرصاحب سے کماکہ تعفرت مولانا وصی امتر صاحب تواله آبا دسی بس اور و باب ما شارا متر حضرت کا برا فیص جاری ہے اليوفت ديم صاحب في في ايك خط حضرت كو محموايا ورحضرت في اسكا جواب هي دیا۔ پھرا سیح بعدسے تو سلام و بیا م کا ساسلہ ہی *شرفرع ہو گیا۔حضرت والا نے بھی توج*ہ تا م فرانی ۱ و دسراسنے جانے والے سے طلب فیربیت ۱ ور ہدئیسلام کا برابرساسلہ رہا۔ ا*س*لعکق کے ساتھ ساتھ مزیدیہ ہوا کہ حصرت مولانا انظر نتا ہ صاحب مظلہ نے بھی و وتین بار حضرت دا لاُسے ملاقات کا نشریت حاصل کیا ۱ ورمولانا اظهرشا ه صاحب منطسلهٔ تجعی اسینے حلقه احبا<sup>س</sup> میں حضر بیجن کا ذکر بنمایت محبت ا ورعقبدت کے ساتھ فرمانے سکے۔ چنا بخیر حضرت ا نور شاہ صا نورانسرم قده کی المدیم محرمه هی حضرت کوبست بهت دعایش محمواتین اور حضرت والاحیمی بڑی نیا ذمندی ا و محبت کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کے تعلق کو یا دکر کے ان کے ساتھ اسی طرح سے بیش آتے بھیے کوئی سعا دین مند فرز نداینی والدہ کا اوب واحترام کا مور

رہ ہفترت مولا باتھتی محر مفیع معا حب ویو نبدی تم پاکستانی : آپ بھی ہمادے مفرت کے درس کے راتھی تھے جس کے درس کے راتھی تھے جس کے مالات ہی کے صفحات میں پہلے ہو چکا ہے جس کے اعادہ کی حاجت ہمیں وحفرت کے تذکرہ پر حفرت فقی صاحب اکڑی فر استے تھے کہ سه ما ومجنوں ہم مبت بو دیم در دیوا نوعش سے او بھوادنت ومن در کو جہاد مواثدیم اسی طح سے مصاب نے وحمال کے بعدایک موقع پر حضرت فقی صاحب نے فرایا (یرائم بھی اس مجلس میں موجود نقل) کہ مولانا وصی اسٹر صاحب کے جیسے کچھ حالات ہم لوگوں کے ماسے نئر فرع سے تھے اس مبتدار ہی سے ہم سے آبی خبر کا اندازہ لگا لیا نقااس کے دیا ہو گا کہ مولانا وحمی البحری خبر نظر ہوئی توقلت و رہے تو ہی دہوا مگر مرتب ہوئی توقلت و رہے تو ہی دہوا مگر مرتب ہم کو تعجب کچھ ہیں ہوا کیون کہ وہ فو داکٹر و بیشترین شور پڑھا کرتے تھے سے مرتب ہم جو درموا ہو سے کیوں نوع ق دریا

ر کہیں جنسازہ اٹھت رہ کہیں مزار ہوتا یوں تو حضرت دالا کے ہم مبت اور بھی ہہت سے حضرات ہونگے لیکن ہم کوانکاعلم ہنیں ہورکا اسلے یہاں بس انھیں حضرات کے ذکہ پراکتفا کرتے ہیں

زائز نیام دیوندی حفرت کے ایٹار کا ایک واقعہ یکھی ساکہ اطراف اعظم گڑھ ہے کوئی طالب علم دیوندی حفرت کے لئے کے حفرت کے سے کھی سلے ، مدرسہ نے واخلہ تو انکامنظور کرنیا گربد ون طعام سے بعنی یہ کہ کھانے کا خورا نظام کرنا پڑے گا' اب ق میں سر کرئے سکتے مور وہ بچارے گا' اب ق میں سر کرئے سکتے مور وہ بچارے کچے مفلوک اکال تھے گھرسے بھی امدا وکی کچے توقع رہھی ہوت و کھا ناسلے گا نہیں افسردہ ہوئے کہ یا اسٹراب کیا کروں اور یہاں کیسے دموں ؟ مدرسہ سے تو کھا ناسلے گا نہیں اور خود مجھ میں کھا لت کی سکت نہیں ہے۔ حضر ت والا کو بھی ان کے اس صورت حال کی اطلاع ہوئی ان سے اس صورت ما کھا نا کی اطلاع ہوئی ان سے فرایا کہ بھائی ایک صورت یہ نکل سکتی ہے کہ ایک وقت کا کھا نا بیں مدرسہ سے لے لیا کروں اور ایک وقت کا نم کھا لیا کرو۔ بعض حضرات سے فقل کہا بی مرسہ سے لیا کروں اور ایک وقت کا نم کھا لیا کرو۔ بعض حضرات سے فقل کہا کہ یوں فرایا کہ صبح کا کھی نا تو تم مسکم سے لیا کروا ور شام کے کھا سے میں سے ایک دوئی مجھے

دید یا کرواسطرح متحاراکا م اگرچه جل جائے تو میں تیار ہوں - چنا نجدان مها حب نے منظور کرلیا اور بہن دنوں تک مصرف والاً صرف نصف یا ربع خوراک ہی پر گذربسر فرات ہے اور شیخ معدی کے اس نول کو گویا حضرت نے علی عامر بینا دیا سے

صا مبدلان نرکیخ عبا دنت برائے نان

نان ازبرائے کنج عبا دست گرفترا نہ

## (فیبام تقانه بھون )

نا ظرین کوام نے ملاحظہ فرا یا کہ زانہ طالب علی میں حضرت مصلح الامۃ کا تعلق اصلاحی حضرت مقانوئ سے ہوچکا تفاین نخ فراغت کے بعد بحیل علم یا بغرض تخصیل مقصد علم حضرت والا دمیں سے اسبے شیخ کے پاس تبام فرانے کے لئے تھا مذبھون تشریعیت لے کئے۔ لبکن حراطرے قیام دیو بند کے اب میں میں اسبے افوس کا اظہار کر جیکا ہوں کہ مجھے وہاں کے تفصیلی حالات معلوم ہوسکے اسی طرح بیہاں بھی ناظرین کوام کیخدمت میں اسکا اعادہ کرتا ہوں کہ بیمال سکے معلوم ہوسکے اسی طرح بیہاں بھی ناظرین کوام کیخدمت میں اسکا اعادہ کرتا ہوں کہ بیمال سکے

مالات کے سلد میں قویم اور کھی ذیادہ آت نہ دہ گئے۔ مالا نکہ معرفت میں " میں اپنی اس خواہش کا کرر سرکر داعلان بھی کیا۔ نیز بعض محفوص حفرات کیخدمت میں خطوط بھی سکھے لیکن میں جھ مسلم ہیں رہا گا ہم ادھراد عرسے جو بچو بھی مواد فراہم ہو سکا دہ بینی فدمت ہے جو بلاست بہ ہمایت ہی کم اور ہما بہت می قلیل ہے گر آخر کیا کیا جائے " الایدرک کلہ لایترک کلہ " امید ہے کہ انتاات تعالیات اس است سے بھی حفر ہی معالی میں معرفی معانی میں اور کا کا بھی نہ بھی اسکا اندازہ لگا جائے گا ۔ باقی یہ صروب کہ اپنی ان سمت می کوشت شوں اور کا دشوں سے بھی اسکا اندازہ لگا کہ کہ برزگ کی سیرت کھنا کھیل نہیں اور نہم جیسوں کا یہ میدان ہے ۔ ناگر یہ ہے کہ یاتو آدمی منت پر آ جائے تو جگر بجگر اسکور کا وظمی پیش آئے اور بیا من ہی بھوڑ نی پڑ سے بڑے اس مند کا فیش میں بھوڑ نی پڑ سے بڑے اس مند کا فیش منت میں وہ لوگ جواس منصب کا می اداکہ سے ہی۔

بهرمال مجھے مساسل تو دا قعات معلوم رز ہو سیکے تاہم جو موا دکھی اس ساسلہ ہیں فراہم ہوںکا اسکو عبتہ جرتہ بیان کرتا ہوں جن میں سے بعض تو حصرت والا کے متعلن لوگوں سے سنے ہو ہو سکا اسکو عبتہ جرتہ بیان کرتا ہوں جن میں سے بعض تو دعفرت دالاً ہی کے افوال ہیں ہیں بسب ہوئے اقوال ہیں کے دار کرتا ہوں ۔ دار شرا لمونق ۔ کی ابتدار کرتا ہوں ۔ دار شرا لمونق ۔

فراً یا کہ میں نے بہت پہلے تھا ہہ بھون میں ایک خواب دیجھا تھا کہ رمول استرصلی استر علیہ دسلم تشریف دکھتے ہیں اور کسی جا نب کچھا تارہ فر ایا۔ میں نے یہ خواب حضرت مولا اُسے عرض کیا۔ حضرت نے نے تعبیر یہ فرائی کہ متعین طور پر قو ہنیں کہہ مکتا بال اس سے اتنا معلوم موتا ہے کہ آپ سے دین کا کام ہوگا اور رمول استرصلی استرعلیہ وسلم کے منتار اور مرضی کے مطابق ہوگا ۔ یہ قوبہت پہلے کا خواب تھا ' ابھی دات آخر شب میں پھریہ نواب و کچھا کہ کسی جگا پر موں اور بہت سے لوگ میں کچھ لوگ مدینہ تربیب جانے والے ہیں اور میں بھی جانے والوں میں ہوں کہ استے میں ایک نوجوان تحض میری جا نب بڑھے اور میں موں کہ استے میں ایک نوجوان تحض میری جا نب بڑھے اور میں موں کہ استے میں ایک اور جھے سے دالیکا بااور مجھے سے دالیکا بااور مجھے سے بنا بدت ہی خوبھورت و معادی دار عمامہ با نہ صف سکے ۔ اسکا شملہ زیادہ میا لائے یا اور مجھے سے کہاکتم اسکو پڑھے ، مہو میں صافہ اِندھ دیتا ہوں ، چنا کئے اِندھ دیا درکیڑے ہیں بہت عمدہ لائے تھے گرعما مرسے زیادہ خوبصورت تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ میری دیتا رہدی کی گس سے اور چونکہ مدینہ جانے دانے دوالے ہوگئے اسلے خیال ہوتا ہے کہ اور ہری کے ایتارہ موتی ہوتی ہے اکرلٹر کا م بہندہ مادر تقبول ہے۔ چنا نجیا سکے بعد سے طبیعت بہن ہی مثانی ہے۔

فِرَایا کجبِ زیارہ میں تھا نہ تھون میں تھا حصرت مولاناً کے بیباں ایک مسلمان بڑھٹی کچھ کا م کررے تھے وہ مجھی مجھ سے اپنا خط تھواتے بیجارے برسے مکھے نہیں تھے ایک دفعہ حضرت کیخدمت میں عرض حال کے طور پر کچھ اٹھوا یا ا دراس میں پیشعر بھی اٹھوا یا سہ ول کو آزارِ محبت کے مزے آنے نگے مدستے اس ما فی کے جینے در دیرا کردیا معے یہ سنکر بہب تعجب موایس نے اپنے دل کہا کہ دیکھواستخف کا کبسا ایھا مال ہے ایباتو مهارا بھی نہیں ہے اسکوا زارِ محبت کے مزے آنے سکے سبحان اللہ ۔ او مرتوا زارا و مرمزے کیا نوب اجتماع صندین ہے ۔ بس ا سکے بعدسے میں نبھل گباکہ بھیّا یہ د و مری جگہ ہے یہا کے بڑھنی بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کسی کے متعلق دم مارنے کی گنجائش بہیں ہے۔ فرآیا ایک مرتبر تفایه بھون مبی لیس میٹھا ہوا تفاکہ ایک صاحب بعد میں آئے اور میرے آگے آگر بیٹھ گئے مجھے پہلے تو کچھ ناگوا رموا گر پھر میں نے سو جا کہ یہ ناگواری کی جری نہیں ہے لکه ناگواری بهاب برداشت کرنے کیجگہے لہذا بردائشت کرور اورایک بهی کیا بهاں افیلی بی بہت سی ناگواریاں برواشت کرنی پڑیں گی اسلے کہ یہ اصلاح کی جگہ ہے اورتم اصلاح ہی کے سائے پہاں پڑسے ہو توسمھ لوکہ یہ باتیں تھاری اصلاح کے لئے مفید تا سب ہونگی ۔ للذا اس سے گھبرا و نہیں ۔ بس اس سے بہت تسلی ہوگئی ۔ بعد میں بخاری تربیت میں و سکھا کہ پھلا بگ کرمجلس میں بڑھنا کہ اور تینخصوں سے بتنخص حجا ب مرد جائے رمنع ہے اوریہ ابندا و ا سلے منع ہے کہ اس سے باہمی انشراح قلب بہیں رہ جانا اور حبب انشراح قلب ہوگا آپس میں تعلقا نے نوٹسگواریز روسکیس گے ۔

نے ایک ہم لوگ حضرت مولا تا کے بیاں دن رات اس قسم کے معالات و یکھتے تھے فرآیا کہ ہم لوگ حضرت مولا تا کے بیاں دن رات اس قسم کے معالات و یکھتے تھے

گردم ہنیں مارتے تھے۔ ایک مولوی صاحب نے حفرت کے یہاں عاصری کی اجازت چاہی حضرت نے اجازت تو دیری اوراس کے ساتھ ہی یہ بھی تحریر فرادیا کا آتناء قیام برگ بچر مخاطبت اور مکا ترب کی اجازت نہوگی۔ چنا بخد وہ تشریف لائے فانقاہ میں قیام فرایا تا در محاصب اور کچه حفرات کسی مسکدیر کچہ بول دہ تھے کہ یہ مولوی صاحب کھی ور آٹو کا کہ آپ کیوں بولے ؟ اکفوں نے کہا میں بجول گیا تھا حضرت نے نزایا کہ اچھا کہ اس کے دہ ترط مجھے یا دھی گریں اسلے بولاکہ اور کوش کیا کہ سے کھے تا کو نگا فرایا کہ اور کوش کول کیا کھا تھی گریں اسلے بولاکہ اور لوگ بول رہے کہ تھے بالا کت اور بوقو و سے جھیں گے۔ دہ مسلم بالا کت اور بوقو و سے جھیں گے۔ دہ ترط مجھے یا دھی گریں اسلے بولاکہ اور لوگ بول رہے مسلم نے خطر نے فرایا کہ جھیں گے۔ حضرت نے فرایا کہ بی بی شخیص تھی کہ ہے نالائت اور بیوقو و سے بھیں گے۔ حضرت نے فرایا کہ بری بھی بہت نے مسلم کے دھارت کہ میں ایکھا بیٹھ جا سے نے فرایا کہ جو اس کہ دی اچھا بیٹھ جا سے نے فرایا کہ جو مدت اختیار کا ہے تو اسکا اڑ صرور بڑتا ہے۔

فرایا کہ اسی طرح سے ایک مرتبہ دوآ دمیوں کو مجلس سے اٹھا دیا۔ ان میں سے ایک سنے مسجد میں جا کرنوب دونا متروع کیا۔ ہم لوگوں نے فیال کیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے فوراً ہی مسجد سے اسکو بلالیا اور بدون معافی ہی کے اپنا حکم منسوخ فرا دیا۔ اسکے رونے کا اثر ہوا۔ ہم لوگوں نے دو سرے شخص سے کہا کہ دیکھروہ تو دو نے کیوجہ سے کا میا ب ہوگیا اور بلالیا گیا تم بھی دوؤ۔ اس نے کہا کہ کھا کی کیا کہ میں ہم کورونا ہی نہیں آر ہا ہے۔

بس یہ کہتے ہی جو کچھ برکا ت حصرت سے ملے تھے سب سلب ہو گئے۔ بھر حضرت مولاً ناکی برکت سے انکوا درجیزیں لمیں محروم بہیں رہ ہے گروہ جیز جوسلی ہوگئی پھر بہیں لی ۔ وہ اپنا حال نود بیات کرستے تھے کہ حب ا ذات ہوتی تھی تو استحضار کا یہ حال تقاکہ معلوم ہونا تھا کہ نفح صور مور ہا سے اور حب نماز میں ہوتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ استرتعا کی جنا ہے ہیں طعرا ہوا ہوں ۔ گر اب یہ سب جیزیں ہیں دہیں ۔

فرآیاکہ ایک مرتبہ گھرسے مفرت مولانا کے پہال دکھانہ کھون ، جار ہا کھا ایک اور سخص میرے ماتھ ہوگیا۔ داستہ کھرمیری فدمن کرتارہا۔ جب اسٹیشن آیا آگر کہانی لانا بھے دفتو کراتا اسی طرح راستہ بھر معا ملہ رہا جب سہارن پورآیا نو وہ جھ سے رخصت ہونے نگا۔ معلوم نہیں کس طرح سے اسکو یہ علوم ہوگیا کہ میں سفر جج پرجارہا ہوں جھ سے کہا کہ آپ وہاں جار ہے میں میرے لئے دعار کیجئے گا کہ میں سفر ہوجاؤں۔ میں نے اسینے دل میں سو چاکہ ایک دعار ہی کرانی تھی تواسکی کراتا کہ جھے علم آجائے ملکی توفین اور اسٹر تعالے کی رہنا حاصل ہوں یہ بھلاکو نسی دعار ہے کہ مجھے تقریر کرنا آجائے ، گرخیر جو نکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا اس بھلاکو نسی دعار ہے کہ مجھے تقریر کرنا آجائے ، گرخیر جو نکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا اس سکے لئے میں چپ رہا اور وہاں بہر نجر میں نے اسکے لئے دعار بھی کردی ۔ بھر معلوم ہوا کہ تھوڑ سے بہلے اسکا انتقال ہوگیا۔ انا لئروا نا الیر راجعون ۔ میں دوں بعد مقرر ہونے سے بہلے اسکا انتقال ہوگیا۔ انا لئروا نا الیر راجعون ۔

فرآیا معنرت مولانا کے بیال میرے وزول میں سے ایک مماحب آئے ہم سب
دی مجلس میں بیٹھ ہوئے تھے ان سے کچے موال ہوا ، قریب بقاکہ وہ اگر کچے گر ٹر ہوا ب دیتے تو
معنر نے فرات کہ جلے جاؤ۔ میری تو کچے ہمت بڑی ہمیں کہ میں کچے کہوں ایک دومرے آومی نے
اگر بڑھکر معنر نئے سے کہدیا کہ معنر نئے یہ فلانے کے بھائی ہیں۔ یہ سنتے ہی محضر نئے نے موال
بند کر دیا اور جہاں میں بیٹھا تخاا نکو بھی وہیں بٹھا دیا۔ و یکھئے اپنے مربو کا ایک رہنے وار اس میں بایش فرائی وہیں بٹھا دیا۔ و یکھئے اپنے مربو کا ایک رہنے وار اس کے ما تھا ایک وہیں بٹال وہ اس کی بند کر دیا اور اسکی وجہ یہ بیان فرائے تھے
اسکے ما تھا ایک نسبت تھی جب کی وجہ سے موال می بند کر دیا اور اسکی وجہ یہ بیان فرائے تھے
کہ یہ کہ گاکہ انکی تو بیال اتنی وقعت ہے اور ہماری کچھ ہنیں ۱ اس سے ہوسکا ہے کسی نسا
میں جذر ہو مید کا ابھار ہو جائے )۔ سمان اسٹر ابسیان اسٹر ایہ ہیں حکیم الامنے ، ایسی و فین
دعایتیں اور ایسے اعلیٰ فکن کی تعلیم ۔ اسٹر تعالے انٹی قبر کو فورسے بھر دے ۔

فرآیا کہ مجھ سے فانقاہ ( کھا ذہون ) ہیں ایک صاحب کہنے سے کہ احجی یہ کیا بات

ہے کہ جن لوگوں کو استعداد ہنیں ہونی وہ تھوت ہیں آ جاتے ہیں اور جو ذی استعداد ہوتے ہیں
وہ دور کی طون بط جاتے ہیں۔ ہیں نے کہا یہ بات ہنیں ہے کہ ادھر کی استعداد انکوادھ کنے
سے رد کہتی ہے بلکہ اُدھ ریعنی آخرت کی براستعدادی انکواس میں آنے سے بانع ہوتی ہے۔
اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ سامنے جو بڑے میاں بیٹھ ہیں ( مراد حضرت تھا نوئی تھ)
وہ کیا ذی استعداد ہنیں ہیں۔ اسی طرح سے مولانا قائم صاحب اور مولانا گنگو ہی ذی استعداد ہنیں تھے۔ اس پر وہ بائل فاموش ہوگئے اور کہنے سے کہ احج باتم تو
سمجھتے ہو بیں نے کہا خو سے ہم ہی لوگوں پر تواعز امن کرتے ہوا در ہم محقار سے طعن کور فع بھی
شمجھتے ہو بیں ۔ اس جہا خو سے ہم اوگوں پر تواعز امن کرتے ہوا در ہم محقار سے طعن کور فع بھی
شمجھتے ہو بین میں ان بھی ہنیں ہمجھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ اسکی برکت سے ہماری سمجھ

فرآیا تھا مہون میں ایک شخص کو دیکھا کہ آلا وست کرد سے تھے کہ بیکا یک حضرت مولانگی سہ دری میں قرآن شریف سائے ہوئے ہوئے اور حضرت کی جانب قرآن شریف بڑھا تے ہوئے اور حضرت کی جانب قرآن شریف بڑھاتے ہوئے کہا کہ خذیا شخے اوالا نکر مذوہ عالم تھے مذعوبی زبان ہی سے واقعت تھے، حضرت مولانگی سے قرآن شریف ان کے ہاتھ سے لیا اور انکوا سینے پاس بٹھالیا اور پانی منگا کردم کرکے انکو دیا کہ اسکونی لو کچھ دیر کے بعدا نکوسکون ہوا اور یہ کیفیت ختم ہوئی تو مصرت مولانا سلے آگے بڑھنے خود ہی پوچھا کہ کیا ہوگیا تھا ؟ انفول سے کہا کہ مصرت اس آیت نے بچوالیا تھا اسلے آگے بڑھنے مولانا ہے۔ میں بوچھا کہ کیا ہوگیا تھا ؟ انفول سے کہا کہ مصرت اس آیت سے بچوالیا تھا ا سلے آگے بڑھنے مولانا ہے۔ میں بوچھا کہ کیا ہوگیا ۔

فرایا کاکیستی فرسن ده نوش مولانات کھاکہ ہم سلام کرتے ہیں تو یہ رئیں لوگ ناخوش ہوتے ہیں (گویا حضرت سے اپنی بستی کے دو سا اور شیوخ کی شکا بہت کی کران لوگوں میں بیا کر ہوجو دہے حصرت توجیم الامۃ تھے منٹا راس کہنے کا سمجھ گئے فرایا کہ ) ہاں یہ بھی بڑا ہے کہ یوگ ہم اس اندازے سلام کرد کہ معلوم ہو کہ تم بھی رئیس کے برا بر ہو گئے ہو کے لوگ نافوش ہوں دڑ یہ بھی براہے کہ اس اندازے سالام کرد کہ معلوم ہو کہ تم بھی رئیس کے برا بر ہو گئے ہو کے لوگ حضرت مولانا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ جنے سے اورع من کیا کہ حضرت آئے تو اسی نبون بچولی یہ کہا کہ مورث کیا کہ حضرت اسے اسطرح و بیٹ کرملام کرتا ہے جسے معلوم ہونا ہے کہ لاٹھی ما د ہاہے ۔

ر فرایکہ بس محانہ بھون آنا جا آئھا تو سہارت پور را سِتہ میں پڑتا مقابیں شہر میں سے پہا ہیں جا آئفا بلک<sup>سینشن</sup> کی جوسجہ ہے اسی میں ہٹھا رمنا نفا کیجھی تھی مولوی اسعدا مشرصاً <del>۔</del> ے ساقات ہوجانی تو کتے تھے بال بھائی تم کا ہے کوآ دیگے میں نے کہاکوئی آجا اسے تو لما قات كركية ين اوركيا كرب ؟ باقى يرب سے لمنا جلنا توطرات كے فلا من مى سے -اً ب سے کہنا ہوں کرایک مرتبہم تھے اور ممارایک و وست تھے (مراد اس مفتی محتفیع صاحب میں اور گنگوہ کا یہ واقعہدے ) ہم لوگوں نے حضرت سے عرض کیاکہ مضرت یه فلال بزرگ کا مزارسے اگرا جازین موتو چلے جا بیس ۔ مصرت کے فرایا ہا سہا كيا حرئج ہے يہ كہكراندرتشريف لے گئے اور مم كوگوں نے جب اُو سرحا اَ جِا اِ تَوْ مِمار كَ قَدْم مِكْمَ إِي الحقة تھے۔ ان صاحب نے بھی کہا کہ ان جی کیا بات سے میرے بھی قدم یا مکل نہیں اسٹھتے یں نے ان سے کہاکراینا بھی ہی مال ہے۔ پھر ہم نے کہاکہ مٹا درجب فدم ہی نہیں اتھے تودایس چلو۔ چنانخ مم لوگ دایس آگے توحصر نظ اندرسے کل آئے اور فرانے سکے تم لوگ گئے نہیں۔ ین نے عرض کیا حصرت جائے کیسے قدم می نہیں اٹھے تھے۔امپرزرایاکہ بین نے بھی کہا تقاکہ جاؤ دیکیفیں کیسے جاتے ہو۔ نب میں نے سمجھاکہ ارسے یہ است سے اور اس طربی میں اتنی نزاکت ہے! (که زندہ شیخ کو چھوٹاکر مرده کیطرف رجوع مونا در اصل اس سیخ کی ہے او بی ہے) کھراس کے بعدسے میں نے کبھی کہیں جانے کا ارا و ہی نہیں کما)۔ فراً يا من في الكِ أو مى كوكها من كوكها من ويهوا حيرت مونى كدوه أيا ورحصرت کی مجلس میں بیٹھا حضر رہے کو اس سے خصوصبیت تھی مگر کچھ لوکے نہیں اور اسکی طریت التفات تعبی نہیں کیا۔ بھرنام کومیں نے اسکو دیکھا کہ نو بعمدہ لباس بینکرا یا نوحضر یے کئے نے فرایاکه در اکر بیتھوا ورائیے قریب جھالیا - ریہے اسکاعمل لیری انزنعمته اللہ عید کے خلاف تھا) میں نے اس سے بمجھا کہ پہلے حصرت کی اس پرخفا موے کہ اسکو کہا ماریری کہ ایسامعی باس بینکرا یا ہے کیااس سے بزرگ ہو جائے گا۔ وہ آدمی بدستمجھدا بقاحضرت مولاً اکے عدم التفات كي د جسمجه كيا بمنانج شام كوا چهاكيرا بينكراً يا حصرتُ مُوشَ موكَّحُ ـ یں نے اپنے دل میں سو خاکہ بھائی و تکھو پیاں جلنے نہیں یا و کے یہ بال سے زیادہ

باریک اور تلواسے زیادہ تیزرا سر سے معنی کو قدم رکھنے کی صرورت ہے اہل اللہ کی جگیں ایسی میں میں ایسی میں موتی می بھی مونی میں اوران کے بیال کا معاملہ بہت نازک موتا ہے۔

فرآیا ایک مرتبہ حصر نے ظری نماز پڑھکر فوراً مکان تشریف ہے مالانکدا موقت معمول خطوط کے جوابات سخفے کا کا جب واپس تشریف لاسے توہم لوگوں سے فرایا سنو المجھے چھ اہ سے تبف کا کا گھا جب واپس تشریف لاسے توہم لوگوں سے فرایا سنو المجھے چھ اہ سے تبف کا کھا جہ سے مرا باطنی تبلی ورہو گیا اور قلب میں استراح ہو گیا دیا اورانی تی استراح ہو گیا اور قلب میں استراح ہو گیا اور ان تی تیمار داری کی اسک وجہ سے مرا باطنی تبلی نہ دورہو گیا اور قلب میں استراح ہو گیا اور ان تھون کی اورائیگی میں ہو آ ہے ۔ مصر نے ایک اور ان تبلی میں ہو آ ہے ۔ ایک مرب حصر نے خطوط کے جوابات تحریر فرا رہے تھے ایک خطاکا جواب فاط خواہ مجھ میں ہنیں آ رہا تھا تو ایسا معلوم ہوا ہے ہے کسی سے کھریا کہ مرفیاں جو گھر میں بندیس الفیل جا کھول آ در قوار کی جواب بتا دیں بس حصر نے توراً اسلی گھر ما کر موالی کو در ان کی درا نہ کے درا اس و قت جواب بتا دیں بس حصر نے توراً اسلی گھر ما کر موالی کو درا نہا نہ درا اس و قت جواب ہو اس بھر میں آ گئا ۔

ا بنجبال فر ما بنے کہ استے بڑتے کا مل جب ا بین متعلق یہ فرارہ مرکم فلال مخلوق کا حن اداکیا تو قبض دور ہوا تو پھرا ب اس میں کیا شہرے کہ ان اعمال کو باطن برف فل سے ۔ آب سے پوچھ د ما ہوں کہ کیا یہ انھیس حضرات کے با تو مخصوص تھا اب لوگ اگران حکا کہ پڑمل کریں تو انکو کھو فا کہ و نہوگا۔ میں تو سمحفنا ہوں کہ آج لوگ اسی سبب سے رور ہے ادراس زمان کی سے بڑی برعن ہی ہوگئ ہے کہ تر بعیت کے دوا حکام جو حقوق العبا دسے متعلق ہم انکا بزرگ میں کھے د فل بہنیں ہم محقی ۔

فرایک تھانہ کیون میں ایک مولوی ما دب میبذی پڑھاتے تھے ہرونت اسی کے خال میں دہتے تھے اکر بعد عقرم اوگوں کے ساتھ شہلے جایا کرتے تھے ایک روزا یک بڑے اولی جونا ابناکسی اسکول میں ملازم تھے وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہو گئے، ان مولوی مہا حب نے ان سے دریا فت کیا کہ بارش کیسے ہوتی ہے ؟ ( سمجھتے تھے کہ انگریزی اسکول کے ماسٹریں سائس کے اصول پراسکی کچھ تقریر کریں گے گر) انفوں نے یہ آیت پڑھ دی وَادَتُدُا لَکُوْ حَتْ سَائس کے اصول پراسکی کچھ تقریر کریں گے گر) انفوں نے یہ آیت پڑھ دی وَادَتُدُا لَکُوْ حَتْ

ارُسلَ الرِّيَاحَ فَتْتِنْ يُرُسَّعَا بًا فَسُنُفَنَا إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَاحْتَدُيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْرُسلَ الرِّيَاحِ فَتْتِنْ يُرُسِّعَا بًا فَسُنُفَنَا إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَاحْتَدُيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى بِينَ كَالِيكَ النِّنَا فَوْرُهُ (اورا تُرايِيا مِن جوموا وُل كوبِفِيجَامِ بِهِ مِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس جواب کوسنکوتھا ہ کھون والے مولوی مہا حب ایسے کھیے بڑے کہ مغرب آک کے پہل درہتے کے ہمیں ہوئے بالکل فاموش دہے۔ دیکھئے ایمولوی مہا حب حضر بن مولانا کے پہل دہتے اس موقع پر جھبط سے یہ تھے گرا بکو قرآن سے مناسبت نظمی گرا کیہ اسکول کے آدمی نے اس موقع پر جھبط سے یہ آبیت پڑھ وی ۔ جا جیئے تو یہ تھا کہ مولوی مہا حب یہ آبیت پڑھے گرو ہاں کتے اسکول والے آریکھکر کے جاتے تھے اور بہرت سے مرسے والے اور باس رہنے والے رہنے کے باوجود آریکھکر کے جاتے تھے اور بہرت سے مرسے والے اور باس رہنے والے رہنے کے باوجود اور باس دہنے کے ایسے بھی دہ جاتے تھے۔ کس قدرافوس کی بات ہے۔

فرایک کا نبورس ایک فقیندی بزرگ نصے میں کھی گھی ان کے پاس جا انتقا تو معلوم مونا عقاکہ واقعی بزرگ شخص میں ۔ ایک مزبہ ظہری نماز کا وقت عقاا درا ندرا ہے مکان نوجی س کے پاس دسمے ہو شکے نماز کا وقت مقرد نقا انفول سنے کو رکھا ہوگا کہ وقت مقرر برنماز بڑھ کی جا ہے کہ انتقالہ مذکر یا جا سے برانتظار مذکریا جا سے جا نے جہ ہو تا تولوگ نما زیڑھ سیتے تھے۔ برنماز بڑھ کی جا سے برانتظار مذکریا جا بی ویرمونی تولوگ سے نماز بڑھ ک اس کے بعد حب و ہ ایک مرتبہ حب الحقیس ایمرا سے میں ویرمونی تولوگوں سنے نماز بڑھی اس کے بعد حب و ہ آگے تو وہیں لوگوں سے سامنے بیٹھیکو فنوکیا اور کھرنما ذیڑھی ۔

ا یسا ہی حضرت مولاً اکو بھی تھا مذہون میں دیکھاکہ اگر کبھی اتھا نی سے جماعت موجا اللہ اور حضرت میں اگر دھنو ترا اور حضرت مکان سے دیریس تشریعیت لاتے تواپنی سد دری سے با ہرسا کبان میں اگر دھنو قرآ دہیں سب کے ساسنے تنہا کما زادا فرات ۔ مجھکواس میں زیادہ فلوص معلوم ہونا ہے کہ سبکو چھوڑ دیا کہ چاہے یہ لوگ معتقد ہوں یا نہوں ۔ نماز پڑسنے سے ذیادہ یہ فلوص ہے کہ معتقدین کی نظروں سے ساتھ کو ساقط کیا جائے اور انکی پرواہ مذکی جائے ( بیعنی فالق پرنظر ہوا و دخلوق کو نظروں سے ساقط کو دیا جائے ) ۔

ما نیم حضرت یکی فراتے تھے کہ پہلے جھکو لوگ حضرت دغیرہ کھتے تھے مگر جھانہ کن چنا بچہ حضرت یکی فراتے تھے کہ پہلے جھکو لوگ حضرت دغیرہ کھتے تھے مگر جھانہ بھو ووگ مولوی جی مولوی جی کہتے تو ناگوار ہوتا تھا پھر نود ہی فراتے تھے کہ اس پرمیں نے کہا کہ یہ تو غضب موکیا یہ نواچھا حال نہیں ہے جنا نچہ پھر میں سنے اسکی اصلاح کی اور اب اگر کو ئی مولوی جی کہتا ہے تو بہت اچھا نگراہے اور اسکی طرف کان سگاکہ اِنٹ سنتا ہوں

ورا آیک صاحب مجھ سے تعلق رکھتے تھے ہیں کھا نہ کھون ہی ہیں کفا کو وہ آئے اور ساتھ میں ایک ہوت ہی ہیں کا کہ دو تر سے تعلق رکھتے تھے ہیں کھا نہ کھون ہی سے اور جھے سے کہا کہ نصصت تم لے لوا ور نصصت حضر سے مولانا کی فرمت ہیں چنی کر دو ہیں نے کہا کھوئی یہ تو ہم ہے تکھی کو کل دید کھیے ۔ انھوں نے جھی کو کل دید کھیے ۔ انھوں نے جھی کو کل دید کھیے ۔ انھوں نے جھی کو کل دید یہ کھیے ۔ انھوں نے جھی کو کل دید یہ کھیے ۔ انھوں نے جھی کو کل دید کھیے ۔ انھوں نے جھی کو کل دید کھیے ۔ انھوں نے جھی کو کل دیدیا ۔ اب لیے کو تو میں نے لیا لیکن یہ نوال ہوا کہ ہیں نے اپنا کہ میں لیے کو ایس کے ایس کے ایس کے دورت کی درت دورت کی درت دورت کی دیا ۔ دورت نے میں دول ہی دل ہی دل ہی دل ہی کہنا کھا کھا ہو کہنا کھا کہ تو کھلا ہوا کشف ہے اور یہ ہی کشف کیا دہاں تو دلوں ہیں نور دا فل کیا جا ما کھا ہو کہنا کھا تھی جڑی چوری ہیں سب سے بڑی چرز ہے ۔ در یہ تھ میرائے دورت کی دالا سے نام جہاں نما مرجماں نما سے نام جہاں نما سے نام جہاں نما سے نام جہاں نما سے نام جہاں نما مرجماں نما سے نام جہاں نما مرجماں نما سے نام جہاں نما سے نام کی دانے کی دیا ہے کہ کو کی کے دورت کی کو کو نام کو نام کی دورت کی کے دورت کی کو کو نام کی کو کو نام کی کورت کورت کی کورت ک

مولوی محمود حن صاحبط کا مداسی نیے دا تعربان کیا بر مصرت کے بیماں کو بی مها حب کچھ بدیہ لائے وہ حضرت کے اصول کے فلاف تھا حضرت حسن نہیں ایا۔ چو بکہ کھانے بینے کی چیز تھی خراب ہوجانے کا اندنینہ تھا ایسی چیزیں ایسے مواقع پڑلانے والا فا نقاہ بین قیم حضرات
پرتقیم کر دیا تھا۔ جنا بچہ وہ بھی تقیم کر دی گئی اور برے حصے بیں بھی اسکا کا فی حصرآیا۔ بیں نے
پرخیال کیا کہ حقیقة یونہن کے لئے آئی سبے وہ تواس سے خودم دیں اور ہم لوگ کھا بیں بھرا چھا
ہیں معلوم ہونا اس لئے بیں اپنا حصہ لیکر صفرت کے مکان پر بہو بچا اور و سنک دینے پرحب
حضرت با مرتشر بھن لائے تو بین نے کہا کہ حضرت ابتور چیز بری ہوگئی ہے مجھ سے قبول نرا لیجئے
توفرایا اچھا یہ مطالب علمان چال جلتے ہو؟ یں نے عض کی اگر ہے کے ماتھ تو کیمی طالب علمانہ
چال نہاتہ کے باتھ تو کیم حضرت کے تو بین کے ایس کے باتھ تو کیمی طالب علمانہ
چال نہاتہ کے باتھ تو کیم حضرت کے باتھ تو کیمی طالب علمانہ بھال نہال نہال دورا سکولیکرا ندر تشریفین سے گئے۔

میر فرایا کہ میں فانقاہ میں رہا کھا صفر کے کھانے کے کے مجھے پیسے ویتے تھے اور فرای کوجب نعم موجا میں بجران بوتم ہونے کے بعد هی نہیں بائخا کھا۔ حصرت ہی بھراز فوو کہ حصے دیریتے تھے۔ ایک مرتبہ حصرت کہیں طویل سفرے سے تعریف کے مارے تھے تو تیں جمل ما تھ موگ عالا نکر مرے جریب میں ایک یا بھی نہیں تھی ۔ حصرت ہرائیے اسٹیشن پر ہیرئ کر جہاں تکہ اور صاحب بھی تھے انکو گل حصرت ہواں تا ہوتا ہجھی تھے انکو گل حصرت ہواں تا ہوتا ہجھی تھے انکو گل حصرت ہواں تھا ہے انکو گل حصرت ہواں تا ہے کہا انکی (مولوی حصرت نہیں ایک ایک انکی اور ساتھ کی ایک موسلے والے کہا انکی (مولوی حصرت نہیں ہیں ایک ایک والی موسلے کی اور انکو ڈوا ٹاکر پیسے خود کیوں نہیں ایک لیے کیا انکی (مولوی حصرت اس میں گل انگی رو ل کا قور ایا کہ نہیں اور کے تیں جا تا ہول۔ (فرق ان و ونوں معا لات میں واحد تا کی بار معالم سے میں آتا ہے کہ حصرت تھا لوگ ان کا تو موال نکو اور بیانکا تلکی سے میں آتا ہے کہ حصرت نہیں نہ ووں تب بھی انکو کی خوار سے بیں حالات اور اپنی قبلی بھی ہیں نہ ووں تب بھی انکو کی خوار سے بیں حالا نکو انکا تعلی عالی نے اور بیانکا تعلی عالی نے اس میں خوال خوار کی دول میں مجودے ترکا بیت بھی پیدا ہوگی۔ اور میں خوار ہوگ کی مورٹ ترکی ہوں کو کی گوئی تو کی ہوں نے کہا تھی میں ایسا کرنا چا ہے بیں حالا نکا بیت بھی ہوئی تو کی ہوں کو کی تو کی ہوں ایسا کو کی کوئی تو کی ہوا ) ۔ میں کوئی تو کی ہوا کی کوئی تو کی ہوا کی کوئی تو کی ہوا ) ۔ میں کوئی تو کی کوئی تو کی کوئی تو کوئی تو کی کوئی تو کی کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کی کوئی تو کوئی ک

فرآیاکہ مفری میں معلق فرائے تھے کہ ایسا غوراً دمی میں نے کسی کونہیں و کھاکہ پاس توایک پائی نہیں اوکسی سے ابگتا بھی نہیں۔ فرآیا (بمبئی بین فصوصی مجلس میں کہ) جب مجھ برفائح کا حملہ ہوا میکم شمس الدین منا گھرائے ہوئے آئے کہ مصرت ابھی تومیں نے بعیت بھی نہیں کی ہے۔ اسی وقت بسکھ الہام موا (یہ صراحتًا فرمایا) کہ تم ابھی نہیں مروگے ابھی کا م کرنا ہے۔ جنا نجہ میں نے لوگوں کہدیا کہ بھائی گھرا وُنہیں میں انشارا شرابھی نہیں مرون کا

برواسی فلیفر مورس صاحب نے جھے کھاکہ : ۔ مضرت مولانا محرمعید صاحب کے الوی مراسی فلیفر محدورت علیم الاست قدس مراسی فلیفر محلات کے بہت ہی عاش تھے ایک وقت حضرت کھانوی کے نے کسی صلاحی بات پرغصہ ہوکران کے بہت ہی عاش تھے ایک وقت حضرت کھانوی کے نے کسی صلاحی بات پرغصہ ہوکران کے بہت ہی عاش تھے جا دیویولانا وسی اسٹر صاحب خانقاہ سے کہیں جلد کیے ' پھر حضرت کھانوی گرائی رائے ہوں کے ہر مرکوئیس پر بھی محاکر دیکھتے کو نوان کے ہر مرکوئیس پر بھی جا کہ دیکھتے کو نوان کے ہر مرکوئیس بر بھی جا کہ دیکھتے کو نوان پر ایک مال طاری کھا حضرت کو یہ اندیشہ ہواکہ کہیں کسی کو بیس میں ماکر دیکھتے کو نوان پر اگر گئے اور بہوش ہوگئے ۔ حضرت کے این ارتباری کو دیس رکھکوٹو و ہی نیکھا قدموں پر اگر گئے اور بہوش ہوگئے ۔ حضرت ہوئے انکو بیت کی اجازت مرحمت فرادی رانہی محمد نوان کی تصدیق کے این کے حضرت کے ایک اس میں سے حضرت کے اللہ کی مساحب میں این کو دیاں انکورٹ پر فرایا کہ "براحال میں سے میں ہوگئے ۔ حضرت کے بیاس این ہی امریز پر فرایا کہ "براحال میں سے میاکہ والا کے خورت میں این کو دو مالات خم ہوئے )۔

بیمارمجنت کو حب ہوش میں لانا ہو نا زانو پر لٹالبنا دامن سے ہوا گرنا در اسے موا گرنا در اسے موا گرنا در اسے فرایا میں ایک شخص کو تھا نہ بھون میں دیکھا کہ ہم لوگ توا د ہرا فطار کر دسے میں اور دہ دومری جانب جاکر دعا، کر دہ سے نکھے بڑگال کے شکھے عالم بھی سکھے بہت دیزک دعا، کرسے تھے کہ یاا مشر تیرا شکر سے تو نے توفیق دی اور میں نے دوزے رکھے گئے۔

د کیماآپ نے اسٹر تعالے کے فیرسے ایسے بھی ہوتے ہیں کرسب لوگتے افطار میں رہنے ہیں اور وہ اوٹر تعالے سے وعار مانگئے میں شغول ہوجائے ہیں کہ یاا مٹرآپ کا ہزار ہزار شکر ہے آپ نے فریفیہ صوم کوا داکرنے کی توفیق مرحمت فرائی اور اسکو بور ا بھی کرا دیا۔ الفین و نوں کے مجود میں ایک مرتبہ تمنوی تم موئی مولوی جبیب احمد صاحب کیرانوی بھی درس کے افا دات قلم بند کرتے جاتے تھے اور مولوی تنبیر علی صاحب بھی اکفین و نوں کے مجبوعہ سے تمنوی کی دو ترجیس مرتب ہوگئیں ( چنا نچہ دونوں ترجیس ترح نبیر اور ترج جبیبی کے نام سے بعد میں طبع بھی ہوگئیں ) تو تمنوی کے اختتام براس نعمت کے اور ترج جبیبی کے نام سے بعد میں طبع بھی ہوگئیں ) تو تمنوی کے اختتام براس نعمت سے اور ترج جبیبی عبار میں حضرت مولانا ہی کا بیان ہوا بہت سے مضامین تھے اس میں حقرت مولانا ہی کا بیان ہوا بہت سے مضامین تھے اس میں حقرت مولانا ہی کا بیان ہوا بہت سے مضامین تھے اس میں حق تعالی کی ایک عجب مثیل بسیان فرائی تھی ۔

فرمایا کہ کوئی آدمی بازار سے جاکہ اسنے گروالوں اور بچوں کے لئے کچھ خرمد کرلانا
ہے تو نیجے و ور کراسے لینے کے لئے آتے ہیں تر بھی دہ ایسا کر اسب کہ اپنا ما تھ اوبرا تھا
ہیں ہے اب چیوٹا بچوٹا بچا چھل کو دکراسکو لینے کی کوششش کر تا ہے لیکن جب وہ و بچھنا ہے
کہ باب کے ماتھ کہ بہیں بہوئے سکتا کہ اس سے چیز لے سکے توا بنے کوعا جزیا کر بڑی حرب
سے مال کی طوت و بچھنا ہے اور اس سے بچہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو آب ہی آبا
سے دلا ویجے کے مال اثارہ کرتی ہے کہ جاؤا کھیں سے لو وہ کمقارے ہی لئے لائے ہیں۔
ابیطرح مثالے کی مثال ہے کہ مثال بھی بخر لہ مال کے ہیں ۔ چنا نچہ طالب جب اپنے شخ
سے کہنا ہے کہ ہم مجابرہ کہ رہنا کے بھی کہنے لہ مال کے ہیں یو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مگر
ابیطرح مثالے کی مثال ہے تو شنے اسکی سٹی کے لئے کہنا ہے کہ ار سے بھائی وہ تھا دی سی
مقصود نہیں عاصل ہوتا ہے تو شنے اسکی سٹی کے لئے کہنا ہے کہ ار سے بھائی وہ تھا دی سی
اور تمھاری طلب اور تر پ ہی کو د کھنا چا ہے ہیں متھا دے ہی سائے تو یر سب کچھ ہے۔
مقصود نہیں واقعت نہو سے کیا لما ہے چونکوشائے اس داستہ سے دا قعت نہو تے ہول سلئے مالیوں کو موجود تھوا و سرسے کیا لما ہے چونکوشائے اس داستہ سے دا قعت نہو تے ہول سلئے مالیوں کو موجود تھوا و سبھالئے دہتے ہیں۔

حضرت کی محبس میں ایک شاہ صاحب بھی تھے یہ سنکر قریب بھاکہ وہ بے افتیار ہوکر زورسے جینج پڑتے کیونکہ ایسے مضامین سے انکو وجد مرد جاتا تھا مگر اسپنے کو منبھا سے دہے ۔

فرآیا که حضرت محکیم الامرے فدس سرؤ کے پہاں ایک صاحب تھے جن کا نام کا لے فا تقا . حضرت سنے انکوئیم مصطفے اس مها حب بے سپروکر دیا تھا اور کم دیا تھا کہ بیس خطوط اسلا چ جیم صاحب کو تھوا ور وہ خطوط مجھکو دکھلا کو۔ استخف کے جلدی جلدی بجیس خطوط تھو وہ لیے اویر ب مضریت کے ماسنے پیش کر دیسے مصریتے بنے ذرا بھریس ال بکو دیکھکر فرایا کا س میں توا کیم خطائبی اصلای نہیں ہے۔ اب بنیے وہی تخص مجھ سے آکر کھنے نگا کہ حصر سے دخ محمد سے کیا چاہمتے ہیں ؟ نماز میں بڑھنا ہوں ، روزہ میں رکھتا ہُوں ، اوَزِرُ رکواۃ میں دنیا ہو<sup>ں</sup> پھر مجد سے کیا چاہتے ہیں ، یں نے کہا بھا ئی مجھ سے کیا پو چھتے ہوتم جانوا ورحضر کئے جانبی میں کیاسمجھوں کہ وہ تم سے کیا جا ستے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعدیہ ہواکداس نے اقرار کیا کہ مصرت کے ایک عوریز کے بیاں جہاں حضرت کی ہمنے پرو کا مگر کھا جو ڈاکہ پڑا کھا میں اس میں ان واکہ ڈالنے والوں کا سروا رتھا۔ (استغفرامٹری۔ دیجھا آ پ کے حضر بیج کی فرا سنت ۔امیو<del>م</del> سے اسکومنھ نہ لگاتے شکھے اور وہ جا منا کھا کہ اسی طرح ٹال مٹول سے کا م بکال لیوے جفرتُ ن حكم دياكه جاؤ بن كے يہاں واكه والانفاان سے معانی جا ہو۔ بنانچہ اس نے و بات كرمعانی چاہی۔ پونکہ مضربے کے بہاں آ جمکا تفاا نعزیز نے اسکومعامت کردیا اور مضربے کو اطلاع كردى كدمين ف المكومعا من كرديا - ويكفئه برا صلاح وبليغ فعلى سب إحضرت في في كس طرح اس سے جرم کا اقرار کرایا ور اسکی کمیسی آمانی سے تلافی کرادی ۔ سبحان اشکر۔ امن سبع کے واقعات مضربی کے بہاں بحرّت ہواکہتے تھے جنا نجہ ایک واقعہ ا ورسنيے: ايك شخص نے مصرت كيخ رمت ميں اپنا ايك بنا ببت فحش اور قبيح كن و مكھا اسينے گھرہی میں اس سے اسبے فعل کا ارتکاب ہوا کہ وہ زبان پر بہنیں لایا جا سکتا اور پھی تھاکہ یہ حضر سنے کی فدمن میں ما صربونا جا ہتا ہوں۔ حضر سنے سنے مکھدیا کہ آنے کی ا جازت سے مر مجملًويه برگز مست نبلانا كه بي و مي تحف مول كه جسك ايسا خط محما كفا عقار الغرص و ه أومي آیا اسکے بیٹھتے ہی حضرت مولاناً بہت ذور سے ترطبے اورا سکوڈوا نے کرنکال ویا۔ ویکھا آ پ نے بیصرت کشف و فراسن ہے ، اس قسم کی باتوں میں عقل کو کیا دخل ہے ؟ اور پیمانبر عقلار کیا کہیں گئے ؟ اہل اسٹرکی یہ باتیں ورا رافقل میں ظاہر میں توہی بمحصیگا کہ ویکھنے بیجارے

بلا قصورکس طرح ڈا نسط کو نکالا۔ سچامعنقد ہی اس قسم کے واقعات دیجھکو ٹھہرسکتا ہے ور مذہبے وگ تو برگمان ہو کر بھاگ نکلیں گے۔ اس قسم کا ایک وا قفا ور سینے : ۔

تین تحفق حضر نے کی خرمت میں عاصری کے لئے نظامہ بھون روانہ ہو سے تینول یک ہی باس میں اسلے چل رہے ہی باس میں اسلے چل رہے کہوں اور ان میں اسلے چل رہے کہوں ان تھاؤی کو یہ باس میں اسلے چل رہے کہوں ان تھاؤی کو یہ باس میں اسلے چل رہے موقون کو لانا تھاؤی کو یہ باس و تھی تکا یہ و ان وونوں نے کہا یہ کیا واہمیات ہے ہم تو موت مورث کی ذیارت کے لئے جارہے ہی ۔ وبنوں بہونچے اول کو فوراً ہی نکال ویا اور ان وونوں کو فاطرے بھولیا۔ اس ایک کا فرمت باطن حضر نے پرمکٹو مت ہوگیا اسلے اسکونکال ویا اور ان ویا اور ان وونوں کو فران وونوں کو گھلایا۔ اس ایک کا فرمت باطن حضر نے پرمکٹو مت ہوگیا اسکے اسکونکال ویا اور ان وونوں کو گھلایا۔ اس ایک کا فرمت باطن حضر نے پرمکٹو مت ہوگیا اسکے اسکونکال ویا اور ان وونوں کو گھلایا ور ذہاس نو تینوں کا ایک ہی نظا۔

ایک شخص نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ بس کچھ مضرت پراعزاص کیا کہ اتھا، تھا نہوں محصرت پراعزاص کیا کہ تھا نہوں حضرت کے بیاں عاصر بوا تو حضرت کے بیاں عاصر بوا تو حضرت کے بیاں عاصر بوا تو حضرت کے بیاں عاصر بوا نہوں سے بیت کے بیاں سے تو بہ کی پھر عاصر بوا۔

فرآیا حفرت مولاً فراتے تھے کہ ہندوستان سے حفرت عاجی صاحب کی خدمت

یس محتشریف کھے دو بریگیا تھا تقییم کرنے کے لئے، حضرت عاجی صاحب کی فرمایا کہ جولوگ میرے باس دستے ہیں اسلح نام تھک دو میں مقدار تھ دو نگا پھر قسیم کردیا۔ تو بعض توگوں گا میرے باس دستے ہیں اسلح نام تھوں نے بام تھوں نے بام تھوں نے بام تھوں نے بھی نام انھوں نے تھی سام انھوں نے تھی سام انھوں نے تھی سام نام نہیں تھا۔ انھوں سے بھی سے دورا یا فلال کا نام نہیں تھا۔ انھوں سے بوش کیا کہ حضرت وہ تو عاجیوں سے بھی سے افتان فلال کا نام نہیں تو تھا چاہیے، اسلے کہ جب انھوا تا تھا ہے برتی ہم می سے لے بیس اور تھا ہے برتی کی نہیں دینی فائدہ انگو نہیں بہوئے درا ہے تو دئیا ہی کے لیں۔ اور فرایا کہ جن کا نام تم نے تھا ہے دینی فائدہ انگو نہیں بہوئے درا ہے تو دئیا ہی کے لیں۔ اور فرایا کہ جن کا نام تم نے تھا ہے ہمارے باس اسلے یہ لوگ دہتے ہی نہیں، یہ تو ہونت اقلیم کی سطنت کو لات مار دیں۔ ہمارے باس اسلے یہ لوگ دہتے ہی نہیں، یہ تو ہونت اقلیم کی سطنت کو لات مار دیں۔ جب حضرت مولانا نے برفرایا تو رہا تو رہا ہے ، ایسی دراک دیگی میں نام میں اسکے یہ خوالت مار دیں۔

جب حضرت مولاناً نے یہ فرایا تو یہ اِن ایسی دل کو مگی کہ میں نے اسکویا دہی ایسا۔ ریبا۔

فرایاکه سنو! ایک مرتبه حضرت مولانا دِحمة الله علیه کچه بیان فرا د ہے تھے، بہت

عدد عدد معرفت کی آبی تغیس مولانا عبدالغنی صاحب نے عرف کیا ( بین بھی وال موجود مقال کہ معرفت کی ایس معرفت کی اس ایس کولی شکل مولی و معرفت کی است فراک ایس کی معرفت نہیں مولی تو بھرفواتعا میں کہ ایس میں گرآب می کی معرفت نہیں مولی تو بھرفواتعا میں ایس کی کا معرفت نہیں مولی تو بھرفواتعا کو کی ایس میں گرآب می کی معرفت نہیں مولی تو بھرفواتعا کو کیا ہما نیں گر

ترایک ده رست مولانار مند السرعلیه کے پہاں ایک مولوی مماحب تھے بڑے فاضل اور جیدعالم ایک مرتبر حضرت مولانا رم ایک ایک مہارے مولوی ۔۔۔۔ صاحب بولتے بہت ہیں بھریہ فرایا کہ انتظارات مرتبر حضرت نے انکانا م لیکرفر ایا کہ مہارے مولوی ۔۔۔۔ صاحب بولتے بہت ہیں بھریہ فرایا کہ انتظارات اسلاب نہ بولی گے ۔ چنا بخداس کے بعد مم لوگوں نے و بھاکہ وہ صالح بہت ہوں کو ایک موثل موٹ ہوتا ہے جیسے باکل می منا موش ہوگئے ۔ نور کہتے تھے کہ اب بولنا بھی چا بٹنا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے ذبان بکولی ہو۔ میں کہتا ہوگ زبان می نہیں بلکہ کسی نے دل می کو بکرالیا کھا ۔ پھرالے بھرالے بعد انکونفع ہونا شروع ہوگیا اور و بال سے کچھ ایکر ہی گئے ۔

فر آیا که مفترت مولا ناکے پاس ایک عالم نے عربی میں خط تکھا حصر سے خواب میں تخریر فرایاکہ طریق میں نفع کی سٹ رط یہ ہے کہ مفید ، مست فیدسے اکمل ہو۔ آ ہے وبی میں خط تکھتے پر قا در میں اور میں نہیں ہوں اسلے مجھے معذور سمجھنے ''

جب یہ جواتب بہونچا تو انکا دیاغ درست موکیا بھراسکے بعدار و وسی خطاعکما ۱ در بہت معذت چاہی ۔ حصرت می کوگوں سے انکانا م لیکرفرا یا کہ فلاں صاحب نے مجھے عن میں خطالکھا نفااسینے کو جبلاتے تھے اب تحییک موسکے ۔

دا قعی اپنے شیخ کے ماسنے ادعا، علم بڑی ہے ادبی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔ طریق العشق کا بھا آداب طریق العشق کا بھا آداب ادبو النفنس ا بھا الاصعاب

قط ایک مرتبه حضرت تھاندیؒ نے مجلس میں بیشعر نیا صاسہ بنما ئے دمنح کہ ضلقے والہ مثونہ وحیران کختا کے لب کہ نالہ از مرد و زن برآید توفوا جہ صاحب مجھ سے فرانے سے کہ یہ شعر مفری نے نے آب ہی کے سائے بڑھا ہے مفر والاً نے فرایا کہ فواجہ مما ہے اس کھنے پریس نٹر اگیا اور اسپنے دل میں کہا کہ یا اسٹریس کیا اور میری مقیقت کیا الوگ کھلا میری بات کیا منیس کے ؟

د سیکن د نیان د بیماکد ایک ایسابهی د نتنه آیا که دافعی حضرت بوسا اور مجمع کا پنقتهٔ بهی لوگول نے دیکھاکہ برخص تمناکر تا نفاکہ حصرت و دیارکلما نت ہی سہی کچھ فرما د سیتے۔ اور کبھی ندجمی فرماتے تو گھندا گھندا کھندا بھر مجمع نہا بہت ہی ساکن د صامرت فاموش بیٹھا د ہما ہے۔

سے وظر - تلندر سرمیگوید دیده گوید) -

ونت فرآیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھاکہ ایک بزرگ نے ایک مولوی صاحبی فلا دی اور اپنامعتمد فاص بنادیا مگر عب دہ بہکا تو ایسا بگر الا یسا بگر الکہ دیسا بگر سے تو میں نے کسی کور کھا ہی نہیں۔ انتہا ہی کردی کہ جن بزرگ کو کسی زیاز میں علامہ زیاں قطب دوراں دینے والکھا کی الحنیں کو نصرانی تکھنے نگا۔ استغفران ہے۔

جائے ہیں اس بگا وا کامنتا اکیا ہوا ؟ وہی عدم بھیرت۔ یہ نہیں کہ خوا بی آج اسکے اندر پیدا ہو گئی تھی بلکا بتدارا مرہی میں ان بزرگ کو شنج بنا نے میں بھیر ن پر نہ تھا در زبھیر کہیں کہیں کسی معتقد کو غیر معتقد ہونے دینی ہے۔ اب یہ کسقدرا فسوس کی بات ہے کہ ایک عامی کا تو وہ حال ہو کہ دہ سرے کہ آب کے پیرا در آپ کے پیرا در آپ کے پیرا گر حکم دیں تب بھی نہ ہون گااور اور عالم کا یہ حال ہے۔ بڑی می غبر ن کا واقعہ ہے بیرا کہ میں نے ابھی کہا سبھے میں نہیں آتا ہی اور عالم کا یہ حال ہے۔ بڑی می غبر سوجو دا ور عالم کے اندر بھیرت موجو دا ور عالم کے اندر بھی تا کہ دیکھا گیا ہے کہ بزرگوں معالم ہے اور عالم کے اندر بھیرت موجو دا ور عالم کے اندر بھا گیا ہے کہ بزرگوں کا کوئی عامی اور جاہل معتقد بدلا نہیں بلکہ ایک حال پر رہا ور عالم کتے برل گئے۔

نع اورا ندرسے کنوی وسے بیتے تھے۔ لوگ جب یہ و پکھ بیلتے تو آپس میں کہتے کہ اندر کوبڑگیاہے اس کسے کہ اس پر حصنرت فراتے تھے کہ بوڑھا ہوگیا ہوگیا ہول کا اس پر حصنرت فراتے تھے کہ بوڑھا ہوگیا ہول کا اس کے مصافی کو اپنے لئے درندان مسلما نوں کے مصافی کو اپنے لئے ذریع کم نجات سمجھتا ہوں۔

و بیجها آب سنے مضر نے کے فلرب میں عامۃ المسلین کی کیسی و فعت و فلمت تھی۔ اب عوام کے فلرب میں کھی علمار کا آ و ب اور اخرام نہیں رہ گیا ہے حالا نکوسے مقدم چیز بزرگوں کا اوب می ہے۔ اور سب سے زیا وہ مضر شے طریق میں ہے اور سب سے زیا وہ مضر شے طریق میں ہے اور سب سے دیا و میں با نصیب بے اوب بانصیب بان

رسائے ہوں اور سائے ہوں ہے۔ ایک عالم مہا حب نے حضرت والاکو تکھا کہ: ۔ مولانا حبیب اوٹر صابحہ عالم مہا حب منوی نم ار و کی نم پاکستانی جب عرصہ کے بعد باکستان سے تین او کے سائے مئوتشریف لائے تو یہاں حضرت ( فتجیوری ) کے حالات سنکہ ملاقات کرسنے فتجور تال نرجا تشریف لے سکے اور و ال سے والیس آکر حضرت ( فتجوری ) کاعجیب تذکرہ تھا مزعون کے تبیام کے ذیا ذکا مجمع میں بیان حضرت ( فتجوری ) کاعجیب تذکرہ تھا مزعون کے تبیام کے ذیا ذکا مجمع میں بیان کرتے ، منجلہ ان کے ایک واقعہ ریجھی ہے ؛۔

فرایا که حفرت تھانوئی نورا نگرمرقدہ کے آخر ذائد حیات میں بعض لوگ اکٹر حفرت کے مقرد نوا دیا ہے اکٹر حفرت میں بعض لوگ اکٹر حفرت معن کے مقرد نوا دیجے ۔ جنانچ فواجہ صابح سن اعراد کر کے بھی ورخواست کی توحفرت نور انٹرمرفدہ سنے اعراد کر کے بھی ورخواست کی توحفرت نور انٹرمرفدہ سنے فرایا کہ :۔

بھائی ! ہمارے احباب میں علمار وصلحائو اتقیار بھی ہیں مگر جائے ہیں کے لئے جو فنا ورجواً واب و مثرا لکط ہیں وہ کسی میں ہنیں بجزا کے آدمی کے مگر وہ است قدر گنا م سے کہ تم ہوگوں کی نگاہ اسکی طرون ہنیں جائے گئا م سے کہ تم ہوگوں کی نگاہ اسکی طرون ہنیں جائے ہوں تو تم ہوگاں ہے کہ بین اگریس اسکانام تم ہوگوں کے سامنے بوں تو تم بوگ میری ہی تکذریب

كرے الكے اسلے ميں معالم كوفداكے بروكا ہوں . جب وقت آئے كا توالترتعالىٰ فودى كام كا توالترتعالىٰ فودى كام كے ا

الموقت توہم لوگ باکل نشمجھے کہ اس سے یہ حضرت (بینی ہمارے حفرت مصلح الائمۃ) مراد ہیں، بیکن اب بین دیکھتا ہوں کہ بالک خانقا ہ تھانہ بھون ہی ہماں (فتجبور تا ل زمبا) بینتقل ہوکر رہ گئی ہے۔ اوراب بھے یقین ہوگیا کہ حضرت تھاتوی کے اس جملہ سے ہی مراد تھے۔ یہ فرات اور بہت محظوظ اور خوش ہوستے۔

( بيا من ١٠٠٠ مسله )

د فیج الشرچ فرات تعے کہ ایک مرتبہ میں مولوی عبد القیوم صاحب اور مولوی عبد دالقیوم صاحب اور مولوی عبد دالرزاق صاحب چھیرا وی حضرت والا کے ساتھ تھانہ بھون سکے حضرت والا راستہ بھریہی فراتے دہ ہے کہ بھائی میں حضرت الا کے ساتھ توگوں کا تعارف کرا دونگا اور بس دوباں بہونچکر میں کچھ نہیں ہوں ، تم جانو اور حصرت مولانا جانیں ۔ جب ہم لوگ سب دیاں بور پچونچ تو و ہاں سے کا ڈی برتی تھی اسٹین کی سب میں تعورای ویر کے لئے قیام کیا تو پھر فرایا کہ نماز پڑھکر سب لوگ دعار کرد کہ اور نشالے حضرت کو ہم سے نوش فراویں ۔ اور ہاں اور پھو المجھے و ہاں بدنام نکونا۔

( رآ تم عرص کرتا ہے کہ یہ جو فرایا کہ سمجھ بدنا م نکونا اسکا مطلب ہی سمجھ بین میں آتا ہے کہ میرے ساتھ جل د ہے ہو میرے وطن کے ہواگر وہاں کوئی کام قوا نین خانقاہ کے فلا فت مرز د ہوا تو تم تو نکا ہے ہی جا واگر جو سکتا ہے کہ اسکا ا ترجیع پرجھی پڑیکا اور مجھے بھی موال ہو جائے کہ یہ آ ہے سے لوگ ہیں ؟ آ ہے سنے انکو کیا تعلیم و تربیت کی اس سائے بڑے و اسکا ط سے دمنا ) ۔

حضرت فرایا کرتے تھے کہ میں توجنگل کا آدمی تھا۔ یہ توحضرت مولانا تھا نوئی کی تربیت تھی کہ جھے سنبھال لیا۔ اور ایک زانہ میں میرے مزاج میں نزاکت بھی بہت تھی اور شیخ سنبھال لیا۔ اور ایک زانہ میں میرے مزاج میں نزاکت بھی بہت تھی اور شیخ سنبھی اس برجرہی لگا دی تھی۔ چنانچہ ایک زانہ میں تھا نہ بھون میں دوآدیو سے موافذہ ہواجن میں سے ایک میں تھا'ایک اور صاحب شدے معذرت اور معانی کیا

جب یں سامنے گیا تو دورہی سے مجھے دیھے۔ کھی کر مضرت نے نوایا آئیے نازک مزاج صاحب تنسر بھی لائے۔ اس و قت تو میں اس جملہ کا مطلب بھائیں بلکہ یہی کہنا تھا کہ یا اسٹر میرے اندر نازک مزاجی کہاں ، لیکن اب جب لوگوں کی ذرا فدا ہے عنوا نیوں کا اثر قلب پر ہوتا دیکھا تب سمجھ میں آیا کہ حضرت صحیح فراتے سمجھے۔ تھے۔

حضرت والله فرما يا كرت تھے كہ تم يوگوں كو بچھ تنگفے پڑھنے كا كام ديديتا ہو تواسس كوليكر بيته د سبع بهو ذرا محنت تم سے نہيں ہوتی ۔ ١ در تھا نہ مھون یں حضرت مولاناً بھی ہم ہوگوں کو کام دلیتے تھے ، کوئی مسودہ تھکد دیدیتے سے اور خضرت کی تحریرایسی سے اور خرات کی تحریرایسی ہوتی تھی کہ کا غذ کا کوئی حقتہ مسفید نظر نہیں آتا تھا۔ قربیب قربیب سطوں میں سکھنے تھے اور ایک جانب سے لکھ لینے کے بعد اس کو الٹ کر بین اسطور بھر سکھتے۔ اور کہیں کمیں خط طینچکر اِ نشان سکا کر مفتمون کا جوڑ نگا تے سجانے جائے تھے۔ ہم ہوگ جب اسکومہا مت کرنے سنگے توسسر میں در و مردسنے مگا تھا مگر جو کام من تھا کرتے تھے۔ چنا نجہ تعمن مرتب کام کی استقدر كرّ ت ہوتى تھى كا كھانا كھا سے تك كا موقع بدلتا تھا اس سلئے بين تو تجھى تھمى یہ کر اکتا دال یا سالن جو بھی کھانے بیں ہوتا اس کو بہلے ہی بی جاتا اور بھرتنہا رو ٹی کو توڑ توڑ کر کھا تا رہتا تھا اور نظرے کسی سکھے ہوئے پر وف کامھت بلہ كرتا جاتا عقار اس طح سے ہر نوالے كو سالن ميں ڈوبونے كى قبيد اور اسكى مِا سِ تو مِر کرنے سے جے ما ا کفا ا تہنا رو ٹی کھا نے بیس کو ٹی و قت نہوتی کھا تا ر متا تقا اور کام کرتا جا آن تقار ایک می و فت مین و و کام سبهولت مهوجا آن تفار

 ہرو قت جلارہ اکھا اور قلب کے پاس کا حصہ سیاہ پڑگیا تھا۔ چنانچہ اس سوز سنس
اور گرمی کا اثران کے کرتے پر بھی کبھی جملکا تھا۔ ایک دن بیں نے ان کے سینے
کے پاس کے کرتے کے حصہ کی جانب آثارہ کرکے کہا کہ یہ کیسے سیاہ ہو گیا ہم
قوفر ایا کہ اور سے بھائی امیری باطنی اور قلبی سیا ہی کا اثراور و صبہ سے جواندر سے
محاکد اور فلا ہر ہو گیا ہے۔

ا دریہ تو سابقہ و ا تعاشہ سے آ ہے کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ مصرت اقدس م کا اجت ائی دور برای شورش اورسؤزش کاگذرا - خودفر استے تھے کہ مجھے توحفرت تھا نوئ نے سنبھال ہیا ور مذیب تو جنگل کا آومی تھا۔ تجھی ہم ہوگوں سے یو تن موا خذہ فرا نے کہ نم ہوگوں سے سا بقہ مقدر مقابو پیا ب نظرا کر ا ہوں در مذاوگوں کے در میان سے ایسا غائب مرتاکہ لوگ میری ہواکو بھی نہاتے۔ چنا نچه ۱ در حضرات سے بھی سنا ۱ در نو د حضرت دالاً سے بھی مختصراً سنا کہ :۔ فرآیا که بین تقایه بھون بین ایک مرتبه بهت بیار موا کھانا و غیرہ با سکل چھوٹ گیا کہرنت لاعز ہوگیا، یہاں کک کہ لوگوں نے دق بحریز کردیا الحفیس رو نوں حكيم محم مصطف صاحب مروم المرانكو سخة كقاله بجون تشريف لاك المفول نے بھی مجھے د بھااور میرَے مالات کھ تو بہلے سے جانتے سے کچھ لوگوں سے سنا اور حضرت مولا أُ سے عرف كيا كدوسى استركويس اسنے ممراه مير تھ ليا جاتا ہوں وہی میرے بہاں رہی گے اور میں انکا علاج کروں گا۔ حضرت دعار فرادیں۔ مفترت مولانا سے بخوشی ا جازت دے دی۔ چنا نیہ میں میکم مها حب کے یمال ر ما اور الفوں نے میرا و کر وشغل قطعی بند کر دیا اور علاج کیا میں تندرست ہوگیا منهمیں وق تقا مذکبیں کھ کھا۔

ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ قیام تھا مد بھون کے زیام میں ایک دورایا بھی دکھیاکہ حصرت شاہ تطفت رسول صاحب و دحصرت نواجہ صاحب ہمارے حضریت کوباری اری معمولی معمولی سی با تون پرتوکتے سکھ اوربطا ہراندازا سکا اببا ہوتا تھا بیسے کو ئی شیخ ا پنے مرید سے موا خذہ کیا کہ تا ہے ، اور بیھبی کہتے تھے ابیا معلوم ہوتا تحقاکہ بیرمعا ملہ حضرت حکیم الا رہتے کے اشارہ سے تحقار تعین ہما رہے حضرت والّا کے کیے بمنزلہ ایک امتحان کے تفایت تیجا کینے اس میں ہمارے حضرت کو اعلیٰ نمبر سے یاس کیا۔ یہ حضرت والا کے حصن خلق تقدیم اخلان اور تواصنع و کستونسی کی لیل تقی ور نہ تو و سکھا جا آ کے کہ لوگ کر کبوجہ سے البینے بڑے برگ حتی کہ بر کے سے رط جانے ہیں جب کہ ان کے نفل کے خلاف کوئی یا ن ہوجاتی ہے۔ پیر پر کھائی کا تو پوچینا ہی کیا ایسکے ساتھ تومیا واست اور تمہیری کا دعویٰ ہوتا ہے اسکے اسکے تبود کا سہار بجزئسی محکص طالب صاوق کے دوسرے لئے ناممکن ہے۔ مولوی عَبَدَا لَقِيوم صاحب فتجبوری فرایتے کتھے کہ حضرت فرائے تھے کہ میرا جب دِ وسرا د ورتروع موا توحضرت مولانا تقانونگ *برنششن* میں میرئی تعربیب فر<del>ما</del> نے (لیکن میرے سامنے بنیں میری عدم موجود گی میں) چنا نجہ بڑی پرائی صاحبہ بھی مع بهبن ما سُنے نگیں اور تہمی مجھے کیڑہ وغیرہ تھی عطا فرمانیں یعب ان حضرات کی ظا ہری شفقنت مجھ پر ٹر تھی تو و ہاں کچھ ٹو گؤں کو رُ نٹک ہوئے نگا۔ جنا بخیرا کیے ایک خاوم نے ایک مرتبہ میری نشکا بت حضرت سے کردی کہ مولوی وصی اللہ عثار کے بعدزور زورس قرآن تمريف يرسط بين و باك فانقاه كا قانون عقاكه نماز عتارس فارغ ہوکر ہوگ فورا سو کا نین اکہ آ خرشب میں استھنے میں آ سانی ہوا درسنس طریقہ بھی یمی ہے اسلے عناء کے بعدزور زورسے باتیں کرنا یا کھ پر صنایر معانا وغیرہ جس کہ سوسنے والوں کی بیند میں خلل واقع ہواسکی ممانعت بھی اسی بنا پراس نے یہ ترکا<sup>میت</sup> کی . فرایا که حضرت مولا ناسنے مجھے بلایا ور فرایا که آپ فلات قانون عثارکے بعدزور زورسے بیوں تلاوست کرتے ہیں ؟ فر ما یا کہ میں کے عرض کیا کہ مصرت اسوقت میرا کلاوست کامعمول بنیں ہے ہاں نما زسے فارغ ہو کوانے بستر رہیط کرصرف سورہ کلک پڑھوا تقا۔ حضرت کے سنے فرایا کہ جا کیے۔

ر آیا کہ اسی زیاز میں حضرت تھانوی کے مجھے فانقاہ کا ایام بھی مقرد کردیا چنا نچہ نماز پڑھا تاریا۔ درمضان تربعیت آیا خیال کیا کہ درمضان مکان پر گذاروں انھی حضرت کے سے اسکے متعلق کچھ عرض نہیں کیا تھا ایک دن حضرت کے سے مجھے بلایا ورفرایا کیا میال تراوی بھی تھیں کو ٹر صافی ہے

حضرت والآکے برا در نور د بھائی رفیع استرفان صاحب بیان کرت تھے کہ ذیا نہ قیام تھا نہ بھون میں جب ہمارے حضرت کو فلافت ملی تواسیح کچھ د تول بعد و ہاں ایک صاحب تھے جو فالباً حضرت بیم الامٹ کے قریمی عزیز بھی ہوتے تھے ابکی یہ نواہش ہوئی کہ این صاحب اور کی کی سبت ہمارے حضرت کے دیں اگرچہ دنیوی رسم ور واج کے مطابق انکا فاندان اور حضرت والا کا فاندان کو رکھتا ہوگا الگ الگ الگ الگ کھا ایک انھوں نے حضرت والا کی د نیداری اور تقوے کا پو بحمثا ہوگا کو ایک الگ الگ الگ ایک مشابل کے مالد مبانی فرائیں ، خواجہ صاحب کی براہ راست تو ہمت بڑی ہنیں اس سکے کے مالد مبانی فرائیں . خواجہ صاحب کی براہ راست تو ہمت بڑی ہنیں اس سکے

ا ن سے کہا کہ بہتریہ ہے کہ آپ اسپے اس نیال کونو دمولومی وصی اسٹر صا سے براہ راسنت ظاہرکہ و سیجئے یا اگرمناسب نہ مو تو پھرحضرت ا قدس کو واسسطہ بنا کے۔ یونکہ بنواہش ان صاحب کے فلب میں گھرکہ چکی تھی ایسلے حصرت رح کا رعب وڈر نکال کرایک دن مهن کرکے حضرت مولًا ناتھانوئی سے اپنی اسسر خوا منش کا اظهار کرمی تو دیا ۱ در ساتھ می ساتھ ریھئی کہا کہ حضرت سا را خرج اپنی لڑ کی کا ہے ہی ذمیر رکھوں گا جب بک کرمولوی صاحب کہیں برمرر وز گا رنہو جائیں مولو صاحب يرا سكا يكه بارنه مو گا صرف وه نكاح كربس - حضرت مولا اُرْحنے سنكر فرا ياكا يكي ناطرسے نیں اب سے کہہ تو سکتاً ہوں لیکن مناسب میرے نزدیک ہی سے کہ آب غود می ان سے گفتگو کر سیجے الملے کہ میراا ورا نکا تعلق آب کومعلوم ہے۔ ایسا نہو کہ وہ میرے متورہ کو حکم کا درجہ ویریں اور میران سے یکھ کہنا انکی ذاتی رائے کے ختم کرد سینے کا مبیب نبجا ہے ۔ ان صاحب سنے عرض کیا کہ مصرت مہی ان سسے فرا دیں۔ جینا نج حضرت مولا ناتھا نوئیؓ نے ایک دن حصرت کو بلا یًا اور فر ایا کہ میں ا مونت آیپ کو صرف ایک صاحب کا ایک بیغام هیونجا ناَ چا ہتا ہوں جو کہ نَہ تو مبرا حکم ہے اور مذاس میں آ ہے محبور ہیں میں صرف ایک واسطہ کی حبثیہ ن رکھنا ہو ا سلیح منظورکر نے نہ کر نے کا آ ہے کو پورا انعتیار ہے۔ اور آ ہب کے اطبینا ن کیلے یکھی کہنا ہوں کہ آ ہے اگراس اِ ن کور د کر د بی کے توجھے ذرہ برابر ناگوار می نہوگی۔ اس کے بعدان صاحب کی نواہش کا اظہار فرایا۔ ممارے مضرت نے سکر فرآ مل کے بعد عرض کیا کہ حضرت ابھی تو میرا نکاح کا کوئی ارا و ہھی نہیں ہے اوراگر خبال ہو گا کبھی تومیری والدہ مُوبود ہیں اسلح مشورہ سے کرونگا اور اسینے ہی خاندان یں کرونگا۔ حصرکت مولانا نے فرایا جزاک اسٹراک کی اس میا فٹ گوئی سے بہت طبیعت فوتس مونی ۔

ملاحظ فرمایا آب نے یا گفتگو۔ رفیع اسٹر جھا فرماتے تھے کہ وہاں کی باتیں ہم لوگوں کو کیا معلوم نو دمولا ناکے وہاں سے آنے کے بعد دالدہ صاحبہ سے یہ سب

گفتگونقل کی ۔ یم پی کہتے تھے کووں اُٹ نے والدہ سے تو یکفتگو! سلے نقل کی کامواح سے آپ کے اور فائدان کے حوالہ سے وہاکا را لا ' جنا نج حضر نیکا کے اور کا نیدان کے حوالہ سے دھاکا را لا ' جنا نج حضر نیکا کے اس کی نہیں اور خو دو الدہ نے ابحال کو بی نہیں اور خو دو الدہ نے ابحال کا خیال کھی نہیں اور خو دو الدہ نے ابحال اسکی گفتگو حجب اسکی گفتگو نکا لی حضر نیٹ نے رد فرا دی لیکن اس مرتبہ تھا نہوں کی گفتگو حجب والدہ سے نقل کی جس میں اس امر کی تھرتے تھی کہ والدہ کے مشورہ سے نکاح کو نگا اور فاندان ہی میں کو نکا تو حضر نیٹ کی والدہ سے اسی بات کو پچوا کہ فور اُلہ کے نکا اور خاندان ہی میں کرونکا تو حضر نیٹ کی والدہ سے اسی بات کو پچوا کہ فور اُلہ کو نگا اور فاندان ہی میں کرونکا تو حضر نیٹ کی والدہ سے اسی بات کو پچوا کہ فور اُلہ کے نکا کے ایکا دیکھوں سے فاند آبا د دیکھوں اس سے اب کا دیکھوں سے فاند آبا د دیکھوں اس سے اس انکا دیکھوں میں گیا۔ نکا ح کا کہتے تیام نتجور میں آئیگا افتار افتار

 سنے میں رہے ہیں جو جہ سے ملا قات کا بھی اشیا تی بیدا ہور ہا ہے ہیں یہ تو بہا ہے ہے ہیں یہ تو بہا ہے ہیں ہیں ہے انھیں دیکھا فنرور ہوگا لیکن صورت مرک ہیں جو نہیں آرہی ہے کہ اس نام کے کون صاحب وہاں تھے اور نرایا کہ بھائی ہیں رہا کہ ہے کہ اس نام کے کون صاحب وہاں تھے اور فرایا کہ بھائی ہیں رہا کہ ہے کہ اس نام کے کون صاحب کو خوب یہ بات سنی توسسنے اور فرایا کہ بھائی ہیں تو مولانا عبدالب رمی صاحب کو خوب الجھی طرح جا نتا ہوں۔ نھا نہ بھون ہیں ان سے تر میں ملاقات بھی ہوئی ہے۔ باتی یہ صنرور ہے کہ میں وہاں بو نکہ سب سے الگ تھا کہ ہون کہ سب سے الگ تھا کہ ہون یہ ایک ہے تھا کہ ہون اسے کہ مولانا کو میں یا دنہوں۔ اور میں تو تھا نہ بھون خود کو مٹا ہے کہ کہ کولانا کو میں یا دنہوں۔ اور میں تو تھا نہ بھون خود کو مٹا ہے کے لئے گیا بھا نہ کہ اپنے کو پہنے نوا نے کے لئے ۔

ممارے مصرت نے اسپنے ذہار قیام میں فانقاہ کے مدرسہ میں کچے و نوں درس بھی ویا بنیا نجے مولانا میں فلمور الحسن صاحب فلی کسولوی ہو آجکل فانقاہ کے متظمیں الفول سنے اسی زہا نہ میں مصرت والا سے کچھا بتدائی کتا ہیں ٹرھی تقبیں۔ مصرت والا سے فلاوہ یتعلن تھی سبب بنا اسکا کہ مولانا فہورالحسن صاحب منطلہ العالی مصرت والا سے علاوہ یتعلن تھی سبب بنا اسکا کہ مولانا فہورالحسن صاحب منطلہ العالی مصرت والا سے بڑی محبت اور حضرت کا غابیت او ب واحترام فرات سے سے ممارے حضرت کو مانندا بنی اولا دیے جا ہتے تھے۔ اسی طبح سے ہمارے حضرت کو ماندا موصوب کو ماندا بنی اولا دیے جا ہتے تھے۔

(درِیج کاا د ب واحترام)

ممکن ہے کہ اسکو مصرت اقدیق کا ایک نصوصی حال سمحاجائے بہر حال دیجیا یہ گیا کہ جس گھرسے مصر بیٹے کو باطنی و ولت لمی تھی ساری عمراسکا بیجیاں اوب و احترام رم. الموظار با بهان بک کامتعد دبارمختلف حصرات کی خوامش مونی محضرت والانتفاره بعون اور تھا نہ جھونِ تشریفین سے جلیں سیکن حضرات اس برکسی طرح راضی نہیں ہوئے۔ اسکرتبہ مولانا ظهور الحن صاحب منطلهٔ العالی کی درخواست پریه فرایاکه مجھے کیا و باب بلاتے مومیرے وہاں آنے سسے تم لوگوں کو کیا نفع ہوگا ؟ میں وہاں عاوُ نگا تو کھے ہولو ل گا تھوڑا ہی بلکجن طح سے حضرت کے زیانہ میں آیا کتا تھا اسی طریقہ سے فا موس مسی حجرہ میں بڑا رہوں گا اور مجھ سے و بال کھے بولا بھی نہ جائے گا، پھرمیر سے و بال آئے سے تمعیس مجیا فائدہ ہوگا ؟ لوگوں کو اگر مجھ سے محبت ہے اور مجھ سے کچھ فائدہ ہی ماسل کرنا چا ہے بن تو بیاں کیوں نہیں آئے۔ نیز ہم خدام سے فرائے تھے کہ کا م کی ضرور تھی ایسے و فت میں مولانا کقِانوک بیسے بزِرگ کی زیا نہ کو حاجت تھی، حضرت مولاناً اس و بناسے تشریعیت ہے گئے اسی صدمہ کوکسی طرح بر دا سٹت کئے ہوئے ہیں اور لوگ میں کہ ہم کوچھیڑتے میں کرنا ورنا خاک نہیں نس محض سمی طور پر بلانا چا ہے میں اور یہنیں ما نے کہ و اِک کی ماضری کے بعد فا نقاہ کے درو دیوار کو دیکھکر مجھ رکیا گذرہا ا و رسمهی سمهی میمهی می فرانے تھے کہ تجا تی اس اطراف میں اسلے نہیں جا ٹاکھ اسلام حضرت کے لوگ موغو دہیں۔ دیو بند میں قاری محرطیب صاحب ہیں۔ سہار ن پورٹ مولانا اُسعدا بشرصاحب من م جلال آبا ومبس مولا نامسيج الشيرفال صاحب مبس ا وريب حضرات ما شارا مسرکام بھی کردہے ہیں ہوگوں کا ان حضرات کی جانب مرجوعہ بھی سے ا و مخلوق مداکوان سے نفع کھی ہو تانج ر باسے اور مقصود در اللک کام ہی سے تواب کسی نئے آ دمی کا ابسی حجمہ جانا' ہو سکتا ہے کہ عوام کے لئے تشتہ ن اور خلجات تنا بنجائے اِسلے میں اسکو بجائے مفید کے مضرمجھتا ہوں۔ آدمی کو و مال جانا جا ہے ا جہال کام کی صنرور ت ہوا ورجو خطرا ہل حق سے خالی ہو۔ بھیریہ کہ کام کرنے بجیلئے این جگر اور این وطن کیم سے وا دمی کولیس جم کر کام کرنا چا سیے اور کیر حبیب آدمی ایک جگر کی کام کرلیا ہے تو دوسری جگر بھی اس سے نفع ہوتا ہے ورز لوگ خیال کر سکتے ہیں کہ اپنی جگر کتنا کام کرلیا ہے جواب یہاں تشریف لا سے میں! ا سلے میں تو کھیا کہیں آنے جانے کا قائل نہیں ہوں۔

حضرت مولانا تفا نوی کے وصال کے کچھ عومہ بعد حب مولانا تبیم کی ماحب بھی مہند سے متعقل ہو گئے توکسی منا رب ناظم نہونے کی وجسے فانقاہ نفا ہ بھون بعض برنظیوں کا ترکا رموگئی جبکی درگی اور اصلاح میں حضرت کیم الا می کے تقریباً سبھی فلفار نے حصہ لیا گر کم لوگوں کو اسکا علم ہوگا کہ اسمیں ایک راحصہ صرت مصلح الائم کی توجہات کا بھی تھا۔ حضرت والا ہی کے حکم سے مولانا سینظرورا کون صاب نے وہاں تیام فرایا ور فانقاہ کا نظم ونس بھرا مشرورست ہوگیا۔

حضرت جيوڻي بيراني صاحبه کالقيام بياں جب بک د با ہمارے حضرت برابر ا در ہراہ یا بندئی کے ساتھ انکی خدمت میں کھے دقم بطور ہریہ بیش فراتے ہے بھرجب وہ ہاں سے متقل ہوگئیں تب بھی برا برانکی فدمرت کسی رکسی عنوان سے فراتے ہی رہے مینا نخبرا کب و فعہ الخفول نے کسی سے کہلا بھیجا کہ مولوی وصی ایٹرسے کہدُ و کا ارتثر یں پہال بہت آرام سے ہوں ا در مجھے کسی چیز کی ماجت نہیں ہے لہٰذا اب وہ ہدیہ و غیرہ کی تکلیفت نکریں۔ حضرت نے الحفیں ایک صاحب کی معرفت کہلا بھیجا کہ حصرت برانی صاحبہ سے سلام کے بعدع من کیجے گاکہ حضرت کے طرا نے کا ہم فدام پرجواحیان ب اس سے تو ہم ساری عرعبدہ برآ بہیں ہو سکتے اور جو کھے حقیر خدمن کی توقیق مرجا ب يعضرت محرمه كومحماح سمهكر تقورًا مي كيمانى بدير توايي ذمرايك حق لازم ب جبكو ّاعمرا داڭر ناسِمُ ـ بېرمال حضرت والاً اسبينے اسېمعمول پراٌ خرا خرىك فائم د كېيے را قم عرص کرتا ہے کہ ملاحظہ فرمایا آپ نے سیج کے درا در گھرکا آاؤب ۔ انسان کے قلب میں حبب یہ جیزیں پیدا ہوجائی ہیں تو اسکو فیفن ملاکر ناسے ۔ آج ہم لوگوں كا برمال م كرسيخ كے اعرزہ اور ان كے بال يوں سے تو كيا تعلق ركھتے خود سيخ كے طرائق اوران الح مسلك مى سے بے تعلق مرومات مىں اور كھر حاستے يہ كر ك تعالى كافيض اسی زالہ سے ممکو ملے لیکن اربخ بتا تی ہے کہ محف فام خیالی ہے کسی سے فیفن مال کہتے تحبلے نثر وع سے آخر تک بہت کھے کرنا پڑتا ہے اور سلسل کرتے رمینا پڑتا ہے ۔

فرایا کو دهرت تھانوی آپی تھنیفات کے سلسلامی بھی مجھ سے اکثر کام
سے تھے جنا پنج دیواۃ اسلین کے مقدمہ کی آیات وا تعاد کا ترجم ہمارے مفرت ہی نے
کیا ہے جو کو کتا ہ کے ٹروع میں ضمیمہ کے عوان سے طبع بھی ہو چکا ہے۔ اور حیات اسلین
مفرت تھانوی کی وہ موکۃ الآرار تھنیف ہے جیے متعلق نو و مفرت تھانوی نورائٹر بیلا
نے یا الفاظ فرانے ۔ فرایا کو عبکوانی تھنیف کے متعلق یہ خیال نہیں کہ یمیری سرای نجا
ہو جا لیگی اسکو میں ساری عمر کی کمائی اور ساری عمر کا سرایہ جھتا ہوں۔ گروگ اسکوارود
میں دیکھی کے وقدت سمجھتے ہیں۔

آ ترع ض کرتا ہے کہ جس کتا ہے کہ متعلق حصرت تھانوئی ایسا ایسا فرارہ ہوں وہروں کی توکیا ترکا بہت خودان لوگوں کے لئے کس قدرا فسوس کی بات ہے جو کہ حضرت اقدس کھانوی شے عقیدت کا دم بھرتے ہیں ا دراس کتا ہو کواپنے دینی اور اصلاحی نصاب سے فارج کیے ہوئے ہیں دخو داسکا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ انہ ہوا احباب اوراولا دکی اسکی جا نب رمنائی کرتے ہیں ۔ موجنے کا مقام ہے ۔ حصرت تعالی سے تو آگے یہ بھی بکھا ہے کہ ۔ براتوارادہ کھاکہ ہیں ایک بارجواۃ الملین کوخود پڑھا دو<sup>ل</sup> گربجوم کے احتمال پرموتو وے کریا جسل اور کو تبنی ذلت اور پریتانی آجکل ہوری ہے اسکونفل کرنے حضرت مفتی محرت فیج صاب کتا ہو ہیں ان سب کا علاج موجود ہے ۔ اسکونفل کرنے حضرت مفتی محرت فیج صاب مصاحب دیو بندی فراتے ہیں کہ فدا و نہ دو جہال ہمیں اسکے سمجھنے اور اسپر ممل کرنے کی تو تی عطافرائے اور ہماری ہرتم کی پریتانیوں کورا حت سے بدل دے اور آخرت کی تعمین عطافرائے اور ہماری ہرتم کی پریتانیوں کورا حت سے بدل دے اور آخرت کی تعمین عطافرائے ۔

مجلي معي ت بي بر لعرب ل ين بري

اسی طیح سے حضرت حکیم الا رُزُدگی تفسیر بباب القرآن کے کچھ حصنے کی سے ہیا۔

بھی حضرت مصلح الا رُزُد نے فرائی جبکو حصرت تعانوئی نے ملاحظہ فراکرلہند فرایا
تقامردہ طبع ہوکرمنظرعام پر نزائی ور نزنیم قرآن کے سلسلہ کی ایک چیز ہوتی ۔ اسکا
علم اقم الحروف کو کچھ تو خود حضرت والاکی زبان مبارک سے بھی ہوا تھا اور کیجھ
حصرت مولا ناعبدالبادی صاحب ندوئی کے ایک خطا ور اسکے جواب سے علوم
مدادہ مونہ فا۔

رُقُ الْحُطِ فِي مُولاً الْحَالِبِ الْحُرْبِ الْمُعَالِمُ الْمُعِينِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ اللهِ مَعْلِ ( قُرِلُ حَضْرِتُ مَا عِلْدِلِبِ الرَّي صِمَا نَدُوكَى بِنَا ) حَضْرِتُ كَ الاسْمَةُ }

حضرت محدوم دمحترم منظلہ ۔ السلام کیم در حمۃ اللہ و برکا تہ اللہ و مرات میں اللہ و مولانا شہر علی المید کرمزاج مبارک بعافیت ہوگا اور سب خیریت ہوگ ۔ مولانا شہر علی مماحب نے بیان القرآن کا ایک فلاصہ حمائل پر ماست بد کیفورت میں تنایع فر ایافتا سیکن جیبا و ہال بہت خواب اور غلطیاں بھی بہت ہیں ۔ صرورت اور طلاب اسکی عرصہ سے تعفی اجماب محسوس فر ارسے ہیں کہ کوئی فلاصہ ماست بیدکی صورت میں تو صہ سے تبعی احمال اور میں کہ کوئی فلاصہ ماست بیدکی صورت میں تناعیت و انتاعیت و انتاعیت میں بیر بیری جرحمی کا ب کے نجراب نے احقرکی مہست تو ختم ہی کردی ۔ نو وسساسلہ بجدید کی چرحمی کا ب بھی اسی کم مہتی ہیں بیری میں ۔

ا جکل مولوی محرص صاحب کاکوروی کراجی سے آئے ہوئے ہیں اور فرائے میں کہ کوئی مواحب کا کوروی کراجی سے آئے ہوئے ہیں اور فرائے میں کہ کوئی صاحب و ہاں اس خلاصہ کی طباعت و اشاعت کے لئے آیا وہ میں میرضو ہی کا بیان ہے کہ وہ تکخیص غالباً اسمحرم ہی سنے فرما ٹی تھی۔ اگرا بساسے توکیا بھر اس پرکوئی نظر نانی یا اس کی نسبت کسی حذف واضافہ کے مشورہ سے ستفید فرمانے کا موقع نکال سکیس گے۔

ا بمان پرخانمه اور د عائے تنوت کا خصوصًا طالبعی والسلام مع الاکرام ۔ احقرالعباً عبادلباری غفرلہ میزا ھ

## (مولاناع دالباری صاحب ندوی کے خطکا جواب)

مخدمنا المحترم دام مجدکم وزاد عنا نیکم ۔ السلام کیکم ورحمۃ الشربرکا یک گرامی نابرہ صادر موکر کا شفت حالات ہوا۔ گاہے گا ہے آبکی اس یا د فرائی سے لیک مسرت ہوئی اور اس پرتہ ول سے آب کا ممنون ہوں ۔ الحمد لشریس مجھی بخیریت موں ۔ خط سے بیان القرآن کی تلخیص کی صرورت کا علم ہوا اس میں تو تنگ ہمیں گرامخیص و ہمیل کے بعدا مکا نفع ا نشاز الشرنعالی عام موجا کے گا۔

مکومی مولوی محرص مها حب نے آپ سے جس تخیص کا ذکر کیا ہے وہ بہا القرآن کی تخیص مؤتی بلک سہیل تنقی ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل عبارات سے بہر النوسین بیں اسپی عام نہم تقریر کردیتا تھا ہو بلا سنبہ اسس جین القوسین بیں اسپی عام نہم تقریر کردیتا تھا ہو بلا سنبہ اسس حینیدت سے تونا فع اور قابل اطبینان صرورتھی کہ بیں جقدر تکھنا جا المفاحضرت ہو تا تھی ما مرقا منا المفاحض مواتا تھا ۔ چنا نجہ حضرت نے اسکا اسپنے منشا رکے مطابق ہونا بھی ما آپھی ما حب نامی ایک صاحب کے پاس ہوگا جو کا نبور کے نصفے اور میں نے معلوں عوارض کی بنایر وہ ساسلہ ہی ختم کر دینا بڑا ۔ چنا نجہ وہ سبال میں ختم کر دینا بڑا ۔ چنا نجہ وہ سبال کو ما کو الدکر دیا ۔

اگرائیے حسب نثار وہ ہوا ورآ کے دربعہ سے اسکوان صاحب سے حال کوسکیں تو بنہا۔ انثارا نٹروہ اتنائی مابقی کی سہیل کے لئے ایک ستند بمؤی نہوگا جمکی اعانت سے بقیہ حصہ کی سہیل کے لئے ایک ستند بمؤی نہوگا جمکی اعانت سے بقیہ حصہ کی سہیل سان ہوجائیگی۔ لیکن اگروہ ان سے وستیاب نہ ہوسکے یا وہ آ ب کے منتاء کے موافق رنا بن ہوتو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ بائے اسکے کدا زیر نواس کا م کے لئے کا وش ٹروع کیجا کے اسی پہلے حائل کوجوزانی کتا وطباعت کے باعث غیرنا فع تا بہت ہور ہا ہے بعینہ یا کسی معمولی فدون افعا فہ کے بعد وطباعت کے باعث فیرنا فع تا بہت ہور ہا ہے بعینہ یا کسی معمولی فدون افعا فہ کے بعد

پھرا ہنام کے ساتھ و دوبارہ طبع کوالی جائے بنترطیکہ کوئی قانو نی مشکل درمیان میں ماکل نہو۔ اس مماکل کے نسخ کمیا ب ہوگئے ہیں تاہم نایا ب نہیں ہیں اگر خردت سمجھی جائیگی تو اجبا ب میں سے ایک صلح کے پاس موجود سے جوان سے آبا بن بلاکسی معاوضہ کے حاصل کمیا جا سکتا ہے۔ حسب استطاعت منتورہ کے لئے ہروقت حاصر ہوں۔ استطاعت منتورہ کے لئے ہروقت حاصر ہموں۔ استرتعالیٰ ہم سب کا فائنہ ایمان پر فرایس اور ہم سب کی مغفرت فرائیں استرتم سب کی مغفرت فرائیں استرتم سب کی مغفرت فرائیں استرتم ہوں۔

والسلام خیرختام ۔ وصی الناعقی عنه تسمیل بیان القرآن کے متعلق مذکرہ الانفیسانی مولانا ندوی کی مکاتبت سے معلوم ہو

ہاتی خود حصرت والا جنے جوز کر فرایا وہ یہ تفاکہ ۔۔۔ ایک مرتبہ حضرت تھا نوگ سے

کسی صاحب نے بیان القرآن کی سمہیل کی خوا مہن ظامر کی ، حصرت مولانا نے

فرایا یہ تومیرے لئے بہت مشکل ہے ہاں یہ موسکتا ہے کہ کوئی صاحب اسٹی سہیل

کر دیں میں اسکو دیچے تو بگایا ہے مجھے نا دیا جائے ۔ جنا نخدا کی ساوسی صاحب نے کچھ

حصہ کی تسمیل کر کے حضرت تھا نوئی کی نظر سے گذارا الما حظہ کے بعد فرایا کہ ان مولوی صاحب

ماحب نے جو کچھ تھا ہے سب صحیح تھا ہے سکریہ توایک تقل تصنیف ہوگئی ہے

صاحب نے جو کچھ تھا ہے سب صحیح تھا ہے سکریہ توایک تقل تصنیف ہوگئی ہے

میری تنظر کی میں مہن کر جانا کہ اس یہ میرے مثار کے مطابق ہے اس میں میری ہی

طورت پیش کی میں ترجما نی کی گئی ہے ۔

کری ہوئی بات کی ترجما نی کی گئی ہے ۔

کہی ہوئی بات کی ترجما نی کی گئی ہے ۔

رسار کی می مسطف ما حب مجھے مرحھ کے اور و بال سے میں اچھاہو و اپس آئے اور و بال سے میں اچھاہو و اپس آئے اور و بال سے میں اچھاہو و اپس آئے اور و بال اب و مواکے دی مفازی کی ا جازت سے لے گئے ، و بال سے پھرجب میں تھا نکھون و اپس ہوا ( برا ہ د ہلی ) تو اسٹیٹن پر د کھا کہ حضرت مولانا تھا نوئی اسی گاڑی سے واپس ہوا ( برا ہ د ہلی ) تو اسٹیٹن پر د کھا کہ حضرت مولانا تھا نوئی اسی گاڑی سے نافو نہ تنہ رہے ہیں ایک صاحب ا ور حضرت کے ممراہ تھے میں نے ملاقات نافو نہ تنہ رہے ہیں ایک صاحب ا ور حضرت کے ممراہ تھے میں ایک صاحب کی تو ذرایا کہ م اسکے میں تو نافو تہ جار ہا ہوں اگر جانا جا ہوتو گار ڈوسے اجازت سے دو بھو

تم بھی جاد ۔ جنا بخد اندھاکیا جاہے دوآ تھیں میں گارڈ سے کہکر حضرت کے عمراہ ہوگا اس سفر بین مجھے ایک بڑا علم حاصل ہوا وہ یہ کہ حصرت مولانا تھا نوٹی کوجس سنے رو کیا تھا طعام سے فراغت کے بعد حب رخصت کرتے ہوئے تھوڑی وورمتا سین کے طور پراک وہ واکس موا تو پیر پاٹ کرحضر نے کو اوا زدی کرحضرت درا ساٹھبرہ حضرت علمر گئے وہ ووڑ کرایا وراکر کھورتم مریۃ کیش کی۔ حضرت نے نول نہیں فرایا بلکہ البربہت خفا ہوئے اورحصرت جبلبی کا روبیہ والیس فرا دسیے تھے تو مجال ر بھی کہ پھروہ ووارہ اصرار کرستے بینانچہ وہ تحض چلاگیا اس کے بعد حضرت مسنے ہم ہوگوں سے فرمایا کہ جانئے ہواستحض نے پہاں اتنی دور آکر کیوں ہریہ بیش کیا ، ہات یو ہے کواس نے دعوت کی پھر مہارے چلنے کے بعد اسکوخیال ہوا کہ ہرصاحب كو صرفت كها نا كلملا كر خصست كرو إسب أ بكو كي مريه و ينا يا سبئ تفاليكن ال كي تحبت سنے اس پر بھی ملد آیا وہ بہیں ہونے واکہ کھانے سے قبل دیدینا کھانے کے بعد ويدينا ، اسى حيص ميس مربر سكى بالأخر حبب مجھے يهاں كس يهونيا كرواليس مواتووه واعیه قوی مرد گیا ۱ ور مجھے روکا ۱ ور آ که مربه دیا ۔ جو نکه ۱ س مبی طوص کا مل نہیں تھارسم کی كى الميزش تفى اسك ول نول نہيں كيا اور مي نے واپس كروا ـ يس نے جب عضرت سے یہ سنا توا بنے ول میں کہا کہ بڑی اِست سمجھ میں آئی ہم لوگ توا ب کے بیسجھتے تھے کہ جوشخص مربہ ویتا ہے تو خلوص ہی سے دیتا ہو گا (کیو کا مشہور سی ہے سہ ارجال طلبی مضائفة نبیست ور زرطلبی سخن دربل سست میکن اس ج معلوم مواکد او می حیص میص میں یو کر بھی مال ویدیا ہے نظا سرے کواس میں فلوص کہا گ

فرآیاکہ ہم تھا مذکھون میں رہتے تھے تو دہاں دطیعہ دغیرہ زیادہ نہیں پڑھتے تھے، بس دہاں کی سب باتوں کو فورسے دیجھتے سنتے تھے اور حصفرت کے بارے میں بہمچھتے تھے کہ یہ خدا سکے ولی ہیں اور اسپنے دل میں یہ کہتے تھے کہ ان کی باتوں کو منوا در نہ بعد میں دنیا والول کے زدیک بہرند ذلیل ہونا پڑے گا۔

(راقم عرض كراب كرمراو حضرت اقدين كى اس سے تايد بيري مود والشرنفان الم، که ز تا زیما دیگی بدلتا جار با سے وین و دیا نت کی کسا دیا زاری ہے، تقوی اور لہار کی باتوں کولوگ فرسورہ خیالات سمجھنے سکتے ہیں، ایسے وقت میں کسی نیکاف و میدار بالحضوص مولوی کاتو گذراس د نیایس اسی و فت موسکناسے جبکہ اسکے یاس سی کوئی چیز موجود مهوجس سے اہل زیانہ بالعموم خالی مہوں اور اسکی ابکو قدر کھی مہوراور ده ہے صَدَق و دیا نت ۔ ۱ خلاص اور افلان کی وولت کیونکہ ان اقدار کی لاگانہ نے ہمینتہ قدر کی سے اور ممینتہ قدر کریں گے اور بہو والت بزرگوں می سے ماسل كيجامكتي سه مدايها ل د سيق موتواس بيزسي بهي كجه حصه حاصل كراو ورناكر حتِ د نیا 'حربٌ جا ه یا تکبرو نفا ق وغیره کا رؤید افی ره گیا تو بھرا بنار زایزیم میں ا ور ا بین میں کھوفرف مذیا کرنم کو نظروں سے گرا دیں گے اور تم بس فرلیل مورد و عِا وُ کے ۔ چنانچہ و کھیا جا آ سے کہ آج برعوام بانخصوص الل اموال او کوں کونوب بہچان سیننے ہیں اور سرا کیس کے مطالق السینے ول میں ایک رائے قائم کئے ہوگئے میں گوا فلا قاً خاطرِ مدارا سن سبحی کرتے ہیں اور ہم لوگ اسی استے سے خوش ہوجائے میں ا ورسمجھتے میں کہ اسکے ول میں ہماری عظرت سے مالانکر ہمیت سے لوگ ا سینے سور فلن کی وجہ سے انکی نظروں سے کب کے گر جیکے ہوتے ہیں اللّہ محفظنا) حصرت مصلح الاثمة كا زائر تيام تفانه كهون كايه وا نعه بهي معفن لوكول سے ساکہ ایک مرتبہ عید کے ون حضرت مولانا تفانوی شنے حضرت سے فرایا کہ آپ کہیں جا کہے گا نہیں کھرسے کچھ کھانا آئی کے لئے پہی آجائے گا۔ حضرت مے عرض کیا بدن اچھا! لیکن بعدنماز عید حب اجها ب آبس میں ملے ملائے تو حضرت خواجہ ما دیش نے ہمارے حضرت سے فرایا کہ ہم لوگ ڈیٹی سجاد صاحب کے پہاں بار ہے ہیں کچھ جو رم نور ندم کا ساسلہ کہ ہے گا جلئے آب تھی چلئے ، حضرت وکنے فرا یا کہ حصرت مولانا ( تھا نوٹی کے فرایا ہے کہ میرے بہاں سے کھانا آو نیکا کہیں ا نہیں ۔ اس برخوا مہرصاحت سے فرایا ارے پانٹے منٹ میں آئے جاتے ہیں جو قتر

ے یہاں سے ابھی آتے آتے کھ دیر سلے گی ، غرض ہوگوں نے کچھ ایسا اصرا دیمیا کہ ممار سے مصرف بھی جلے ہی گئے ۔ او صربہ مصرات خانقاہ سے باہر گئے اور و بنی صاحب کے بہاں بہونے می ہونگے کہ ا د فوحصرت مجتم الا متر مولا الحقادی طباق میں کچھ لیئے ہوئے خو د بیفس نفیس فانقاہ میں آوار د ہوئے اور حضرت كو جره من نهيں يا يا مكر فوراً مى حصرت على أكب - حصرت مولا التمانومي سن دریا فن فرما یا کہاں گئے تھے ؟ عرص کیا حضرت نواجہ صاحب کے ہمراہ ڈیٹی صاحب کے بیاں میلا گیا تھا۔ مصرت مولا آئے ناگواری کے طور پر دریا فنت فرایا کہ آپ سے تو کہیں جانے کے لئے منع کردیا گیا تھا نا 9 پھرآپ کیوں گئے ؟ اب حصرت والاً کے پاس اِسکا کیا جوا ب تھا بجزا قرارخطا کے ۔ یہ فر اکرحضرت تھالوی توابینے گھروایس ہو گئے اور مہارے حضرتُ کے لئے بہ کھانا زمر موگیا اُوروہ کھا كركرا - البغ حجره بن جاكر برى زورس اينى زبان كوهينيا اورجيخ ماركر كركي اوربهوش مرد کے رمطلب میں کھاکہ اسی زبان کی برولت آج بیموا خذہ مروا ہے اور یہ دن و محينا نصيب مواكه عضرت مولانا مقانوي اراض موسك برحال برن كهمنا ني تلا فی کے بعدمعا مدھیا ہے ہوا۔

ر آ قم ع ص کرتا ہے کہ لاحظہ فرایا آ ب نے صحیم الا مدیثے کی تربیت کہ جس کو کچھ سیحفقے تھے اسکی کیسی نگرانی فرائے تھے۔ نواج ماحیت یا جنا ب و بیٹی علی سجا دصاحب البحظ لوگ تھے لیکن انکا شمار بلاست امرادا ور رؤسا کے زمرہ میں ہوتا تھا اور ریا ست اور بالداری کا ایک اثر ہوتا ہے جو دوسروں کے میں میں زمر موتا ہے ۔ حصرت کیم الالائے اس غریب اورمولوی مترشد کواسی سیس زمر موتا ہے ۔ حصرت کیم الائے اس غریب اورمولوی مترشد کواسی سیا اور وائن ما حسب کا تو بٹر انہی موجائے گا۔ آ گے الحیس بود و باش نظروں میں سما گئی توان صاحب کا تو بٹر انہی موجائے گا۔ آ گے الحیس سے کام لینا ہے وائوا کھی بہت کچھ کام کرنا ہے اور مرطبقہ میں کرنا ہے۔ لہٰذا امراد سے اختلاط سے حضرت مصلے الائے گؤ کیا یا گیا۔ چنا نجہ اسی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ سے اختلاط سے حضرت مصلے الائے گو بچا یا گیا۔ چنا نجہ اسی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ سے اختلاط سے حضرت مصلے الائے گو بچا یا گیا۔ چنا نجہ اسی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ

بعد مین فود مصرت والاً سے بڑے بڑے بڑیں اورا مبراور سیٹھوا ور جاگر وارتعلق موٹ لیکن حضرت والا مجھی انکو فاط میں نہیں لائے اور انکی الداری کروج سے انکی کوئی رہا میت وزیائی ۔ اصلاح کا موقع ہوا توبڑے سے بڑا بدیھی دا بس کرویا اور کسی برفکقی کا صدور و کھیا توبڑے سے بڑے رئیس کو بھی اپنے بیاں سے بکا لدیا کہ بہلے اصلاح کر ہوت اور اور پھی ان کے در اور بہلے اس خصلت سے باز آجا و کرتب آو سیحاا سند کر بہلے اصلاح کر ہوت آور اور پھی انکی تربیت! استرتعالے انکی ترکو نورسے کھر دے یہ محصرت کی الا متہ اور پھی انکی تربیت! استرتعالے انکی ترکو نورسے کھر دے میں مجبی الربائی و ورایسا بھی گذرا ہے ۔ اور پھی معلوم ہوا کہ فانقا ہ اسی کو کہتے میں مہاں ان انوں کی گڑھائی اور کڑھائی ہوتی ہو یہ نہیں کر وہاں بس نیک گول میں جہاں ان انوں کی گڑھائی اور کڑھائی ہوتی ہو یہ نہیں کر وہاں بس نیک گول میں جہاں ان برگل بی بے نوری پروتی ہے بڑای شکل سے ہوتا ہے جن میں دیا وربیا ارد سے ارد سے اور سے بین میں دیا وربیا

کہیں دھ ہیں آئی بھیجا ہے ایسا ستا نہ بدل دیتا ہے جو بگرط ہوا دستور میخانہ تہذیب افلاق اور اصلاح رفائل کے لئے ایک ایک شخص کی تنقل بگرانی کرنی پڑتی ہے اور پورے انہاک کے ساتھ اسکے ہر تول وفعل محرکات وسکنات پر نظر دکھنا پڑتا ہے تب انبان مان مان بتا ہے اور اس حال میں انٹر اسٹر کر کے انٹر والا بن جا آ ہے ۔ اسی کو چھنرت فواجہ صاحرے فراتے ہیں کہ سہ انٹر والا بن جا آ ہے ۔ اسی کو چھنرت فواجہ صاحرے فراتے ہیں کہ سہ آئیز نبتا ہے کہ گرانی کا کھ جب کھا اول

جیدا کرمیں ہے عرص کر حکا ہوں زہائہ تیام تھا نکھون ہویا تیام دیو نبد کہیں کا بھی کو کی واقعہ حضر من مضلح الامترام کا مرتب اور تاریخوار نام کو معلوم ہوں کا ورتا ریخوار نام کم کو معلوم موسکا ورندا سطرح اسکوم مکھ می سکے جنائجہ تھا نہ بھون کے بھی جو حالات ہمیں جہاں کہیں سے مل سکے ہم نے انھیں او پردرج کر دیئے اب وہ جا ہے

جب کے بھی رسے ہوں ۔ کیونکہ حضرت والا نے دیو بندکی فراغت سے تھا رہو جب کے بعد توسسل جھ اویا اس سے بھی ذائدتیا م فرایالیکن کے بعد توسسل جھ اویا اس سے بھی ذائدتیا م فرایالیکن کے بعد تھی حضرت کا متفرق طور پر قیام تھا نہ کھون برسول رہا گراسی طرح کر درمیان ورمیان دطن بھی آتے جاتے رہے کہ بھی ایس بھی ہوا کہ کہ بی سسی مدرمہ میں بھی مدرس مقدر ہو گئے ہیں اور تو دانے طور پر ضرورت محسوس فرائی یا حضرت کھائی سے فرا دیا کہ آجکل ایک کا مرک ما ہوں محقاری ضرورت تھی آ جا واتوا چھا ہے تو بس بھر حضرت والا کو کوئی طافت وہاں کی حاصری سے دوک بہیں تکتی تھی فوراً دخصرت کی اور تھا نہ کھون دوانہ ۔ اسی کو بیس نے عرصٰ کیا کہ اگرامطر فوراً دخصرت کی اور تھا نہ کھون دوانہ ۔ اسی کو بیس نے عرصٰ کیا کہ اگرامطر کی قیام مرا دییا جائے تو اسکی مرت تو سالھا سال کی ہو جائے گئی ۔ حاصل یک فرک دہ بالا سادے واقعات اسی زانہ میں بیش آئے ۔

رم یہ اور طویل قیام کے بعد حب حضرت والا تھا نہ بھون سے دور میں اور طویل قیام کے بعد حب حضرت والا تھا نہ بھون سے مكان ( يعنى الني وطن) تشريف لائے اور الحرالترك حصرت حيم الا من الله عنى مجاز موراً کے توجا ماکداب و أن كا كچه كام النے وطن اور البكى برا درى ميں ترفع فرایس چنانچرمقامی فضاکے الحت صروری جواکه حضرت والانه صرف فتحیور لبکه اطراف دجوانب کے مواصعاست کا تجھی وورہ فرائیں اور سب مسلما نوں کوعمواً ا در برا دری کے بوگوں کو خصوصاً وین منین کی جانب متوجہ فرا میں۔ اس کے سلے حصرت والائے آجکل کی اصطلاح میں جھے کہتے ہیں طوفا نی دورہ ہور اطراف وحَوانب كا ایسا دوره فرمایا اور لوگ بتانے میں كراس قدر حوش اور شورش مزاج والا میں کھی کہ حضرت والا سیا ب صفت بش متحرک ہی نظراً ہے نے اور کسی وقت چین وسکون سے نہیں رہتے تھے۔ اس وورکے واقعات ا ور اسکی تفصیل تو آ گے عرض کرتا ہوں اس سے قبل خود حضرت والاً کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے اس بیان کو نقل کرتا ہوں جس کیں حضرت نے نے تاريخ فيجور "كعنوان سے كچھ إتيں اس راقم كو بفن نفيس اللاركوا في تعبيب - اسے بعداور بھی محمواتے بیکن فدا معلوم کی موافع پیش آگے کہ بات بہاں کہ بال کر خم کردی اور یہ بیان اسوتت تحریر ایا تھا جب کہ وطن سے بجرت فراکر گور کھیور تشریفت سے مگئے تھے اور اسباب بجرت کے لئے وطن کے حالات گذشتہ اور حالیہ کا بیان لوگوں سے فرار ہے تھے اور اس ملسادیس فتجور کی کا حتی کی تاریخ بیان کرنے کی منرور ت بیش آگئی تھی ۔ یہاں ہم قیام وطن کے باب کو اسی بیان سے نثروع کرتے ہیں اور اس ملسادیس اس سے قبل ایک تمہید بھی اپنی جا نب سے بیش کرتے ہیں تاکہ ناظرین کے لئے آئذہ صفحات میں آسنے والے واقعات محض تصداور حکا بیت کا درجہ نزاختیار کی سبکہ لوگ اسکو عرت اور مرابیت کا ذریعہ بنا بی اور یسمجھ لیس کہ ایک مصلح کواصلاح کے مالسادیس کیا کیا مصیدت الحمان فی بڑتی ہے ۔ اب و مہیدا ورحضرت والا کا بیان ملاحظ مو مالیہ بی کیا کیا مصیدت الحمان فی بڑتی ہے ۔ اب و مہیدا ورحضرت والا کا بیان ملاحظ مو

## ( فتبسيام وطن )

آراتم عوض کرایم کانسان جمقدرمتاً تراسیند ابنائے مبنی کے مالات اور واقعا میں ہوتا ہے کسی اور نے سے نہیں ہوتا چنا نچا کیہ نہیم اور ذی عقل شخص کے ساسنے جب الکے لوگوں کے واقعات دہرائے جاتے ہیں تو وہ ال سے اپنے لئے ایک سبق اور عبرت ماصل کرتا ہے۔ اسی مقصد کے بینی نظرا نٹر تعالے نے بھی اتم ماضیہ کے مالات اپنی کتا ہے جزیر میں بکڑت بیان فرمائے ہیں۔ اور تھراس سنة انٹر کی اتباع بیں ربولائٹر مسی انٹر علیہ دسم سے بھی گذشتہ امتوں کے واقعات منقول ہیں۔ پھر حبطرح سے یہ سلادی میں موالی میں مواجی ہیں کے مالات میں مواج کے واقعات منقول ہیں۔ پھر حبطرح سے یہ سلادی میں جاری ہے اسی طرح سے اہل و نیا کے بیال بھی رائے ہے اور وہ لوگ بھی اس کے ذریعیہ میں جو نے کے قائل ہیں۔ چنا نی علم تاریخ کی غرض ہی یہ بتائی جا تی ہے کہ اسکے ذریعیہ سے بھیلے لوگوں کے مالات معلوم ہوتے ہیں اور سلطنتوں کے وہ جو وز وال کے اباب دریا فیات ہوئے وہ اور فلال بات سبب زیال تھی اسلے کا فلال چیز باعث برتی تی تی اسلے قابل عمل ہے اور فلال بات سبب زیال تھی اسلے کا فرائی اجتناب ہے۔ مغی اسلے قابل عمل ہے اور فلال بات سبب زیال تھی اسلے کا فرائی اختناب ہے۔ عرض کوئی بھی ساسلہ مو و بین ہویا و نیوی سب لوگوں کا انہرا تفاق ہے کہ کھی اسلے خوش کوئی بھی ساسلہ مو و بین ہویا و نیوی سب لوگوں کا انہرا تفاق ہے کہ کھی

واقع کا بیان و وروں کے سے باعث عرب وقسیحت ہواکر تاہے اور عقل و تہم سکے بڑھے اور ورست ہونے میں اس جیز کو بھی بہت و خل ہے کہ اہل تہم اور عقلاء کے مالات کا مطالعہ کیا جا سے بین بیش و خل ہے کہ اہل تھی اور مصلحین است کی سیرت کے و بیکھنے اور انکو پیش نظر دکھنے پر زور اسی لئے ویا جا ہے کہ اس کے فریعہ سے بھی آو کی بہت انکو پیش نظر دکھنے ہو اس کے فریعہ سے بھی آو کی بہت کے بیش نظر دکھنے ہے ۔ اور یہ طریقہ سب اصناف میں عام سے ۔ چنا بخہ و کی ما آپ کے دایک کے میش نظر دکھتا ہے ۔ اور یہ طریقہ سب اصناف میں عام کو طبیب اطبار کی تحقیقات کو پیش نظر دکھتا ہے ۔ اسی طرح ادبا ب حل و عقد اور ارکار ساملات کا بین او میل تجویز کریں ۔ یہی حال مصلحین است کا بھی ہے کہ جو تحق تو م کی مالے نے لئے کو کی دا و عمل تجویز کریں ۔ یہی حال مصلحین است کا بھی ہے کہ جو تحق تو م کی اصلاح کا بیڑا اٹھا آپ ہے استحق اور نور کرے کس طرح سے استخص سے قوم کا مرفن ابنی آپی قوم کے ساتھ و سکھا و زغور کرے کہ کس طرح سے استخص سے قوم کا مرفن بینی آپی قوم کے ساتھ و سکھا و رغور کرے کہ کس طرح سے استخص سے قوم کا مرفن بینی آپی قوم کے ساتھ و سکھا و رغور کرے کہ کس طرح سے استخص سے قوم کا مرفن بینی آپی قوم کے ساتھ و سکھا و رغور کرے کہ کس طرح سے استخص سے قوم کا مرفن بینی آپی و میں کے اور کو کیا ہے ۔ انتہی جاتھی آپی واقع کی اس کے اسکا علاج کیا ہے ۔ انتہی جاتھی ۔ انتہی جاتھی ) ۔

## (تاریخ فیچورکے ملیا سیل رشا دحضرت والا) (۲۲ردب سائی مرکور کھ بور)

رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاگر و تھے لوگوں نے ابتدا میں انھیں بھی بہت مانا اور بڑی انکی آد کھبگت ہوئی۔ اسوقت میں کم عمر نفاط فظ عبد الحلیم صاحب کی کا نیور میں ٹینری تھی مولوی صاحب منظفر لوپر دغیرہ سے کھا دی لاکر دہاں فروخت کرتے تھے جبکی وجہ سے مالدار ہو گئے تھے۔ مولوی موادر مالدار ہو دنیا والوں کو یہ جبرایک آنکھ نہیں بھاتی، اسکی دجہ سے مولوی ما کو کھی نظر سے گا دیا اور مولوی کی صفت ہی سے کالدیا۔

استے بعد مولوی علیم اللہ صاحب کا دورا یا برجگ دغیرہ میں دہتے تھے لٹ بڑھا ہوئے تھے مشہور ہواکہ ٹا ہفتل الرحمٰن صاحب کا دورا یا برجگ دغیرہ میں دہتے تھے لٹ بڑھا ہوئے تھے مشہور ہواکہ ٹا ہفتل الرحمٰن صاحب سے مریم بڑی دھوم رہی چونکہ انجی کا واز وغیرہ کا ہیں ہوا دونہ اگر بر ہوجاتے تو تھوا تر نامشکل تھا۔ مولوی حنیفت صاحب اورمولوی عنمان صاحب کا وُں میں جعد بڑھتے تھے اس کے ایس میں اختلا سن بھی مذکفا لیکن مولوی عنمان صاحب کے ٹاگر دوں میں سے بعض لوگوں نے جمعہ کے مسئلہ پراعترض کیا۔ چنانچ دوا دربوں صاحب کے ٹاگر دوں میں سے بعض لوگوں نے جمعہ کے مسئلہ پراعترض کیا۔ چنانچ دوا دربوں کے بعد مولوی عنمان صاحب نے بھی بڑھنا بھوڑ دیا پواپنی ہی جبات کے بعد مولوی عنمان صاحب نے بھی بڑھنا بھوڑ دیا پواپنی ہی جبات ان لوگوں نے بڑھنا مرودی کی بنار بڑی استح بعد مولوی اور کا ادر انجو بدنا مرکز الرودی کی بنار بڑی استح بعد کو لیکرا ہل حق پراعترا من کرنا در انجو بدنا مرکز الرودی کو کہ ایکوں نے مشورہ دیا کرتا ہوگ جمدے مسئلہ مولوی استح بعد اپنے کو لیکر در بھل سکو کے یہ لوگ حمدہ کے اس کے اکھوں نے مشورہ دیا کرتا ہوگا کہ استح بعد اپنے ایک کو لیکر در بھلا کہا جانے لگا ( اس با س کو فونی عباس نے خودمجھ سے بیان کیا تھا )

اب مولوی عثمان صاحب کا زارا یا انکی بھی بڑی تعریفیں ہوئیں۔ فاندان میں ایک صاحب انکی بہت تعریف کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی میری شکایت بھی لوگوں سے کریے تھے۔ پھر مولوی عثمان صاحب تو کا نبور رہنے سے اور یہاں جمعہ کا مسکار وروں پر چھڑا ہوا تھا اورا سکے بانی جیبا کہ ابھی بیان کیا گیا بعض اپنے ہی لوگ نھے اسی مسئلہ کا آڑ کیکہ فاہوں سے ایک فان صاحب بیش بیش تھے بالاخر نے اپنے بزرگوں کو گالی دینا نشروع کیا جس میں ایک فان صاحب بیش بیش تھے بالاخر یہ انتخاب مربی مالات میرے مربڑا (یعنی جس وقت، میں وطن میں قیام کے لئے آیا یہاں کے بہی حالات میرے مربڑا (یعنی جس وقت، میں وطن میں قیام کے لئے آیا یہاں کے بہی حالات میرے مربڑا (یعنی جس وقت، میں وطن میں قیام کے لئے آیا یہاں کے بہی حالات

تے اکا برکھ کم کھلاگائی دی جارہی تھی اور جہا لت کا شیوع کھا) اب مجلا نبائیے کہ است کا شیوع کھا) اب مجلا نبائیے کہ است اکا برک معسل برز بانی کیسے بردانشند کیجاتی ؟ فتنہ بھی نہیں کرنا چا منا کھاا ور ایکے متعلق اس قسم کے کل مند بھی منناگوارا نہ کھا اسکی دجہ سے مردقت ایک منیق سی اس کھی ڈیو جہا تھا کہ یا انٹر کیا کود ل کہ اس معیدیت سے نجان یا دُن کوئی صور من سمجھ میں آتی متعید نیا تھا کہ یا انٹر کیا کود ل کہ اس معید بنیا سے نجان یا دُن کوئی صور من سمجھ میں آتی

تھی ۔ چنا نچے کچے برواشت کتا رہا اور صبرکے تلح گھونٹ بیتیارہا۔ پھر حب میرا و قت آیا تو میں نے دکھتی رگ بکوالیا وہ یہ کہ آخران لوگول نے مبل کو بہیں مانا تواسکی و جہ کیاتھی توسمجھ میں یہ آیا کہ اسلے نہ مانے کی وجہ یہ ہوئی کہ میاں کہیں گی تتخص اس فسم کا ہوا تو اسکے گھروا ہے ہی اسکے مخالفت ہوئے انفیس لوگوں نے اسس کو کا بیاں دیں اسی لیے وہ چل مذکا۔ یہی مولونی حنیف صاحب کے ساتھ ہوا اور یہی مولوی علیم اسٹرصاحب کے ساتھ موا ۔ البتہ و نکہ مولوی عمان صاحب بہال رہنے نہیں تھے اسلے وہ فاندانِ کی مخالفت سے زیج گئے۔ اب ہم رہ گئے ہم جا ہتے تھے کہ شرعی ا خلاف مول اور یه لوگ جا سے تھے کہ باب دا داکے ا خلاق مول سمجونکہ میں فال اوگوں کے مردعور نسب کے افلاق دیکھے تھے تو یہ سوچاکہ یہ لوگ حسب دستور سابق مجھے ہی ہے لیں گے۔ یا توا بی طرح بنالیں گے یا نہیں تو فیا دکریں گے تو سوچا کہ کیا کروں ؟ تو منجانب النّريه باست مجھ میں آئی کہ تم تربیت کی کسوٹی ان کے سامنے رکھدو پھر دولوگ اس پر بورے اتریں ابکوموافق مجھوا ور موبنا تریں اسکے قول وفعل کا اعتبار نکرو۔ یوا سکے کہ دیکھتا تھا کہ و نہارے گوکے لوگ ہمارے مخالفت ہیں صرفت نہا تفاکیا کرتا ؟ اس کے بس میں سمجھ میں آیا کہ بھیتا جب میراکوئی موافق نہیں حتی کہ گھر سے کو گسے مخالف میں تواب ا ن میں زندگی د مثوار ہے سمجھ کر سر بعیت کی کسونی رکھی

نیز دیجھتا تھا کہ گھر گھر نسا دہے۔ جنگ کی ابتدار روٹی ہی سے ہوتی تھی ہوتا یہ تھا کہ مرخص مرتی تھی ہوتا یہ تھا کہ مرخص مرتبی کے بیٹر میں سے بھی اپنے گھرکے لوگول کو ترجیح دینا تھا، حتی کہ اہر سے کوئی شخص مسی کے لئے اگر دور وغیرہ بھیجتا تھا تو دیجھتا تھا کوجس کے لئے آتا تھا اسکو نہیں ماتا تھا اس کے ایک آتا تھا اسکو نہیں ماتا تھا اس کے دیکھ کے میں گھراگیا کہ یا انٹر میں کیا کووں اور بیاں سے کیسے بھا گ جا دُل ؟ لوگتے جا

ہمی تھے کہ باہر جاکونوکری کریں کما بیں اور جمیجا کریں ۔ لیکن مجھے کام کرنا کھا اس کے گولو ہو جوع شرق میں او هرا و هر سے سکے لیکن بیں نے کہا کہ اسمارح سے نفع کچھ زا وہ ہوگا اسکے بیٹے گیا اور یہ خیال کیا کہ کام اسی طریقہ سے ہوگا ۔ رہار وزی کا معا ملہ روزی مقدر ہے اگرا نٹر قعالے اکو تجھ سے کام لینا ہوگا تو بیاں رہر بھی ہوگا ۔ چنا نچہ اسی اصول کورا شے رکھکہ کام کرنا ترقع کردیا ۔ پھر حبب لوگوں نے ویچھا کہ انکا بازار کچے جبل نکلا تو میر سے باس بھی گھنے نئے ول سے ہیں نفاق سے ۔ یں نے اسکو جھوڑ اتو کچے گھ دا سے ہیں کا مطالبہ کیا اختلات اور اخلاص کا مطالبہ کیا اختلات اور آپس کی لڑا ائی کو بند کیا ۔ حبب اسکو جھوڑ اتو کچے گھ دا سے تہ پر سکے ۔ لیکن خالفت اور عدات اللہ سے متجا وز ہوکہ دل کے اندرا ترکئی جو تنافس سے تما مدا ورتم میں بنو وار ہوئی ۔ ورنہ تو میرا طریق یہ دیکا ایدار بروا شدت کرانی خال کی صورت میں بنو وار ہوئی ۔ ورنہ تو میرا طریق یہ دیکا ایدار بروا شدت کرانی خال اور برز بانی کا جواب زبان تک سے وینا پر ندر کرتا تھا ۔ صبر کرتا تھا ایزار بروا شدت کرتا تھا اور برز بانی کا جواب زبان تک سے وینا پر ندر کرتا تھا۔ صبر کرتا تھا ایدار بروا شدت کرتا تھا ۔ اور برز بانی کا جواب زبان تک سے وینا پر ندر کرتا تھا۔

بہر مال میرے طربقہ کا رسے متا ٹر ہوکرا ورکچہ یہ وکھکر کہ یہ ٹر وضا وکی باتوں ہیں در رہنے ہیں اور در لیسند کرتے ہیں لوگوں کا مبلان میری جانب بڑھنے لگا اور مخلص ہونا تو اس ذانہ ہیں امران نہیں ہے تا ہم اپنا کچھ دنیوی فا کہ ہموس کرکے لوگوں نے میرے ہیں آر دورفت نٹر دع کی لیکن جیسا کہ قا کہ ہ ہے کہ کسی سے نفع ماصل کرنے کی اول نٹر طبہ نے کہ اس سے موافقت کیجا ئے جنا سمچہ یہ بلکی لوگ دیعنی نتیون کی جب کسی سے نفع ماصل کرنا چا ہیں گے تو اسکو نا راضی کریں گے میگوان میٹھا نوں کی مرشت ہی یہ سہے کہ جس بھی بنفع حاصل کرنا چا ہیں گے تو اسکو نا راضی کر سے اورائ کی مرشت ہی یہ سہے کہ جس بھی بھی جا سے کہ یہ لوگ میرے می العن ہیں تب بھی س بورا مخال میں اس بنفع ماصل کرنا چا ہیں گے تو اسکو نا راضی کر سے اورائ کی مرشت ہی در میں تب بھی س کے خواس کے کہ یہ لوگ بھی نفا ق برت کرا ور میری مخال سے نفع ماصل کرنا چا ہیں اور دی کرتے در ہے )۔

ا ور ایک إست به که پہلے توان لوگوں نے مجھے بدنام کرنے کی کوششش کی

یا چھے ہیں ہی پھرجب ہیں نے اسکو برطا تو کھنے سکے کہ دہ توا تھے ہیں اسکے آدمی ہیں بنیں ہیں ، اور حب کسی کوا سپر بکوٹا تو کھنے سکے کہ ہم نے بنیں کہا تقا اور اسپر بھی بکرا گئے تو کھنے سطے کہ تو ہرکرتے ہیں، تو ہرکرتے ہیں۔ دل سے توبدا سوقت کھی بنیں کرنے کھے محف زبا سے توبہ کا اظہار کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ حبب سے سلمان ہوسے ہیں ایمان ا بجے دل میں اترا نہیں حب طح ان ہوگوں کا حال تھا جن کے بارے میں ارشا دہے – قَالِكَ عُرَابُ المَنَاقُلُ لَمُ نُونُوا وَلَكِنَ قَوْلُوا اسْلَمْنَا حَلِمًا يَلْحُلُ الْإِيمَاكُ فَي فَلَوْ مِلْكُوا يَهِ بِرُولُوكَ يَهِ كُمَّةٍ بِسُ كُرْبُمُ الْمِانَ لِهِ آئِ اللَّهِ فَرِا دَيْجُ كُو اللَّفِي لَكُ نُو ایمان متفادے قلوب میں دا خل بنیں ہوا ہے اسلے بس تم یہ کہوکہ ہم اسلام کے آئے) یہی انکا حال ہے۔ میں نے اور برا دریوں میں دیکھا کہ ان میں دیندار بھی ہیں لیکن ہماری برا دری میں بہاں ایسے فائق لوگ ہیں کہ سرعی طور سے حبی گوا ہی معتبر ہوتا کماکشش كيے كا توابك كو كفى مذيا سيّے كا۔ حالا نكدا در حجك اسى برا درى كے لوگ نها بيت معزز ہنا بین عافل موجود ہیں ۔ چنا بخہ حضرت رحمۃ ایٹرعلیہ کی فدمن میں علی گڑا ہو وغیرہ کی ً ' طرف سے کچھ لوگ آئے نفے وہ مجھ کے خور کہتے تھے کہ میں بھی متھا ری برا دری کا ہو میں نے دیکھا کہ نہا بیت سمجھدارا درنہیم لوگ تھے ، بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں کچھ کم تفا کچه دین ۱ در بزرگول کی صحبت ملٹی رمتی تھی۔ یہاں منظم مہی تھا یہ تدمین ا وریز مستقل طورر کوئی بزرگ می عقاحبی صحبت سے ان میں جلار ہوتا رہنا )۔

(حضرت کے الامر کے دورسے بل پہال کے کی آمد)

لوگول کے متعلق انکی رائے نو دحصرت والاً سے جوسنی وہ یقی که فراتے تھے کہ:۔ ۱۱) ہمارے ویارکے لوگوں کاعلمی تعلق جون پورسے تھا اسی طرفت کے علمار بھی بیال مجھی کبھی آ جاتے تھے ۔ جنا نچہ حصر ن مولانا سید محدا مین صاحب نصیراً با دی معرف هچوت سيد صاحب كا اكثر و دره موتار متا عقا اور وه اس اطراف مي تشريف لاكرب بهن دنول کک تیام بھی فراتے تھے۔ باری باری مختلف موا فنعات کا سفر ہوتا وہاں وعفا موتا . زمیندا رلوگ تو نفه ی حب گا وُل مین لا نا کا قیام موتا ایک ایک شخص منها پوری مجا کے کھانے کا کفیل موجا آ کھا۔ان کے اصلاح کا یہ انداز کھاکہ منی عن المنکراکز و مبتیز بیدہ فراتے تھے بعنی منکر کو ہا تھ سے مٹا دیتے تھے۔ بنا نجہ یہ ابت متہور تھی کران کے سامنے کوئی تخص بخنوں سے بیچے یا جا مربینکر یا موجھیں بڑھا کر گذر نہیں سکنا تھا۔ نظر بڑتے ہی فادم کو آوا زوینے اور وہ ایجے یا جائر اور مونچه کی قبینی سے اصلاح کردنیا تھا اور مجال نہ تھی کوئی اموقت کھ دم مارسخا۔ بڑے بارعب اور بابرکن متبع سنسن بزرگ تھے ليكن أنا جانا يونكم مهمي لمجهاري موتائها السلي اصلاح بهي بس چند مي لوگول ي موكى . اسی طرح ایک ا در بزرگ کا بہاں کے لوگوں سے نتعلن بھا ان کے یا رہے میں نوو مضرت فرایاکت محے کہ ۔ ایک بزرگ اسی اطراف کے تھے کہمی کہمی تشریف لاتے تے انکو بہاں کے لوگ مانتے بھی تھے میں نے انکی بات نقل کی کہ انکو تو مانتے مواور دہ متھارے متعلق یہ کہتے تھے کہ میں پہلے اس اطرا من کے بوگوں کو بعیت کر لنیا تفا گراب كرنا جيور دياست بيمحمك كري لوگ درست د مول كرييني مي توان لوگول كوفدا كيسي برونچا سکنا یہ لوگ مجھے ہی ا ہنے مقام اغفلت ایک بیونچا دیں گے۔ اور اسکی دہ ایک مثال بیان کرتے نکھے کہ لوگوں نے ایک بن پہینا چڑھا دیا اس طور پر کہ اسکی رسی اسی پ میں با ندھ دی بھینسامضبوط تھا زور سے جو جھٹکا دیا تویہ بن می ا کھو گیا اوریہ بھا کا اسطر یرکه اسطے گلے میں رسی تقی از درسی میں بت بند معا ہوا تھا۔ تو وہ بزرگ کہتے تھے کہ جس طرح سے دہ بھینما قوی تھاکہ بت ہی کوا کھا ڈکرنے گیا اسی طرح سے یہ لوگ بھی اپنی غفلت میں قوی میں مجھے ہی اپنی دیگ سے سادیں گے ریعنی مقام ذکرسے مقام غفلت

یرلا ڈالیں گے )

اسی طرح سے مہارے حصرت یکی فراتے تھے کہ ہمارے ویاری حضرت مولانا تھانوی رحمۃ الٹرعلیہ بھی تشریف ہے گئے تھے۔ ایک دفعہ فرایاکہ - علمار نے اس اطراف میں کام کم کیا ہے اور فدمت زیادہ لی ہے ۔ فرائے تھے کہ بیال کے لوگ پائی کے بیچے بچھے دورے تھے۔ افعال کو فرعون بنا دیں۔

ایک مرتبراور حب میمارے یہاں سے وابس تشریف نے وارہ تھے توگاؤں
کے بامرندی پڑتی ہے تھوٹی کشتی کے ذریعہ اسکو پارکرتے ہیں ایک صاحب نے اپنا کپڑا

بیانے کے لئے اور نا وکو سہارا دینے کے لئے اپنی دھوتی گھٹوں سے اوپر تک اٹھالی اور
اس پار بیو کیکر زخصدت کرتے وقت حضرت کو نذرا نہ بیش کیا 'حضرت نے لینے سے اکار
فرا دیا۔ اسپرا کیک اور صاحب بولے حضرت یہ میرے لڑ کے ہیں اور نمازی اور ونیدار
ہیں انکا مریتبول فرالیا جائے۔ فرایا کہ یہی و نیداری ہے کہ تم لوگوں سے دھوتی بھی آجی
سی میں جھوط سکی 'اور سرم کے کھی کھل جانے کا احماس نہیں ۔ اس پروہ صاحب
فاموش ہوگہ ہے۔

## (حضرت معلى الامريني كا دَ و ر)

ماصل یک یخطه الحدالله مثالی المرائی کی توجهات سے کبھی فالی نہیں رہا گو کسی مقامی مصلے کے نہونے کیوجہ سے لوگوں کی اصلاح مال بس فال ہی فال رہی اسکے تعدیب سے مضرت والا کا قیام وطن میں رسنے سکا تواسط بھی و و دور گذر ہے بھی اور وہ کہ محترت والا ایک جوان ممالے اور عالم دین کی حیثرت سے گا وُں می فیم رسنے اور اس مقارت والا کے علاوہ برا در ہی میں و وسرے الم علم حضرات موجود تھے جنکوعوام کی اصلاح اور برا دری کی سدھار کی فاصی تو کھی اور وہ لوگ روائی وائی ما کہ کروٹے تھے اور اس طرح کرنا جا ہے تھے مثلاً نما زنہ بڑھنے برج اُن سے روائی برعال کرے تو اوان ۔

مین مہما ہے حضرت مسلح الار کے بین نظرتو حضرت دیجم الا مت علیہ ارحمہ کا طریقہ کا اسکے اور دوسرے حضرات کے ساتھ پوری طرح بگا نگت نہوئی یکر حضرت والا کا جونکہ ابتدائی دورتھا لبعض ایسے لوگ بھی اہل علم موجود تھے اسلے توافسعًا اسپنے لئے حضرت والا نے کوئی نمایا مقام پسند نہیں فرایا بلکرسب کے ساتھ دینی اور اصلاحی مد کسے ساتھ اور کوئی نمایا مقام پسند نہیں فرایا بلکرسب کے ساتھ دینی اور اصلاحی مد کس سے کھی مشہور ہو کر مندار شاد پر جلوہ افروز جموے اور کھراس مندار شادے کی چذیت سے بھی مشہور ہو کر مندار شاد پر جلوہ افروز جموے اور کھراس مندار شادے اور فرانم نوب کی وقت کے دہ وہ وہ موتی بحقیرے کہ آج بھی عالم آئی روشنی سے تا با سے اور عالم آئی افا دیت سے انگشت برندال ہیں۔ اور اشریقا لئے یہاں حضر سے کام ورٹ کی دور میں اسکی شرینی سے کام ورٹ کے دور میں اسکی شرینی سے کام ورٹ کی برند اس دور ہوں کہ باکس اسران کی طرح آج بھی اسکی شرینی سے کام ورٹ شرین اور قلب ب

بهرمال اس پہلے و ورتے تعفن واقعات اور مالات کاعلم مجھے مضرت ہی کے ایک فادم ما فظ مولوی محرز کریا میا حب تعمیر ایک فادم ما فظ مولوی محرز کریا صاحب فتجوری منطلهٔ سے ہوا جو کہ مضرت والا کے لوگوں میں سے گویا سابقین اولین میں سے شمار کیے جائے میں وہ تکھتے ہیں کہ

مفرت والاکا ارتاد فرمو د ہ بیان ۱ تاریخ مجود سے متعلق ) ابھی ناظرین ملا مور میں فرا ہے۔ فرا ہے ہیں اس میں چند حضرات کے نام آئے ہیں مثلاً مولانا عثمان فال صاحب اب کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے ممادے حضرت کے بلکہ اسوقت کے تمام می المعلم کے امتا ذکھے۔ وطن میں کم رمنا موتا زیادہ تر آ ب کا کا نبور دعیرہ قیام رہا۔ ویو نبد کے فاص اوگوں میں سے سعقے۔

ایک اور بزرگ اس زازی سے مولوی علیم انترفال صاحب برانے زائے

کے بیلا د نوال قیم کے ایک مولوی تھے ہمارے حضر بیٹے عمریں بڑے تھے نوطبعاً

نیک اور سادہ مزاج تھے بعض چیزیں جو بوعت شماری جاتی ہیں اسلحے مرتکب منرورتھے لیکن دھنا فافی قیم کے کڑا بوعتی نہیں تھے۔ رسالہ الا بدا د تھا نہ محبون سے منکاتے تھے اور اسکے مجھی معنیا بین ممبر پر بیٹھیکر سناتے خود بھی ساٹر ہوتے اور دور مرک منکاتے تھے اور اسکے مجھی معنیا بین ممبر پر بیٹھیکر سناتے خود بھی ساٹر ہوتے اور دور مرک کو کھی ساٹر کرتے۔ حضرت مولانا تھا نوگ جب تشریفت لیجا تے (اور حضرت مولانا کھا نوگ جب تشریف سے ایک تو مفرین کے وعظی سے معانی نوٹو جو سے محضرت سے لیے اور مصافی کرتے۔ لیکن شیطان بھی شریک ہوت اور خوب جھو سے محضرت سے لیے اور مصافی کرتے۔ لیکن شیطان سے بھی شریک ہوت و دیا بنت کی اشاعت کی نہائی کئی اور جیک کھی توائی تخریک پرائی بنائے ہیں ابھی سے لگ گیاادرانیاالہ کا دبنا نے کے لئے مولوی عماحب موصوص ہی کا میں ابھی سے لگ گیاادرانیاالہ کا دبنا نے کے لئے مولوی عماحب موصوص ہی کا مشاحب کیا چنا بخر جمعہ کے مشلم سے اختلات کی ابتدار ہوئی مجم بوصوص ہی کا بین اسے اختلات کی ابتدار ہوئی مجم بوصوص ہی کا خوائی کیا چنا بخر جمعہ کے مشلم سے اختلات کی ابتدار ہوئی مجم بوصوص ہی کا استفاد کی ابتدار ہوئی مجم بوصوص ہی کا استفاد کی ابتدار ہوئی مجم بوصوص ہی کا خوائی کی ابتدار ہوئی مجم بوصوص ہی کا متدار ہوئی مجم بوصوص ہی کا خوائی کی ابتدار ہوئی مجم بوصوص ہی کا متدار ہوئی مجموسے کے مشاح کے مشاح کی ابتدار ہوئی مجموسے کے مشاح کے مشاح کے مشاح کے مشاح کی کی جو بیکھی توائی کی کو بی کو کی کو بی خوائی کی کو بی کو بی کو کی کو بھی متد کو کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو کو بھی کو بی کو ب

سے اکا برعلمار دیو بندکو گائی دی جانے سگی ۔ بربی شریفیت سے فانصاحب بر لیوی کے صا جزاد ے کا تقریباً سالانه و وره میچور کا ہو نے لگا آور مولوی علیم الکرصاحب کو اینا طربت کا رخوب مجھایا گیا ۱ ورجماعت دیو بند کا پورامخالف بنا دیا گیا جنانچراب یہ بھی بر مرمنر علما را بل من كى تخفيركرن ا درانكو كانى دينے ملكے . كا دُن يون مهت كيوكينے کی نہ پڑتی لیکن برا دری میں اِ د صراُ د صر بلا ئے جاتے تو اس میں یہ سالہ بھی رہتا کچھڑ ج<sub>ز</sub>ِ تیجه کفا ظاہر ہی کھا اسپنے حضرات سے انکو دوری اور نفرت بلکہ حمدا ور عدا دت تک ہوگئی۔ اس سکدلکاایک پرلطف واقع سینئے رمولوی شخن صاحب محری والے ہمارے حضرت کے خا دموں میں ہیں وہ مجھ سے خو دیبان فریانے تھے کہ میں نے فیجور أن تمروع بى كِيا مخاكه ايك مرتبه مكان سه أربا مخاناله حبب بإركيا تو ديجها كرما سے بزرگ صورت ایک صاحب تشریف لارہے ہی قریب آے تو میں نے سلام کیا اس انکو جانتا ہیں تھا) انھوں نے جواب ویا مصافحہ ہوااکھوں نے پوچھاکہ آب کہا اللہ کے میں ؛ میں نے کہاکہ حضرت مولانا تناہ وصی اوٹنرصاحب میرے شیخ ہیں میں الحفیں کیخد یں حا صرمواکر تا ہول برسنکر کہنے سکتے کہ ارے بھائی وہ وصی اسٹر ہیں تو بندہ بھی علیم اسٹر ہے یہ کہر فیلد کیے۔ ان کا یہ حمله استح حن مند بات کا غمار ہے وہ اہل ہم ریحفی ہیں دعوائے مما دات تو اظرمن انشمس ہے۔ لیکن بقول مولانا روم مے۔ عربہ گرمیرً ما ند در نوست تن سنسپیرست بیر

اسمی اورظا ہری ترکن سے حقیقت اور کمال میں تھی ساوان کا ہموجانا صروری ہوا کتا ہو ایما تو نہیں ہے ۔ نہ ہر کالی شے کہجور ہواکرنی ہے اور نہ ہرا ضافہ بدن کاشخم ہی ہواکرتا بلکہ معذادی

بعفراد فات وه ورم موتًا سِي مبكواً بِ شَمِ مُسجِهَ مِي .

عُرْضَ مِرْدِ اللّٰهُ مِن لوگوں نے اس قیم کے ظاہری ا مورکو بیش کرکے کسی اہل سے مساوا کا دعویٰ کیا ہے گر دعویٰ انکا علا نہیں ہے لوگوں نے بالآخر حفیقت کو بہجایات ہی لیاادرآخرکار اہل دعویٰ کو رموا ہی ہونا پڑا ہے

جیها که ابھی عرض کر حیکا ہوں مولوی علیم الشرصاحب سیدھے اور نبک آ ومی تھے

صوم وصلواة کے علادہ کچھا درا و و دخل کفت کے بھی إسبد شھے اس لئے ان سے لوگوں كومجسن بھی تھی اسپنے لوگ بھی نہیں ماہتے تھے کرمخالفین ابکوا ینا الرکار بنائیں اسلنے حمعہ وغیرہ کے فردعی اختلامت کوختم کربکی سب می لوگوںنے کوسٹسٹ کی رہما دے حضرت وا لانے مجلی اسِ ز اع کے الجمالنے میں بڑی سعی فرائی لیکن محب جاہ کا نشہ ہی کچھ ایسا ہو تا ہے کا نسان اسکوآسانی کے ساتھ ترک نہیں کرتا الا اُ شارا مٹراُد صرابا دین تھی اور مشراری تھی اِ وصربہت سے کا م کرنے والوں کی محفن رفاقت تھی اور اصلاح کی در دسری اس لیے بوسود استا سمجھ میں آبا اختیار کیا گیا۔ اسی درمیان ہیں بعض نوعرا ہل علم عربی مدارس سے فارغ ہوکہ آئے ان لوگوں نے احبلاح و تبلیغے کے لئے موضع میں ایک اصلاحی الجمن قائم کمیا اور برا دری کے لوگوں کو فاصر نماز وروزہ کی تاکیر۔عورتوں کو پردہ کی تاکید۔ وبنی اسورے رواح و بینے کا خیال اس انجمن کا خاص مقصد تفاینچہ یہ انجمن بہن مقبول ہوئی اور اس کا دُل سے متجاوز ہو کہ دوسرے مواصعات میں بھی ہیو تنج کئی اور اسلامی ا خوت کیساتھ ساتھ برا دری کا نو نی رشة کارفر ما ہوکہ بوری برا دری بیب بیرا گبن قائم ہوگئی اور کئی سالگ قائم رہی جگہ حبکہ سالانہ طلعے ہوتے تھے جنانچہ ندوہ سرائے ۔ حمیدبور ۔ بیبواڑہ ﴿ گھوسی ﴾ منجور تال زما ۔ خانص پور وغیرہ کے سالا نہ جلسے اس انجبنَ کی زندہ مثال ہیں ۔ اس انجمن میں برا دری کے عروج و ترقی کے منصوبے بھی سامنے آئے نتا دبوں میں خاصکر جو نقتہ سامنے أ اہے بقول کصرت تھا نوری کر گویا قیامت صغری ہی قائم ہو جانی ہے۔ اِسے بیاے <u>کیلے بو</u>ری برا دری کے لئے ایک لائحہ عمل بنا وہ یہ کہ تہری مفدا رمقرر کردی گئی ۔ باراتیوں كى تعداً دمبقرركردى كني مه ولهن كے كراسے اورا سكے كيا زبورات كى مفدار مفررموكمي جاتي شا دیاں اعجمن کے تجویز کروہ اصولوں پر مونے مگیں، خود نا قل مضمون ہزا یعنی ما فط محررکا عفی عنهٔ کی اورا سکے برا درمعظم کی شادی تھی اسی اصول کے مطابق ہوئی )۔

اسی زیانے بیں حضرت کے بڑے بھائی ما فظ عبدالعلبم فال معاجب مروم نے چندا شعاد اسی انجن کے کا دنا مول سے نوش اور منا تر مورکبیلی سے تکھی کھے جوا سکے جلول بیں بڑھے جانے تھے۔ ان بیں سے دوشعریہ تھے سے المی عزت ہمیں عطاکہ مودوز بحبت برا دری سے المی دہ دل ہمیں عطاکہ دریں نہ تیرے سواکسی المی عرب کوایک کو دلول نفرت کو دورکرد دعا بین نے آثری یارب جو کر رہاہے وہ ہمی آثر بڑے ما فظ معا حب کانحلص ہے۔ اسطرح سے برا دری کا سدھار ہم مال کسی کسی ورجہ ہیں ہور ہا تقاا درائج من کا کا م اپنے ثباب پر متفاکہ مولوی علیم انڈر مہا حب سے نکاح کا مرکز جو بعض نو بر عی امور پر مشتمل کھا سامنے آیا الم المجن نے حسب دستوں میں بکاح کا مرکز جو بعض نے تر بعیت اور سنت پر آنے سے عملاً انکار کیا چنا نجا خلا المین میں المین المین میں اور اسکی سب اسکیم ہی فیل مولئی جس کا کی تمکل نمو دار مولکی اور اسکی سب اسکیم ہی فیل مولئی جس کا جس طرح جی چا ہمتا اب یوسب کا م انجام دیتا کسی کی کسی پرکوئی دوک اور باتی ہیں درگئی۔

اس و قت گو ممارے حضرت کھی موبود تھے لیکن پونکہ اور دوسرے حضرات اینی اپنی اپنی صوابہ یدے مطابق کام کرنا چاہتے ستھے حضرت والا اس میں مزاحمت نہیں بسند فرائے تھے مگر حضرت قدس کاطریقہ کار صبیا کر بعد میں ظاہر ہوا کچھ و وسسرا ہی تھا اسلے نہ ووسروں کے کاموں میں تقص نکا سلتے اور زخود اسلح بالمقابل کوئی کام کرنا ہی لیسند مخفاا سلئے فاموسی کے ماتھ انجمن و غیرہ کا تمانا و بیجھتے رہے۔ حضرت والا کواس طرح کام کرنا بسند د تھا اسکا ازازہ اموقت مواجب کہ حضرت والائے اصلاح کاکام خود سنبھالا اور کمینٹی کمیٹا کے الفاظ مخلف مواقع پر بار بار و ہرائے۔ اس سے معلوم مواکہ دین اور تبلیغ کے کام کے لئے اہل دنیا کی طرح جماعیت بنا نا اور کمینٹی معلوم مواکہ دین اور تبلیغ کے کام کے لئے اہل دنیا کی طرح جماعیت بنا نا اور کمینٹی و غیرہ بنا نا حضرت والاکو طبعاً بسند نہ تھا بعنی یہ کہ قلال صدر سے فلال سکرٹری سے وغیرہ بنا نا حضرت والاکو طبعاً بسند دنونے و دغیرہ و

بوتنخف فلافت کرکے اس پر بیج مان دینرہ و عیرہ۔ بہر مال حقیقی اصلاح اور دین حق کی تبلیغ ایسی کوئی آسان چیز بھی نہیں ہے۔ اسکی بہت تر اکت بیں اور سب سے بڑی نزطانیا م اغراض سے بری موکر فالنص اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اس کا م کا کرنا ہے اور دوبروں پراٹر مونے کے لئے ضروری ہے کہ بہلے فود مرکنے والا اڑلے اوران چیزوں سے متصف ہو چنا بخراس منصب کے لیے اور توقائی لینے

سی ہی کسی بندہ کا اتخاب نرائے ہیں اور جبکونتخب فرالیتے ہیں تو پیراسکی ہر حرکت وسكون تبليغ اور برعمل و تول اصل ح كارحب مه وجاتا به واكمدلترك حفرست مصلح الامن كا مرتب حضرت والادم كا مصلح الامن كوا مثرت المارية المرتب والادم كا دورا صلاح آیا توائیے کوئی کمیٹی کمیٹا نہیں بنائی بلکا ہے پاس استھنے بیٹھنے والوں کو دین کی ترغیب دی اور نہایت نرمی سے اسٹرنتا کے کین اور رسول اسٹرسی ا عليه وسلم كى لا في موئى تربعيت كى مجت البيح قلوب مين بيداكى حسكا لا زمى نتيجريموا که ۱ گوچندې لوگوں نے سہی) نمازی یا بندی ترِرفع کردی اور اپنی د صوتی کوتہبنیہ یا پا جا مہ سے بدل لیا اور باتھ میں اسلے سیج اگئی یعنی استھتے استھتے استرتعالیٰ کا و کریا در دوتر ربیت اب ا سنکے ور دِ زبان رہنے نگا۔ نماز چونکہ ان د نوں عضرت والا گا وُ ں کی باہر ی مسجد میں بڑھتے تھے اس لئے اسی مسجد کے جنو ب جا نب اُ بک چھپڑوالا گیا بس کیمی اسوقت کی خانقاہ تھی جوبوڈ سصے جوان حضرت کے سے محبت رکھتے تے وہ اسینے کام سے فارغ ہوکر دہیں سطے جاتے اور ذکر و تلا وکت میں شغول رسبنتے. و بین حضرت افدس بھی لوگوں کو جو کچھ تعلیم وتلقین فرما نا ہوتا فرما ہے اور خو د عضرت اقدس بھی مسجد کے چھپر ہی میں اکٹر و مبینہ ترا د<sup>ا</sup>قات ریستے تھے مرکا ن بہن کم جائے۔ گا دُل کے چند فاص فاص لوگ جوا بوقت حصرت سے متعلق ہو چکے تھے يه ستھے ۔ خال صاحب ( والدحا فظ سمس الدین صاحب) ۔ محدا ورئین صاّب بنی والے ۔ ما فظ فریدالدین فال صاحب سنی والے ۔ حفن مها حب ٔ ما فظ ذکر آُو فاروق صاان کے علاوہ مقامی اور غیرمقامی اور بھی حضرات تھے جو حضرت سے قریب ہوسے اور تعلق پیدا کیا ، اسی زیانہ کے حالات کا ذکر کہتے ہوئے حافظ ذکریا ما حب مظله سطح بن كه

ا و ہر حضرت کا اصلاحی کا م بھی نثروع ہو جکا تفاا بتدا ڈ اپنے ہو گول نے بڑی شدّو مرسے حضرت کی تعلیم در بیت اور اصلاح کولبیک کہا۔ دھوتی آ ارکہ اما بہنا۔ تسبیح ہاتھوں میں آگئی۔ ہروقت زبان پر ذکر اور انکی نجی مجالس میں بھی دنی ذکرہ

رسمے نگا۔ حضرت والانے بھی اس زمانہ میں بڑی مشقت المفانی اور برا دری کی صلا کے سلے ران وکن ایک کردیا۔ بنانچہ ابگا وُں سے با ہرجانا بھی شروع کردیا تیا کہ تہجدکے وقت اگر فتیجور میں موجو دہیں تو نماز فجر لوپرہ معروف میں اوا ہور می ہے کبھی ندوه سرائے میں فجر کی نماز میں موجو دہیں تمجھی کا ری را تہہ بیو بخے گئے ۔ غرض صحت بھی حضرت کی اچھی تھی اور بہت زیادہ تیزر قار تھے بڑے بڑے بڑے جلنے والے اگر بعد نجر کی تفریح بی ساتھ ہوجاتے تو بول جائے تھے۔ اور چو نکے صفت نبوی دائم الفکرة اُ سے بھی الحمد نشر حضرت والا نے حصہ یا یا تھا اسلے ہرو قبت مسلمانوں کی دینی اللح ا فرا د کے سدھار ہی کی فکر بیں ڈویے رہتنے تھے اور کیمفی کیمھی ا سکایہ اثر ہوتا کہ طبع والا یرا کک کیفیت سی طاری موجا تی تھی جیکے متعلق صحیح بات تویہ ہے ہم لوگ سمجھ می ن سکے کہ وہ تھی کیا چیز ؟ کسی نے اسکو مذہب کہا کسی نے غصہ سے تعبیر کیا امالا نکا اگروہ جذب بهما توانتها ني موشِّ ا ورصحت وحواس والا كفا ا ورغصه كا ا تر كفا تو بلاً شبغضب بليِّر کا ایک اعلیٰ بموره تخفا که اس حالت میں چیرہ منورا ور دیکتا ہوا ویجھا جاتا بخفا اور ندا نئ جلال کا ایک ایسا فاص رعب طاری موجاً که اس حالت میں نظر ملانا ناممکن موتا ۱ درا ثر کے لحاظ سے نورکی بارش کا ایک منظر ہوتا تھا۔ بہر حال یہ کیفیت اگر جلتے ہوئے کہیں وا یس طاری موجاتی تو دونوں باتھول سے اسبنے کا نول کو سلتے موسے بہت ہی تیز جلنے سنگے تھے اور جلتے کیا بلکہ اڑتے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے یہاں ک کہمرا میوں کو ساتھ پڑنے کے لئے دوڑنا پڑتا نفار

بر حال جب با برتے موا صنعات بیں بھی لوگوں نے آپئی دعوت کو قبول کیا تو بھر حضر نے کھی کہ بھی کہ مجھی دور مری جگہ سفتہ مہنتہ بھر بھی بلکہ کہ بیں ہمینہ بھر کستیں تیا م فر ا نے سکے برادر کے لوگوں کو دین کی جا نب متوجہ کرنے کے بعد بعینی واندر عشیرتك الاقربین کے حکم پرعمل کر سے آپ دور مری برا در بول کی جا نب بھی متوجہ ہوئے اور كو با گنج جو کہ فتجوں سے قریب نفاا ور مسلمانوں كی بڑی آبادی تھی و ہاں بھی حضرت كی آمدور فت تشروع ہوگئی اور گھوسی كا بھی تجھی تھی مفرجونے لگا۔

یوں تو حضر سنٹ والا کا برابریہ خیال رہا کہ مرحبہ کے لوگ ا بنے اسینے خطہ کی ا مسلاح كيس - ١ ور ١ سكو بهي اكثر فرمات تع كه انسان يسل اين بستى ١ ور اين گوكى ١ صلاح ك تب کہیں باہر جائے قرایک بات تھی ہے اسی لئے وطن اور اطراف وطن می کے۔ است او حضرت والاكاكام محدود ربادومرك اصلاح اور دورورازك مقابت برحضرت نظر بی نبین فرانی و دریون مجی حضرت والا بزات نود گنام زندگی بسركنا فاسع تھے جياك بي اورطالبعلى نيز تھا، بھون كے قيام كے وا تعالىنسے آب کو بھی اندازہ ہوا ہوگا۔ لیکن اسرنعالیٰ کو تو کھ اور ہی منظور عقاک اسینے اسس محلص بندے کو جمکائے اور دور دراز لیجا کر خلق خداکو نفع بیونجائے جنا کے تکوین طور یرا سے لئے عجیب وغریب اساب وجود میں آئے یعنی لوگوں کی باطنی اور روما فی صحت كا ذريعه حضرت واللك ابنى يا استفسى عزيز قريب كى بميارى كوبايا كيا ـ بنانچه بهلی بار حب حضرت بیرانی صاحبه علیل موئیں اور آنکھ میں کچھ کلیفٹ موئی آانکے علاج کے سلملیس مطرف والا مھنو تشریفیت کے گئے اور داکر سیدعبرا تعلی صاب كاعلاج مواتومحله بإزار جِعًا وُلال مِن ايك مكان كرايه كاليكر مضرت والرُّف مع الماه و ہیں قیام فرمایا محرنور فانصاحب سیاہ دالے کہتے ہیں کہ بین سربرا محکوما بھ کی دونوں اس سفرین حضرت کے ساتھ رہیے، تقریبالڈیٹر مدوماہ نیام رہا حضرت کے پاس الوقت بھی کا پنورا ور کیے آیا دے لوگ آئے تھے۔ اسکے بعد آ فرمیں جب حصرت پرانی صاحبہ بھر ہمیا رہویئ تو اسکے علاج ہی سے سلسلہ میں حفروالاً كوما نى كلاك ( جونپور ) يىل ايك معتدبه زما « يك تيا م كرتا پرا - علاج دُواكر محرغفران صاحب إ عقاجو انی ہی کے رہنے دالے تھے مفرت کے نقدام میں سے تھے ۔ فجور تال زمانجی ماتے تھے و الويل قيام كرنے كے كے بينى تيار تھے كيكن علائج جب طول طلب ہوا تو حضرت والاً نے نو دہی یہ طے فر ایا کہ بیب ہی مانی بیل کر رہو نگا کیو نکہ طبیب کا مربین کے یاس ہونا فردر عقا ا سلے اتنی دور سے علاج و شوار نفاا وراداکر ماحب مصرت اقدس سے نہ توفیس سے تعدادرنداس سلله مي كيد لينا قطعي كوارا فرات تعد بلذا جب ما في سے جلے آت تر مطب بھی بندیرا رہتا جو خود واکر صاحب کے لئے فالی ا ذیقصان نہ تفاکو انفوں نے اپنی جانب سے کمھی ا رکا اظہار نہ ہونے دیا تا ہم حضرت والاکو توا صاس مقا ہی۔ اور دومرے مربینوں کو بھی اس سے تکلیفت ہوتی تھی۔ ان سب امور کا لحاظ فرماکر حصرت ہی پرانی صابع کو لیکر انی کلال تشریفیت بے گئے اور تقریبًا جارچھ ماہ تیام فرمایا۔ یہاں کے اسَ تیام میں مفتر<sup>یم</sup> کی اہلیہ صاحبہ قدم رمینہ تقیس لیکن حضرت اقدس و ہاں کے روما نی مرتفوں کے لئے گویا فعدا کیجا تب سے طبیب روحا نی نبکر آئے گئے۔ بنا نچہ خو دیا نی کلاں ۱ ور اسکے اطراف دعواب کے لوگوں کو نوب دینی نفع بہنیا۔ ادر آج بھی دہاں یا اسکے اطرا من میں جو دینی مامول ہے اس میں فاصا و فل حضرت مصلح الا مرتب ہی کے نیفن رسانی کو ہے۔ امید سے کہ حضرت کے سلطے اور معفرت کے مسلک کی ترقیج اس دیا رسی زیادہ سے ذیادہ تر مہوتی رہیگی۔ یہ جوع من کیا گیاکہ استرتعا لے نے اکثری طور پر تکویناً حضرت والاکی جہانی علالت می کو مخلوق فداکی روحانی صحت کا ذریعه بنایا تو دیکھ کیجے نتیجور ( بیعنی اسنے دطن) سے كويا ابتداءً علاج مى كے لئے تشريف كے الكے مير الكھنواد اكر سيدعبدالعلى صاحب ك یاس المید کی آتکھ کے علاج کے سلکے میں جانا ہوا۔ بھرانی کلاں جونوران می کے علاج كسك مانا يرا . مورد آيدكا بهلا مفرسلد علاج مي موا - بيرگور كليورس الدا إدكانتقلي بهی بسلسلهٔ علاج ۱ در تبدیل آب د موا مونی - پراله آبادس محمنورکا د وسراسفر، شفارالملک بناب میم شسس الدین مدا ویت کے ملاج ہی کے لئے ہوا۔ د بال سے ببئی دیکم مدا دمیم مو کے متورہ سے برائے از دیا دصحت اور توانی واعدال آب دموا ہی کے ہوا۔ لیکن ان تمام مقابات پر صفرت والا کے قیام کے زبانہ میں لوگوں کو جونیف بہنچا وہ الگئے۔ اسکی تفصیل ا بنجا موقع پرانتارا میر آجا کیگی۔ یہاں صرف یوع ض کرنا ہے کہ حضرت والا ا بنے مزاج کے لحاظرے بہت ہی زیا وہ فلوت بسند، گوٹر کشین اور سکون طلب واقع ہوئے تھے لیکن اللہ تعالی المرت کوان سے کام لینا تھا اسلے تال نرجا بھیے کور دہ مقام سے اٹھا کہ بمبئی بھیے متمدن شہریس بہنچایا اور وہاں کام لیا اور ایساکا م لیا کہ بڑے معلین انگشت بدنداں دہ گئے۔ تکوار سے توفالی نہوگا تا ہم حضرت مولان الواکن علی صاحب کی انفاظ میں وہاں کا فقع ایک بارکھر من سے عضرت والا کوخط تکھا کہ

" ایک مدرمہ کے افتتاح کے سلم میں کیا تفاحصرت والا کئی روز پہلے تشریف یہا چھے تیے لیکن مجاسیں حضرت کے قیام کے فوا کد و برکا ت سے ذکرسے معمود تعیس ۔ فاص طور پر معبر یعلیم یا فئہ طبقہ کی بڑی اصلاح ہوئی ۔ نیزان تجاراور اہل تروت کی جواس سے پہلے سلگا بعید ومتوحش تھے ۔ میمنوں اور استح تعلیم ایت حضرات کے ایک اجتماع میں مجھے بھی کھے عرض کرنے کا موقع ملا ' انحسسمدللر جناب والا کے قیام کے اثرات اس مرتبہ بہت محسوس کئے"

نقریباً اسی قیم کے اثرات ہر مبلکہ دہے۔ چنا نجرادا کا دیں ایک وکیل صاحب نے مصرت والائر مسلم کے ایک موال کے جواب ہیں فرمایا کہ حضرت والای تشریب آوری سے اہل الدا یا وکوبرا فقع ہوا۔ ادرسب سے زیادہ نفع یہ ہوا کہ یہاں ایک دینی ما حول پیدا ہو گیا ۔ مصرت والاً ان کے اس جواب درسب سے زیادہ نفع یہ ہوا کہ یہاں ایک دینی ما حول پیدا ہو گیا ۔ مصرت والاً ان کے اس جواب فوش ہوئے کہ صبح یات کہی ۔ بہر حال محلفین نے ہر دیگر یہی جانا کہ مصنوت والاً نے مسلم یہاں تشریب لاکر ہم پر بڑا کرم ادراحیان فرایا کہ اورا یسا احسان فرایا کہ ہم ارکا نموا واکرنے سے قاصریں ۔ اور اس میں شک نہیں کہ حضرت والا کو جو بھی شہرت ہوئی وہ فود حضرت کی نجلو قاصریں ۔ اور اس میں شک نہیں کہ حضرت والا کو جو بھی شہرت ہوئی وہ فود حضرت کی نجلو محضرت کا فیصل اور انتیاج وہا کسی اور کاممنون احسان نہیں ۔ کوئی جو لوگ کسی بزرگ سے اور مفرت کا فیصل اور انتاج جا کہ اس باب میں بی بہی دیا ہے کہ سے اور مفرق خادم ہوئے جی ان باب میں بی بہی دیا ہے کہ سے

منت منه که فدمت ملطان بمی کنی منت شناس از د که بخدمت بر اثنت

جرت ہوتی ہے اس جا نے پر کہ مصرت اقدس کی شہرت اور مصرت کے بیہاں مجمع کی کٹرت کو وگ اپنی تقریر و تحریر کا نتیجہ اور ثمرہ قرار دیتے ہیں اور اسکو فخریہ باین بھی کرتے ہیں ۔ انالٹ و اناالیہ داجعون کے سسی بزرگ سے انتہا ہے کیوجہ سے مرید کا درجہ تو بلند ہوسکتا ہے باتی کسی مرید کیوجہ سے رفیع و انتہا کی بلندی اسکو حاصل ہوئی ہو عام حالات مرید کیوجہ سے رفیع نہیں ۔ مصرت امیز خرر و تو اسپنے شیخ کے متعلق فرائے ہیں کہ م

داغ غلامیت کردا با یه خسرولبند میرولایت شود است ده که لطان خریر

یعنی آب کی غلامی بیں آنے سے سبب نعمرو کا مرتبہ لبند ہوگیا اسلے کہ ملک کا آمیس اور با دشاہ ہوجا آب وہ غلام حبکو نناہ خرید سیں۔ یہی حال اسلم ہے اوٹٹر قعالی اس سے مصتبہ .

نصيب فرمايس

ا پنا طریقه برل دا سے اب توآب لوگ بھی اپنے کوبرل بیجئے، لیکن قلب کا جوزنگ رگڑنے سے نہ جیوا ہودہ بھلا سبلا نے سے کیا جھواتا ۔ حصر جے نے تو نود کو برل لیا لیکن افوس کرم اوک بنے آپکو منبل سے اسی برحضرت والابرے بی ا ترکے ساتھ یہ بڑھاکرتے تھے کہ سه

دمريس كياكيا موسئ بين انقلا باب عظيم اسمال بدلا أزمين بدلى ، نه بركي تودوست و مراس تبدیلی طرز کی لیمی سمجھ میں آئی وا متراعلم کرستی اور برا دری کے لوگوں کے مزاج میں بہا ا در دین کی کمی کبوجہ سے ایک قسم کی ختی تھی اسلے انہی اصلاح کے لئے اسی ختی کی ضرورت تھی جو مصرت اقد س نے وہاں ا ختیار فرما نی ۔ ۱ ور پیر تدریجًا لوگ پڑھے سکھے مہذب ا ورشالًر

قسم کے ملتے رہے اسلے اسلے اسلے ساتھ دومرااندازان متیار فرمایا گیا۔ بہر مال الد آباد اور مبنی میں توحضرت والا نہایت ہی زم نور سہل المزاج ،عفووکرم کام ا در پیج الفت و رحمت می و یکھے گئے اور لوگوں کے لئے ملوائے زم وٹیری تا بت ہوئے گرا بل ذوق کا احباس بہ ہے اور صحیح بھی ہے کہ جسقد رنفوس کی اصلاح بہلے و ورکے بوگوں کی ہو بعد کے لوگ وہ مقام ما صل مذکر سکے بعنی یہ کدان میں دبنداری توصرور بیدا ہوتی گرا مترتعالے سے تعلق قلبی اور فنا کیست اور فلوص و للہیت ، شیخ سے دلی تعلق اور محبت اور استکے ملک کی ترویج وا تاعت کی فکر ورغبت می درجه روراول کے حضرات میں دیکھی جاتی سے

دوسرے دور کے توگوں میں سے کم لوگ اسے نظرا ستے ہیں۔

وجدا سکی ظاہر سے کہ اس زا بہی تنی وطن کے تیا م کے دور میں صرف ہی بہیں نفا کہ حضرت والاً زورز ورسے بوستے تھے ، واشتے تھے نکا نے تھے کا مار فیجے معنوں بین نفس کی اصلاح کا وہی د ور تفا کبونکه حضرت کی جوانی کا و قت تفاا ور داعیهٔ اصلاح نباب پر تفاء لوگ کم اور موقع بهت مخار بنانچه نور فانصاحب مجت تھے كه حصرت والأكنے مم لوگوں سے زما ياكه كچھ سيكو ا در مبلدی کرد در نه ایک و قنت ایسا آئیگاکه میراکا م برسے برسے شهروں میں تھیل جائیگا ادر اسوقت تم لوگ مجد سے ملنا جا محواور لس سکے اور اس میں شک نہیں کہ یہ اہل وطن ہی کاظر عقاکہ اعفوں نے حضرت اقدس کے اس طریقہ اصلاح کوبروا شن کرلیا ورنہ تو بعدے لوگوں کے مالات کے ویکھنے سے اندازہ ہواکہ ٹاید د وسرے لوگوں سے اسکامحمل نہوتا اوربہنے

وگ بھاگ شکلتے۔ مثلاً برا دری کے ایک مربدی اصلاح کا منونہ ملا حظم ہو محضرت والا کے مولانا عبدالباری صاحب ندوی کو استح کسی سوال کے جواب میں کچھ بات محکم یہی واقعہ محمدیا مقا۔ فرمایا کہ:۔

"جس طرح سے برون افلاق کی اصلاح کے خاتی تک دسا کی ناممکن ہے اسی طرح میں کہنا ہوں کہ برون اسکے تحلوق کک بھی وصول د شوار ہے۔ آئے بھی لیجے کہ متکبر اور بدا فلاق شخص کوکون اسپنے پاس د بھینا گورا کر تاہدے۔ اس سکے بیت ہو کہ دین و د نیا د ونوں کی فلاح حن افلان برموقو ون ہے اور افلان کی اصلا و معتبر ہے جو کہ ممل سے ہو فقط زبان سے نہو۔ اس برآ ہے کوا بک صاحب کا واقعہ منا ) ہوں۔

میری بستی میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں جوکہ دو مرے مسلک کے ہوگوں میں سے ہیں جنا نچہ اطرا <sup>م</sup>ن میں مبلا د وغیرہ ٹر<u>ے سنے بھی جایا کر</u>ئے ہیں ایک فعہ قریری کی بنتی سے میلا دیڑ صکروا ہیں آر سے تھے کہ راستہ میں میرے ایک آ دمی کے جواسی بستی کاان سے کچھ پرچیا انھوں نے کچھ جواب دیا اس پراس نے پیر کھے کہا غرض بات برهو گئی اور ان مولوی صاحب نے چھڑی سے اسکو اردیا وہ بھی جوان آ ومی تقااس نے مولوی صاحب کواٹھا کرٹیک دیا اور غالباً کھے مارا بھی۔ میں اندنوں مئومیں تھا یہاں دوسرے فرنت کے توگوں کو بہت انتقال ہوا اور الديشة كقاكه فما دموماك كه ايك أدمى ما أيكل سے فورًا ميرے ياس بيونيا اور کهاکه د و دافعه کی اطلاع کرنے آیا ہوں ایک نوید که کا وُں میں پولیس آئی ہے ۱ در گفر گفر متعیاری ملاشی بی جار می سے دعا، سیجیے که احتر بتعا بی سب کو محفوظ رکھے ا در دوسرا دا تعداس سے برصکر سے وہ یہ کہ فلاستخص نے فلاں مولوی صاحب کومپیٹ دیا ہے اسکی وجہ سے دوئری جماعت کے لوگ بہن متعلیم اور معلوم بنیں اسوفت گاؤں کا کیا مال ہے میں کہاکہ بہلی اِ ن کے لئے دعا کرنا ہوں كالشرفقالي عزت دآبرومحفوظ ركھيں، اور دوسرے وا قد كے سلسلے بي تم بيكود

كدان مولوى مها حبك إي الماواد أنسي كوكه بات دال كك ( بعني وصى المترك) پہونے کئی ہے اوار شخص نے آپ کو نہیں مجمکو مارا ہے اور اب اسکا براہمار ذمه ب و د انکی مسجد بر کو است موکر زورسے اعلان کرد کراس وا قعد کا فیصله اب مولانا کریں گئے آپ لوگ قطعی شتعل نہوں اگرا نفعا مت نہوا تو بھرجو ما ہے گا كيكي كار بيريس مُنوس كوباآيا دبال وه مجرم صاحب بهي تشريف لاك توسب سے پہلا کا میں نے یہ کیا کرسب کے سامنے ان پر بہت خفا ہوا اور نوب ارا در کہا کہ م سے کیا مطلب تفا اگرا تھوں نے اپنی تقریر میں کچھ کہا بھی تفاقو بیں اسکار دکرتایا نہ کرتا اسکا تعلق تو مجھ سے تفائم نے انکو کیول ارا؟ ا درانکی تم نے کیوں تو بن کی ؟ و گوں نے جو اسکو د سکھا توقین آگیا کہ میں واقعی اس سے ناخوش ہوں اس سے النجے اشتعال میں بہرت کچھ کمی ہوگئی پھریں ان صاحب سے کہا کہ جا دُا ور <del>مولوی صاحب کے یا دُن پکڑا کران سےمعا فی انگ</del>و ا در اسکاتنمه یه ہے کہ پا ملی پر انکو ا ہبنے گھر لیجاکرانکی دعوت کرو' تب میں معا كرونكا ورند بنيس بينائي وه صاحب كيئ اورمعا في مانكي الحفول في معاف کردیا۔ لوگوں نے کہاکہ آپ نے آئی مبلدی معا مت بھی کر دیا ؟ سِکھنے سکے کہھا اس شخص نے ابیے طور پر مجھ سے معافی مانگی کہ مجھے معافت کرنا ضروری ہو گیا ا وریس معاف کرنے برمجبور بروگیا۔ پھراس نے دعون کے لئے کہا تو انکی گھر کی عور توں نے کہا کہ اسی گا وُں سے کل پیٹ کر آ سے ہوا ور آ ہج وہیں دعو<sup>ت</sup> کھانے ما وُ گے بہ توبڑی ہے غیرتی کی اِت سے تو کھنے سکے کہ بھا کی عورتیں منع كرتى بي - اس نے كماكرا جھا كھا أبي يہي لاؤں كا اور دعوت كرنى تو مجھے ضرور ہے اس کے کہ ہمارے حضرت کی معافی اسی پرمو قومت ہے۔ نیرا سکومنظور کرایا وہ گھر کیا اور عمدہ کھانے بچواکر لایا وران کے گھردے آیا ور وو مرسے دن جب برتن لینے گیا تومولوی صاحب کھا اسی کھا رہے تھے کہنے سکے کہ دیکھو نهمارے می بیال کا بچا مواکھا الاسوقت بھی کھار بالموں ۔غرص وہ بالکارامنی مو گئے ، اور ایک اتنا بڑا فتہ کو مبکو سکواول و لم میں توسمجھا کھا کہ البیسی آگ لگ گئی ہے کہ اس نے تواب تک کی میری ساری محنت ہی فاکستر کرکے رکھوڈ لیکن الحمد للنر کہ وہ فتہ بہت جلد فرو ہو گیا اور سلینے بعد اپنا کوئی ا تربھی نہ چھوڑا۔
اس میں بہی سمجھا کہ یہ افلاق کی فتح تھی ۔ بہی سکھلا تا ہوں اور جا ہتا ہو کہ کہ لوگ اسی طور یہ کا م کریں 'ر انتہیٰ ۔

یہ ہے ایک واقعہ جو مفرت اقدس کے ابتدائی دورا صلاح کا نمورہ ہے۔ کس قدنین کو پال کیا۔ تھٹرا درطمانی بھی رمید کئے گئے ، مجمع میں رموائی بھی ہوئی ، مخالفت سے حبکو کل اراقعا اج معافی انگئی پڑی ، اسکی دعوت کی گئی۔ یہ سبنفس کے نناس بعنی کرا ورغفتہ کو نکا سنے کے سائے کیا گیا تھا اور اس طالب نے بھی فدا کے لئے اسکا کرنا منظور کیا۔ اسی کوعوض کیا ہے کہ یہ آمان نہیں ہے بڑے ہوئی ایک بات ہے ۔ آج لوگوں بیں پیری ایک بات کہ یہ آمان نہیں ہے بڑے ہوئی ارکی کس کو برداشت ہوتی۔ توجن لوگوں نے افٹر کے لئے جس قدر مجابرہ کیا انکواسی قدر تمرات ہے۔

ا دریہاں اس واقعہ میں صرف اسی قدر نہیں ہواکہ ان ضارب صاحب کی اصلاح ہوئی بلکہ اس تعرف بلکہ اس میار سے مولوی میا ہوئی بلکہ اس فی در می کا یہ از مرتب نزایا کہ دہ مولوی میا بھی جو حضرت کے فراق مقابل تھے بہت کچہ زم پڑ گئے دیں قوم کے دم کے خیال سے فوا حضر والا آئی جا نب رجوع ہونے کی ہمت تو نہیں پڑی لیکن انجی زبان با میل بند ہوگئی اور برائی کی جگر کھی کھی کھی دوایک کلے تعربیت کے بھی بحلنے نگے ۔ اوراس میں شاکنے کہ جنقدرا ٹرنی الفت پر حن فلق کا پڑتا ہے کسی اور چیز کا نہیں ہوتا ۔ را تم نے نود دیکی اجب کہ گرمیوں کے دمفیان میں مصر والا برف کا ایک مول کے دمفیان میں مصر والا برف کا ایک مولوی ماحب سے بھی ہے تعلقت تھے بھیج ویا کرتے تھے مصر سے ایک فادم کے ہاتھ جو مولوی صاحب سے بھی ہے تعلقت تھے بھیج ویا کرتے تھے مصر سے ایک فادم کے ہاتھ جو مولوی ماحب سے بھی ہے تعلقت تھے بھیج ویا کرتے تھے مصر نظام المولای کو دیکھیکردہ یا تی بی باتی ہوجاتے اور دل سے توموافق ہی ہوجیجے تھے صر نظام المول کے دیکھی مصر کے بعد جو تھے کے اس می موجیح تھے مرت کی میں مصر دیکھیے کے اس مولوں ہو تا نکو بہت تنگ کیا جس سے دہ سب سے نالاں رہا کرتے تھے اور دس وقت مسجدا ور خانقاہ بنی ہے مسجد دیکھیے کے حسے دہ سب سے نالاں رہا کرتے تھے اور دس وقت مسجدا ور خانقاہ بنی ہے مسجد دیکھیے کے مسجد دیکھیے کے سے مسجد دیکھیے کے سب سے دہ سب سے نالاں رہا کرتے تھے کا در میں وقت مسجدا ور خانقاہ بنی ہے مسجد دیکھیے کے

ملسلہ سے آسے اور حصرت والا سے آکر ملے حضرت کے مکان پر بھی گئے حصرت نے چارونا نشہ کی دعوت کی اور والنہ سے کویا کی دعوت کی اور واپسی پرکچھ تحفہ (روہال وسیج) وغیرہ بھی ساتھ کردیا بس اسکے بعد سے گویا پورامیل ہی ہو گئیا۔ مسجد کی جدید تعمیرا ورفانقاہ کو دیکھکر مولوی مہا حب موصوف نے بے ساخمہ پر شعر بھی پڑھا کہ سہ

زہے معادت آن بندہ کہ کو و زول گئے بہیت فدا و گھے بہت اربول بیکن بیستون کچھ ایک دو دن میں نہیں گرگیا بلکہ برسہا برس کی کوسٹس اور وقع بحوقع فرمی اور تحقی سب کواس میں د فال میخنا نچہ گاؤں سے اس اختلات کو تعم کرنے کے لئے اور اختلات ہی نہیں بلکہ فتذ د فیا د کی باتوں (یعنی اکا برکی شان میں ہے اور ای اور گستاخی د فیر ہ کھلم کھلا کیے جانے ) کو تحم کئے جانے کے لئے حضرت دالا نے پوری برا دری کا دورہ بھی فرایا اور ہر بربرستی کے چود صری اور بڑے وگوں سے افسا من اور افلاق کا مطالبہ کیا چنا نچہ سلک سے مشفق نہ موکو کھی ان لوگوں نے مصرت دالا کی اس بات کو بان لیا کہ جوجی فیال کا موا بہر ہہ کیکن دو مرسی جماعت کے اکا بر کو برا بھلار کہا جائے ۔ چنا نخچ جب اطرات و جوا نہے جو دھولی لیکن دو مرسی جماعت کے اکا بر کو برا بھلار کہا جائے ۔ چنا نخچ جب اطرات و جوا نہے جو دھولی کواس امر برشفق کریں توسب کو جمع کر کے ایک دن یہ فرایا کہ آپ سب لوگ اب ان فلاک کوی معاصب کو منع کرد یکے کہ اب اپنی زبان بند کوئیں ادر اب اپنے اس دویہ سے با ذا جائیں کئی ما میں تو ہم نے برداشت کیا لیکن اب انھوں نے زبان سے ہمارے اکا برکی شنان می کو کہا تو سختی کے مرا میں اور است کو کا کا برکی شنان میں تو تو ہم نے برداشت کیا لیکن اب انھوں نے زبان سے ہمارے اکا برکی شنان میں کو کہا تو سختی کے مراق اس کا جواب دیا جائے گا۔

دیکھا آپ نے حضرت مسلح الامت کوکسی زانہ بین بسلد اصلاح بہ بھی کہنا بڑا ہے وہ کہنے و زمی ہم در بر است جون نما درگ زن دمرہم نداست چنا بخ حب سب بڑے لوگوں نے اس سے اتفان کیا تو پھر مولوی صاحب نے بھی زبان بند کرلی کیو بکہ سادی برا دری کا مقابلہ کرنا ا درسب کوابنا مخالفت بنالینا آسان کام ذکا بہتر این عال کھا لیکن جب مصالحت ہوگئی ا ورمولوی علیم الٹرفال صاحب حضرت والاً یہ مجلس میں بھی کبھی آ نے سکے توابی جماعت کے لوگوں سنے اسکو مصرت والاً کی کرائے میں جا ناکا بیا مخالف ایسا کم می دیجھا ہوگا

یمحض حضرین اقدم کی حفاییت افلاص ا در حق تعالیٰ کی نصرت کا ایک منورد نخا جو مخلوق کو و کھایا گیا۔ اسکے بعدان مولوی صاحب کے ماننے والوں نے انھیں ہر دنید بیال حضر ن<sup>یے</sup> کے یاس آنے جانے سے منع کیا لیکن مولوی صاحب پونکدد ل سے مان سے سنے اسلے براراً ستے ہی رہے بہاں کک کرمنا نفین نے ان مولوی صاحب کو این سرداری می سے ایار دیاگویا این رضائی برا دری می سے فارج کردیا اوراب استح پہال اس جماعت کی اگ دوڑا سے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو نہایت ہی ٹرلیسندا کم علم، برزبان اورمتشدونسم کے لوگ تھے۔ جنا نچہ کھیا ئے ہوئے توستھے ہی مثل مشہور ہے کہ تنگ آ مذبجنگ آ مدر بالآخرا بیا فتنہ کا دُ ں میں کواکردیا جبکی و جرسے حضرت والاکوبہت میں سخت ایزار ہوئی یہاں یک کم ا بینے وطن می کو ( سنسن رسول استرصلی استرعلی میمطابت ) نیر با د کهنا برا اور مضرن دا یہاں سے گور کھیور تشریفیت ہے گئے جملی تفقیل اینے موقع پرا جا کے گی اسونت تو صرف یہ کہنا ہے کہ حصرت اقدس کے وطن سے بلے جانے کے بعد نو دان مولوی علم الترضا كاقول لوگوں سے بیان میا كه اسینے ہى لوگوں كے متعلق فر اتے ستھے كه " ا نشر کا ایک و لی مقاشیطانول نے اسکو بھی بستی جھوڑنے پرمجبورکر دیا ہے اور پر کہتے تھے کہ \_ "اس سبتی میں ایک ہی توبزرگ بیدا ہوا تھا بگر تم لوگوں نے اسکو بھی پریشا کیا يهان تك كدوه تم لوگول ير نهوك كر جيلا كيا - تعبّ سے تم لوگول ير" آج مم أن دا قعات كو حضرت اقدس كى كرامات ميس شمار كرستے بس يا باكل صیح ہے لیکن غور کرنے اور عبرت ما مسل کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ مولومی صاب توتمًا معمر حصرت والأسع مسلكًا أورمشراً الك اور دور رسع ليكن أخريم لك العوس نے کھی ترتیکی خم کر دیا اور اپنے درجہ کے مطابق گویا مفترت کو مان ہی لیالیسکِن م اوگ باری از ادگی مفترت والا سے ہرتم کا دین و دنیوی نفع اور فیف ماصل کرکے اور حضرت والاحك احماناك ميس كهنا چاسيني كدگويا ترابور موسنے كے با وجود حضرت کے بعد ست ہو جا بیں کہ نہ مفنرت کے مشرب کا کا ظار ہے نہ طراق کا رکا نیما ل

ره جائے۔ رز حفرت والاً جمیسی خدو و کی رعا بین کرسکیس ، زحضرت کے مثن (اورکاز) کی ا شاعبت ہی کی فکر موبلکہ ان رہ سے سے بناز موجا بیس تو یہ گیسا حال شمار موگا ؟ یوں توجیه اور تا ویل تو ہم البینے فعل کی جدیبی جا ہیں کر سکتے ہیں لیکن این ان برمالیو<sup>ل</sup> کے ماتھ ماتھ حضرت اقدیں کے ماسنے سرخر و ہونامشکل ہے۔ اجباب میں سے جو حضرات قلبًا الميزود كومطمئن ياتے مول ان سے در نواست سے كدوہ ممار سے كئے بهی د عائے نیر فرما میں اورا گر کسی کوہ سالم میں کچھ کھٹاک اور فلت محوس ہوتی ہوتو – محرم اگذارش یہ ہے کہ فدا را اصلاح یعنی اصل را ہ کی جانب توجہ مبذول فرائی جائے ا در حضرتُ کی تعلیمات کوعلاً وعملاً ا در ا نتاعةٌ بروے کا ر لا نے کی سعی بھی فرائی ما حضرت والأشن بری کوشنس ، در دری ا در دلسوزی ا در کسکس ا خلاص ا در بیا رکے ساکھ ممکواس پر ڈوالا سے اور ممکو اس کے روننا س کرایا ہے جیسا کہ حضرت والاً کے فدام اور عبین پر تخفی ہنیں ہے۔ لہذا اسی کے بقدرا ب ہم کو بھی حضرت اقدائ کے طرائي كى الثاعث ميں لگ مانا بيا ہے كه اس ميں ابنارز مار سے آويزش اور مخالفت تو مذ تھی تا ہم حضرت واُلًا کا طربق کا رسب سے مختلفت ضرور تھا، یہ انتہازا ہے بھی یا تی ر منا چا سبے اس میں کسی قسم كا اختلاط بنونا چاسيئے۔ و نعوز با ملزمن الحور بعدا لكور . ا سرتعالیٰ ہم سب کو حصرت اقدائ کے طراق پر قائم رکھے اور اسکی اٹا کے ا ورتر و تبح کی توفیق عطا فرمائے ۔ ا ور د کنا میں مصرت واُلُاکی کوسٹ شوں اورخوامٹوں فی ہمارے دربیہ بارآ ور فرمائے اورا سینے ففل وگرم سے ہم سے یہ کام سے لے ا ورآ خرت میں اسٹرنغا کے ہم سے راضی ہوجائے اور ہمکوحضرت والارم کی آئنکھوں کی طفنطک بنائے ۔ آین ۔ مفترک بنائے ۔

بہر مال جس زاریس مقامی اہل برعن سے مصرت والاً برواز ماتھے تواس سلدیں مصرت اقدس نے بڑی ہی محنت اور مشقت اطفائی کی یعنی پوری براوری میں متعدد و دور سے فرمائے ۔ محید پور ۔ ندوہ مرائے ۔ کاری ساتہ ۔ گھوسی ۔ کور کریا یا ر۔ پورہ ۔ کو این بینی انفاد پورہ ۔ کو پارٹی ہے ان بینی انفاد

میں فان صاحب لوگوں کو بھی دعوت اصلاح دی اور شیوخ حضرات کو بھی حقیقی دین كيطرف متوجہ فرمایا۔ چنا بچہ اسكايہ ا ترنمایاں ہواكہ برا دری كے بہت سے لوگ ہر حكجہ د لسے حضرت کو ان گے اور پورسے طور سے موافق ہو گئے۔ مثلاً فتجور ال زجا میں جن حضرات نے مفرن کی نفرن فرائی ان میں سے نبض کے نام یہ بیں۔ رحمت امٹرخال مما متی محرعباس صاحب برچو د هرمی عبدالوحید خال صاحب به جبیب خال صاحب اور متقیم فال ما حب دغیره (یرسب ام مرسے اقص علم اور تحقیق کی روسے من موسکتام كوئى مخلص اورر ما ہو، فدا كے علم سے تو با بر تہنيں ۔ اصر نعالیٰ مى اجرعطا فرا سنے والے یں) ۔ اور ندوہ سرائے میں محرفلیل فال صاحب عبدالوحید فال صاحب - توحید غال مها حیب ۔ اسی طرح کاری ساتہہ میں جنا ب قاری این اظرِ صاحب (والدزرگوار جناب قارى محرمبين صاحب فليفذ و مِأْتُ بين مصرت مصلح الامةِ نورًا مشرم وقدهُ) ما فظ مختارا حمد فانصاحب ۱ والدمولوی نورالېدی سسکړ، په ما فظ وکیل احمد صاحب اور نذیرا حمد فال صاحب ( جوکہ ہمارے قاری محرمبین صاحب کے نا نا ۱ ورمولوی قمرالز ما تصا کے دا دا نعے بڑے بہا درتھے اور گاؤں میں ابکا فاصا اٹر تھا)۔ اور گھوسی میں منتاق فال صاحب ا درعبدالقیوم فال صاحب - اورشیوخ بسسے ملک عبدالجلیل ا و ر مولوی عبدالغفار صاحب والدبزرگوار مولوی و فارصاحب مرحوم اور مولوی عبدالمجبد صاحب ا در قاصنی عبدالمجید صاحب دغیره - ا در حمید بورین ما سطر مخرعیسی فال صاحب ا دیلیم امٹرفال صاحب ۱ ورسسیها و میں عبدالجبّار فال صاحب (جوکہ والدیکھے برا ورم نور نمال صاحب کے ) وہ واقعی حضرت کے لئے گویا بیا ہی ہی ٹا بہت ہوئے اسٹرتعا سنے ان سے مصرت والاکی نصرت ہرت ہی کوائی بہت و بنگ آ دمی نھے، با ترزمیندار شفے ملام وغیرہ بھی انکابڑا لحاظ وخیال کرتے تھے۔ اس میں تک بہنیں کہ اسینے دبرُ اور جا ہ سے حضرت والاً کی بہت نفرت کی بلکہ کہنا جا سئے کہ فان نے اپنی ثان کو حضرت اقدس کی آن پر قربان می کردیا - انگرتعالی ان سب حضرات کوجزا سے نیر عطا فرا سے اورا نکی نفرست کا بھر لورصلہ انکوعطا فراسے ۔آبین۔

عرص يركرنا چا متنا مول كه دسرننا ك كوعب عضرت والاسي كام لينا مواتو گروو پيش ے ماحول کے اعتبار سے دیسے ہی اباب زاہم موتے گئے درند اگری توسف ظاہرہ ساتھ رة موتى قواس عالم اباب مين اور ابيع يرآ شوب وورس التيني تنديد فتنه كامقا بالشكل تھا لیکن ایٹر فتعالے انے مصرت اقدس کے افلاص اور حن نیٹ کی برکت سے راسستہ ى تمام شكلات ايك ايك كرك وور فرا دي . و ذلك تقديرالعزز العبلم-عضرت صلح الامترى ايك ينتينگونی ايس دان ميں جبکہ يہ دورہ فرايا جار المحقا کا ربيا تہہ المحصرت صلح الامترى ايك ينتينيگونی ايس ما فظ و کيل خاں صاحب کے کمرہ میں بھی وعظ فِرایا ورانس میں پیھی فرمایا کہ "میں اس برا دری میں دمین کھیلانا جا منا ہوں اور آی لوگوں سے کہنا ہوں کہ انشارا مٹر سیاں ولی ہوکر د سے گا ولی ہوکر د سے گا۔ اور ا سرقعا لى كاكلمدلندموكرر سب كا- ا دراس برا درى بين يعيل كرر سب كا ا متٰرتعا لے نے مصرت وآلاکی زبان مہارک سے شکلے موسئے الفاظ کو بورا فرما ویا ۔ چنائج ا نتارا سرائح خود مضرًت ا فدس کے جاروں ہی دا اواسی سبتی کے د بعنے وأسلے ہیں۔ ا ن میں سب سے بڑے دا ما و ہما رے مخدوم ومحترم فاری محرمبین صاحب منطلوس جو حضرت کے بعدالہ آبا دکی فانقاہ میں حضرت کے جاکشین اور فلیفہ ہیں اور تجد البّر ا صلاح وتربیت کے کا م کو بحن وخو ہی حصرت ا قدس می نقش قدم پر قائم رسیتے <del>ہوئ</del>ے انجام دے رہے ہیں۔ نیزالہ آباد کا مدرسہ عربیہ وصیۃ العلوم اور فتجیور 'تأل زاما کا مدر س ومینة اُتعلوم اَ ب می کی زیر نگرانی جل رہاہے ۔ ا در حصر نن اقدس کے رمال معرفت می کی سرریتی کبلی ایب مصرت والا کے بعدا ہے ہی فرما رہے ہیں ۔ امکر تعالے آئے واسطه سے مصرت مرشدی کے نیس کوعام فرائے اور ہم لوگوں کوزیادہ سے زیادہ اتنقا کی قرنین عطا فرائے ۔ بینانچہ حضرت اقدس کی بیٹینگوئی کے بموحب دیکھا بھی جار ہاہے کے حضرت کے وطن اور اطرامت وطن کے بوگوں کا مربوعہ حصرت قاری صاحب منطلا كر طرف بهن تيزي سے بڑھ رہا ہے، برا دري اور غير برا دري سكب مي لوگوں ميں بہت سے سنے سنے حضرات متعلق مورسے ہیں جنائجہ بورہ معروفت ۔ مبارک بور کے لوگوں کا

تعلق اتنازیادہ فانقاہ فتجورے بہلے نہیں تھا جتنا کہ اب ہے۔ اسی طرح سے نہوہ مرا کے اور اطراف وجوانب کے برا دری کے لوگ بھی بحدا شربہت زیادہ متوجہ میں اور کویا گئج اور مؤکے حضرات قو حضرت اقد میں کے بعد بھی اینی اسی سابقہ عقیدت اور محبت کی روایت کوزندہ کئے ہوئے ہیں اور اس پر بحرا شرقا کم ہیں۔ جب حضرت قاری صاحب طلح وطن بہون خوات میں اور اس پر بحرا شرقا کم ہیں۔ جب حضرت قاری صاحب وطن بہون خوات اور کیور موت من است کا منا میں کے حضرات بلکہ بلیا۔ بنارس نیاز بور۔ ویورید اور کور کھیور کا کے حضرات علم ہونے پر آمدور نت تروع کہ و سیتے ہیں۔ من شار فائیشا ہر۔

تیام دطن کے ابتدائی دور میں مضرت اقدس کا حال یہ تھا کہ کچھ دنوں تو وطن میں تیام فراتے اور کبھی تھا مذہبون سیلے جائے تے بخوض ددنوں جگر باری باری تیام رہنا۔ بہر حال جب کسی نوع گریے تیام رہنے دکا تو والدہ صاحبہ کو فکح مونی کہ مفریح گانا عقد پر داختی موجائے تو اپنی آ نکھول سے مولانا کا یہ دور بھی د کھے لیتی اور اس سے عقد پر داختی موجائے تو اپنی آ نکھول کے گفتہ اگر کے اب نور دبھی محفرت سے موقاً فرقاً اسکا ذکر کرنے مکی اور محفرت والا کے اجباب اور ما تقیدل سے بھی کہدیا کہ بٹیا مولانا صاحب کو مکی اور محفرت والا کے اجباب اور ما تقیدل سے بھی کہدیا کہ بٹیا مولانا صاحب کو مشرک کے اور محفرت والا تو والدہ کی بات کو مطبوب عنوان محفول جا سے مال وقت آ جا سے کہا تو تکا ہے تھی ہو جا کے گا آ ب مثلاً یہ فرا دیے بہنیں اور احباب کو ان کے کہتے پر صاحت جو اب دیدیتے تھے فراتے کہتے پر صاحت کو اس قدم کی باتیں مجھ سے مست کرو۔

بیکن حبب فداتها کی کیمطرف سے اسکا و فنت اگیا تو دیسے ہی اباب ساسفے اسے گئے۔ تھا مزیجون میں مفرن تھا نوئی نے جب سی کا پیفام بہونیا یا تو فرایا کہ مفرن ابھی توعقد کا ادا دہ نہیں ہے اور اگر کول کا تواسینے ہی فاندان میں کروں گا۔ اور اس گفتگوکو مکان آسنے پروالدہ سے بھی کہویا بس والدہ کومو قع مل گیا انفوں نے کہاکا چھاتو پھر بابو ہم دشرة وهونڈ مھے ہیں۔

ا نزیو د مری عبدالو حید فال صاحب بوکه عفرت والأ کے ہم سبق اور ساتھی وه دا مسم سے نوو بیان کرتے تھے کہ اسی درمیان میں میں نے ایک د ن مولان سے کہا کہ مولو می صاحب ہی کہتے تھے ) ایک مسلم بنا کہ مولو می صاحب ہی کہتے تھے ) ایک مسلم بنا ہے کہ ایک مسلم بنا ہے کہ ایک مسلم بنا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے نا جو یہ میں نوب سمجھ د یا ہموں ہما رسے فتو سے سے مولانا ہنے اور فرایا کہ تھا را مطلب میں نوب سمجھ د یا ہموں ہما رسے فتو سے سے ہم کو مجوح کرنا چا ہے ہو۔ ہاں بھا تی سنت ہے ۔ الجھی یا سن ہے جاکر والدہ سے کہد و کو است ہے جاکر والدہ سے کہد و کو است ہے تالاش کریں ۔

حضرت والا كالمحاس

ٹروع بیان میں جہاں <u>حضرت</u> کا شجرہ نسب ذکر کیا گیا ہے ویال بیعرض کیا جا چکاہئے کہ حصرت کی اہلی<del>تجدا تحی ق</del>ناں صاَحب مرحوم کی صا جزادی تھیں اور د روین پیترین میں جنا ب ربیعت خال صاحب پر جاکہ حضرت کی المبیر کا اور حضرت والا کا شجرہ مشترک ہو جا تا ہے۔ بینا بخہ رعبدالحی خاں صاحب بھی فتجبور ہی رہا کرتے ستھے ا مانک انکا انتقال ہوگیا اور انھوں نے اسبنے بعد اپنی بیوہ مساۃ جیب الناء اور دولواکیاں سراماً اور جمیلہ نامی چھوڑیں۔ مرحوم کے بعد بوہ کے لئے ابنے ساتھ ساتھ و و را کیوں کی پر ورش ا موقت کے حالات کے لحاظ سے بہنت و شوار تھی اس کے وه و همی بطور خود فکر مند تقیس ۱ ور د د مرے عزیز دا قربار کو بھی خیال تقا کہ کیا صورت ہو كدان سب كے لئے دينوى أسانياں بيدا موں مينا ني حصرت دالاً كے بڑے علاقى بھائی بنا ہے ما فظ عبر العلیم صاحب نے عبدالحی خاں صاحب کے بعد انہی ہوہ کو ینغا م نکاح دیا<sup>ر</sup> وگ بیان کرکتے ہیں کرانھوں نے جراب میں یہ کہاکہ اپنا خیال تو آ<sup>ب</sup> نکاح کرنے کا بنیں تھا اسلئے کہ یہ دونوں بچیاں بچھے بہت مجبوب میں گرا کیس مترط پر منظور کر سکتی ہوں و ہ یہ کہ مجھ سے وعدہ کیا جا سے کہ ل<sup>و</sup> بکوں کی بھی پرورش کی ذم<sup>واری</sup> بی جائے گی اور انکو مجھ سے تا بلوغ جدا رکیا جائے گا۔ ما فظ صاحب مرحوم نے اس نُرط کومنظور فرالیا ۱ ور نکاح موگیا۔ حصرت ۱ قدس کا آبا ی مرکان تومشکرک

بقا بی بھا نی صاحب کی البید دگویا حضرت والاکی بھا و رجے حبیب النسار) ان دونو ر الراسی مکان میں حصرت کی والدہ کے پاس آگیئں۔ رست ہا جورتورنگانا توعورتوں کا فطری مشغلہ ہی ہوتا سے مصرت والاکی والدہ نے اسپنے ول ہی ول میں اسی وقت یہ سطے کرلیا کہ ان اوا کیوں میں سے ایک کا نکاح (اگر منظور کر میں تو حضرت والاسے كرويں كى مينا نير حيب حضرت والاكيطرت سے نكاح كے لئے آمادكى کے آگاریا سے توایک ون کہا کہ بابو ہم نے تھارے سے رست تا مل شركات مضرت شنے فرمایا کہاں ؟ کہا جب طَربی میں لائی موجو و سبے تو با<sub>م</sub>ر ماسنے کی کیا ہرور سبے ۔ اس سے مفرت والا کو اجمالاً معلوم ہوگیا کہ ان ہی ہیں سے کسنی سے نکاح کرنے کا والدہ کا خیال ہے ۔ فا موش ہو گئے ۔ گو فاندان کے لوگوں ہیں معمولی سا اختلا بھی تعیین اور انتخاب کے سلسا میں رہا بالا خریردہ غیب سے وہی وجو دیس آیا جو نوست تر تقدير عفا يعنى ان و ونول مين سي تعيون بنن محترمة جميله خاتون مهاحيه سس حصرت والاکا بھاح ہوگیا ۔ حضرت کی والدہ کو دونوں بہنوں میں سے یہی زیا دہ بیند بھی تھیں ۔ لوگ کھتے ہیں کہ بہت تربیت نیک مزاج سے زبان اور بے ضررفاتون تخیس - د وسری بهن کا نام سه را مًا خاتون عقا ( را قم ایجوفت نے ان د ولوں نامو كوجب بيلى بارينا تومعًا ونهن مين قرآن أيب كايرْ كُوا وَسَرَجُوهُنَّ سَراحًا جَبِيلًا أَيُمَالِ حقیقی و جسسیبه تومعلوم نه موسکی تا ہم نیال ہو تاہے کریہ خدا تی الفاظ لوگوں کو بہندا گئے موسنگے ا موقت کچھ زیادہ پڑھے سکھے لوگ بھی نہ تھے گرد بندارتھے اسلے ان قرآنی الفاظ يردل لتوموگي اورو اقعي چونکه معنی بھي السيح بهن عمده مين السلے اسكا اثر لفظوں بربهی برا ان تفطول میں بھی بڑی ششش اور بڑا پیارمعلوم ہونا ہے اور چونکہ ذکر میں سراماً بیلے ہے اس لئے بڑی بہن کا نام سرامًا رکھدیا پھردوسری بہن کا نام اسی کے قرین جو نفظ مقا يعنى جميلاً اسكى رو سے جميله ركھديا - واستُرتعالىٰ اعلم) بيا<sup>ن</sup> كيا جا تا ہے كہ جب محترمه جميله قاتون تولد موئين تواسيح والدحباب عبدالحي فال صاحب نے كہيں مقرمیں جاناً جا ہا وریہ خوا منش ظا ہرکی کہ ذراسا اس نو زالیدہ بچی کو ریچولیں بینانچہ و پچھااور

بیار کیا ۱۰ متر کا کچه کرنا ۱ بیابواکه یهی ۱ نکی ۱ ول نظر نفی ۱ در بیم آخری دیدار مقاکسی ایا رکیا ۱ مرض کا ترکار مهر گئے اور مفراخرت فرمالیا ۔ دونوں بہنیں جھوٹی ہی تقیملیک ناجید کا فران ما در می انکا گھوارہ تھا۔ جمیلہ فاتون صاحبہ تو بہت کم س تقیس بلکہ آغونش ما در می انکا گھوارہ تھا۔

حضر في والا كي ا ولاد

الفیں میماۃ جمیلہ بی بی سے ہمارے مضرت کی جاروں صاحبزادیاں ہوئیں ا ولا د زینه کونی نه تھی ، ان میں سب <u>سے بڑی صاحبزا دی</u> صاحبہ محذ دم ومکرم <sup>حبا</sup> ہ قارى محرمبين صاحب فليفذ وجائستين حضرت مصلح الامة نورانتدم توره كع نكاح یں اوران سے جھونی مها جزادی کا نکاح حصرت قاری صاحب منطکه ہی کے ما موں زا دیمانی مولوی قرالز ماک صاحب سے مُوا۔ اور تیسری صاحبزا دی کا عقد جناب قاری صاحب موصوف کے جیا زاد بھائی مولوی نوالمدی سلما منرتعا کے سے موا ا در جو تھی ا درآخری صاحبرا د می کا نکاح جناب قاری صاحب قبلہ کے جیوتے ا وحقیقی بھائی مولوی ارشاد احمد صاً حب المانٹر تعالے سے ہوا۔ ان جا روایس سے اول الذكر اور آخر الذكر دونوں (بهن صاحبه) بحمدا مشرموجود میں اورحضرت مصلح الانتها تبرك ا درا بكي زنده يا د كارس - استرنتا بي انتي عمرا در استح اعمال مل میں برکت عطاً فرما ہے۔ آمین۔ اور درمیانی دوہتیں مصرت والا ہی کی جیات مبارکه می میں جیچک کی ایک عام و بار کا شکار موکر مم سب کو داع فرقت و کیس اسی سلسلہ میں بہن سے علمار و قلت اورمثا کے زمارہ نے حضر منے کے یاس تعزینی خطوط ارسال فرائے جکو نا ظرین نے (معرفت می کے اگذشہ صفحات میں کہیں کہیں الل خظہ فرمایا موگا۔ اس بیں تک بہیں کہ حضرت اقدس کے بڑھا ہے بیں ہے وزیبے دوتین مفتے کے اندرا ن دو بڑے صد مات کا پیش آ ما نا منجا نب اسکرا کے کوئی آزائش تھی جبکو حضرا قدس عن تعالیٰ می کی نبیت مجبت او تعلق کے سہار جھیل لیا اور جبیلہ کی ان ا ولا و کے معالمہ میں فصبر جیل کا کھلا تمون بیش فرمایا۔ اسٹر معالی منفوت فرمائے

مضرت دالای المیمسماة جمیله خاتون صاحبه کے ذکر سے ملسله میں یہاں انجی اولا د کا بھی ذکر م مفر ای ور نه و مالات کی ترتیب کی روسی پرسب بیان قبل از و ترست فرکور مرکباست پی طور پراگیا ور نه تو مالات کی ترتیب کی روسی پرسب بیان قبل از و ترست فرکور مرکباست یجافور پر ہیں۔ پیروال عقد کے بعد حصرت والا کے لئے اسی مکان میں سے ایک مصرمی فلوت نما نہ پیروال برون تیارکیا گیاا در حضرت والاً آبنی المیہ کے ہمراہ اسی میں رہے منگے۔ مختصر سامکان اس میں تیارکیا گیا بادی یا اور آنامانا کھ مضرت والا کے مزاج کے موافق مذنفا کیکن کیا کرتے مجوری تقی اور او ہر سرریا یک نرعی ذمہ داری آجانے کے بعد نان و نفقہ کے زیفنہ سے بہدائی ی نکوالگ بڑھ گئی اتھیں سب مشکلات کے پیش نظر حضرت والاً ابھی نکاح کے لئے تیار ر تعے گروالدہ کا بھے اصرارا میا دیکھا کرا نکار یہ کر سکتے کے جنا نج مفنرٹ والا اسپنے مخصوص مراج کے اعتبار سے ہم لوگوں سے تہمی تمبی فرایا کر ستے ستھے کہ میں تو بیسم متا کھا کہ دیا یں تین کام توجھ سے موہلیں سکتے۔ ایک تو نکالے (اور اسکے بعد پیرا مور فانہ داری کا نظام بلکه اسکامارا حجاکرا و و سرے مکات بنانا بنا کنیس بھی مجھتا تھا کہ مجسے یہ کام بھی : موسیح کا تنمیرے مقدمہ بازی اس مجنجعط کو ترون سمحتا تفاکہ مجدسے تویہ کامکسی طلح روبی نبین سکتا لیکن طربه من در جوخیا لم د فلک در چه خیا نست به بالآخرایک ایک كركے مجے سب مى كرنا يوا بعنى نكاح بھى موا بال نيے بھى موسے انكانظم دا تنظام بھى كرنا را اور انکی بیماری آزاری سب بی کو مجلتنا بڑی ۔ اور اینامکان بوانا بڑا۔ بجراوگوں کے ا خلات ا در بات مسلح لرا ما سنے کو دیجیکرا تنی بڑی لت و د ف خانقاه ا در مسجد خود ا کیلے کھڑے ہوکر ترانی پری ( ۱ در د طن کے بعد بھرالہ آبا دکی مسجد حبسیلے ڈھال والی مسجدا ور ا ب حضرت مولانا کی مسجد کے نام سے مشہور سیے اسکو بھی مضرت اقدیں ہی نے یا یہ تکمیل کوہوایا ا در بڑے اسٹیشن الدا با دلی جیوٹی مسجد سنگ مرمروالی مسجد افتقام کو حضرت والا ہی کے انھوں بیرونجی ) ۔

ا ورسب سے آخریں بتی کے درگوں نے جوابس میں نزاع کیاا دراس سلسلہ میں فربت مقدمہ بازی کی بہونچگئی تو اس میں بھی حب میں نے دیکھا کہ مجارے لوگ انگل برنہم کابل اور نفل میں اس طرح سے تویہ لوگ نقصان الطاجا ویں گے تو با دجو دطعی مناسبت کے اللہ اور نفل میں اس طرح سے تویہ لوگ نقصان الطاجا ویں گے تو با دجو دطعی مناسبت سے اللہ کابل اور نفل میں اس طرح سے تویہ لوگ نقصان الطاجا ویں گے تو با دجو دطعی مناسبت سے اللہ کابل اور نفل میں اس طرح سے تویہ لوگ نقصان الطاجا ویں گے تو با دجو دطعی مناسبت سے اللہ کابل اور نفل کی مناسبت سے تو یہ لوگ نقصان المطاجا ویں گے تو با دجو دطعی مناسبت سے تو یہ لوگ نقصان المطاج اللہ کی دور کے دور کھی مناسبت سے تو یہ لوگ کے دور کی مناسبت سے تو یہ لوگ کے دور کے دور کے دور کی مناسبت سے دور کے دور کی دور کی مناسبت سے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور ک

نہوسنے کے بالاً فرد فل دینا پڑا اور ہرو تت کا لفین کے مالات اور اسپنے لوگوں سے معالماً

سے بوگنا دہ ہتا تھا اور سب کو تیقظ کے ساتھ کام کرنے کی بدا بیت کرتا تھا اور فود اسکی

نگرانی کرتا تھا۔ یوں گویا ایک طریقہ سے مقدمہ میں بھی شریک کیا گیا در نہ تو جھ سے اس معالمہ

میں کوئی تعلق نہ تھا۔ اور میں سے اس واقعہ کے بعد وطن کوجو چھوا اقوا سلائے کہ سمجھا کہ بھیتا

یہ لوگ بنیا بیت ناقدر سے میں اسنکے یہاں باہمی نزلع و جدال فتنہ و ف او میں سب چزیں

انکاآبائی مشغلہ میں، وین و ویا نت کی باقوں سے کوسوں یہ لوگ دور میں نااسکا انکوشوق سے

اور ندا سینے اس نہاں کا احماس ہی ہے اسلائے متھا را اس قوم کے ساتھ گذر وشوا رہے

فوقم انکوچھوا کہ کہ میں اور جھوا ور چھوڑ وا بحوا در انکی برا فلا قیوں کو حب اسکا یہ لوگ اچھی طرح

مزہ چھولیں گے تب شاید آنکو ان میں کھلے تو کھلے اسلائے میں وہاں سے جلاآیا ۔ آپ تو و قور

والے مقابین کا جہاں برا برچر جا رمتا ہو و ہاں مسلمان کی تلوار سلمان کے او پر اطفا ناللہ

والے مقابین کا جہاں برا برچر جا رمتا ہو و ہاں مسلمان کی تلوار سلمان کے اور براطے اناللہ

والے مقابین کا جہاں برا برچر جا رمتا ہو و ہاں مسلمان کی تلوار سلمان کے اور براطے اناللہ

والے مقابین کا جہاں برا برچر جا رمتا ہو و ہاں مسلمان کی تلوار سلمان کی اور براطے اناللہ و اسلمان کی برمال جون ۔ اس سے بی سے سے طرا اس میں بڑ سے بیما نہ پر بربرا کیا گیا ۔

بہرمال جن جبر برسے ڈرااس میں بڑ سے بیما نہ بر بربرا کیا گیا ۔

بہرمال جن جبر برسے ڈرااس میں بڑ سے بیما نہ بر بربرا کیا گیا ۔

بہرمال جن جبر برسے ڈرااس میں بڑ سے بیما نہ بربر بیمال کیا گیا ۔

(قصبهُ مبارك بوراهم گُرُه هم كا قيام)

 بعن تلا نده سے عاصل کر کے جو حالات لا سے اسکوس بعینہ انفیس کے تفطوں مین ٹی کرتا موں جب کا حاصل ہر ہے کہ حفرت والا مبارک پورس دوبارتشریوی ہے گئے انجرنبر کما ح سفیل اوراس مرتبہ کا فی قیام رہا ور و ورسری بار نکاح کے بعد مع المبیدا ور والدہ کے تشریفت سے گئے لیکن زیا وہ ون رنگذر سے تھے کہ تعین حالات کی نیا پرمبارک پور کو فیربا و کہنا پڑا اور کہنا پڑا اور اس مرتبہ کا بان ملاحظ مور

" مردسهٔ عربیه احیار العلوم فائم موسے ایک عرصه مروگیا تفاا ورا یک تد ک با قاعدگی کے ساتھ اسکا نظام ملتا بھی رہا۔ پور معروف کے مولوی محمود صاحب اس میں بڑھاتے تھے کھے دنوں بعد معض اساتذہ کے اختلات۔ بربادى محتب فكر كاايك د ومرا مدرسه كفل كيا ا و را سيح نظام ميں ا خيلال ترقع م تعلیمی با قاعدگی جاتی رمی جنکے باعث طلبہ میں انتثاریدا ہو گیا۔ مولانا اللی بخش صاحب مرحوم سنے مصرِت مولا البجوليوري سے اسلی مررسی کی درورا ى مصرت معرورى مبارك بورتشريف لاسك يبى سال مصرف مصلح الامت نورا نظرمر قدهٔ او دمولا ناشکرا در صاحب مبارکیوری دهمهٔ اطرعلیه کی و بو برسس فراغت کا تفاء مولانا شکرا شرصاحب تومبارک بورتشر بعیت مے آئے اور مراس یں کا مرکز انٹروع کر دیا اور ہمارے حضرت تھانہ بھون تشریفیت نے گئے مولانا بھولیورٹی کنے مولانا تکوا مٹرصا حب کو تو مینے تلو تا کا بڑھنے کے لئے سيتا بور تعييج ديا اور عقامة مجهون سي جهنرت والأكوا ورمولانا على احمد صاحب كوئريا يا دى كوبيال بلاليا - اب اجيار العكوم كا نظام با قاعده جم كيا رطلبه كى رجوعات بھی شروع ہوئیں۔ یوز ان غالباً سط میں اسس مع کا سے معظم مولانا يبال يا يح سال مقيم رسب ميون كطبييت مين استغناء اور توكل ببت تفاا ورتا بل کی زندگی بھی ٹٹروع نہیں مرد نی تھی، اسلے تنخواہ یا مکل نہیں بی محلہ د بہن پورہ کی مسجد کے جوہ میں قیام نفاا درمولوی محرصا حب کے والدقاری سمیع اسٹرمنا حب کے بہاں مُصربے کے کھانے کا انتظام تھا۔محلہوالے

ا پنی سعا دست مجھکر معنریش کی خدمت کرستے دہیں ۔ اسمحلہ میں نما زباح کمانٹ کا یا بندی کے ساتھ کوئی نظم نہیں تھا ، جماعیت کی نماز ہونی تھی مگریونہی سی ، سے پہلے مصریتے نے اسکا ہا قا عدہ انتظام کیا یمولوی محدصا حب کی روا بیٹنے که برنما دیکے بعد محصرت سرب کو و بیکھنے تھے ا و دغیرما ضرادگوں کا مواخذہ بھی قرآ نے کھرتوا بیا نظم ہوا کہ اسوفٹ سے لیکرا ج تک اس میں تغیر تہیں ہوا۔اگر میر وه حضرتُ کی بالکل ابتدا کی عرفنی مگر دیکھنے والے بناتے ہیں کہ اسو قت کھیجے ہے۔ مالت تھی۔ رات کے بجلنے کس مقرمیں الجھ کرمیارک پورسے آبکے میل تھیم ایک یُو کلمِرا ۱ تا لاب ، سبعے مصنرت والاً و ماں بیلے میاستے تھے'ا سکتے کمنا رہے ایک چھوٹی سی مسجد ہے ہوری را ن اس میں مصروب عبا د ت رہنے تھے سی ح بھی وہ پو کھراا در و مسجد دیکھی ہے عجیب سنسانَ علاقہ سبے اب تو د ہاں بھطہ ہوگیا ہے ور نہ پہلے و ہاں دن میں بھی جاننے ہوئے نومت و ہرا س معلوم ہوتا نفاج ا د برلوگوں کا بہبت کم گذر ہونا تھا اس سلے ایسی خاموش ا ورسنسان فعنا ہ*یں تھز* تن تنبارات كوا تُفكر تكل جائے . اس سيكسي موسم كى تفسيص ن تقى، جارا الكرمى، برسان ۱۰ نرمیری اجابی دان سب برا برهی علی انعموم آب تشریف بیجایا کرتے۔ مولوتی محرصا حب کی روا بن سے کہ مجھی محفرت اللی تالا ب سی غسل کرنے۔ بعض مرتبه ابسا ہواکہ قسل کیا اور دہیں عبادت میں صبح کے مصروت رہے ا ور فجری نماز کیلئے جب بیال آئے اور ہمارا ور وازہ کھلوایا توسرو کی کیوجہ یفیم سے دہنے تھے، تب فوراً قاری سمیع اسٹرمدا حب اگ جلانے حبب مفرت آگ آپ بیتے تب اس قابل ہوتے کہ فجری نماز پڑھا سکیں۔ مولوی محرفیاب بیان کرتے ہیں کہ اسوفنت تھی مفترت پر بہن جلد مبلد کیفیا سن طاری ہوتی تقیں اور مم لوگ اسكومحوس كرسيست نظيم. چنا بخير اكر ايسا بهو تاكد أنكهيس با مكل شعابي ما نند مُرَّرِح بهوجاتیں اور ایک زبروست مهیدبت طاری بهوجاتی تھی ۔ اکڑ فامُو رمِنة بسُ ايك دهن مين مست رميق شكھ - اكثرا يسائبھي ہوتا كە قارى سميع ايشر

ماحب البنه كا دفاف بربنت موسني اور مفرن النكياس بهن ويرويك سٹھے رہنے کہی کوئی بات ہوگئی توموگئی ورنہ فاکموش اسینے ذکرونکو میں نگے رہتے۔ الوقت كاايك عجيب وا قدمولوي محرصاحب منارسه تھے وہ پركما بك بابرت سخت تحط برا بوری برسات گذرگی مگر بارش کا ایک قطره زمین برنهس آیا مخلون بریتان تھی، تین دن کس نما زاستیقا رابر هی گئی، دعار کی گئی، وو دن حضرت ، رج نے دعاری اورایک ون مولانا شکوا مشرصا حریث نے مگر بارش نہیں مو کی۔ رمنا فانیوں نے پر میا شروع کیا کہ دیو بندیوں نے تین دن کے سرمیکا گر بائس نہیں ہوئی اسپنے لوگوں کواس سے تکلیفت ہوئی ایک دن مصریر اپنی اپنی سے تک طرے کیطرف منہ کئے بیٹھ نھے اور میندلوگ محلہ کے اِس بیٹھے تھے ، مولوی محرصا بھی موجود تھے، فاری تیمیع الٹیرصاحب نے کہا کہ مولانا صاحب ا ایک بات کہنی سے معفریت بنے سکے اور قرایا کہو! انھوں نے کہاکہ و معلوم ہوتاہے سنے موسے فرا یاکہ ورکی کیا یا سن سے کہو۔ کہنے سکے کہ تین دن تک ہم لوگوں نے دعاکی مگر بارش نہیں مونی بر اوی لوگ طعنہ دے رہے ہیں۔ انتا سنا تھاکہ حضرت نے خاموش موکر گردن جھ کالی اور تقریباً دسس منط یک جھکاتے منطقے رہے معلوم نہیں رب کرنم سے کیا راز ونیا ذکی یا تیں ہوئیں د س منت کے بعد جو سرا کھایا توکسی کی تا اب نہیں تھی کہ انکھییں ملاسسکے اسکھیں کی سرخ انگار ہے جیسی سب لوگ ہیبت زوہ ہوگئے قاری ہمیج الندمیاب کوا فنوس ہونے نگاکہ میں نے کیول پرمنا دیا۔ دوتین منط کے بعد حباب کیفیدن سے ا فا قرہوا تو فرہا یا ما فطاصا حب! اگرآ سمان سے ایک قطرہ ہار كاند كرسه اوران لرتعالى امرئى كهاسف كودي توكيا حرج سب ويسي حمله باربار فرمایا۔ اسوفت تو درگوں کو کھی کوس نہیں ہوا گر مندی روز بعد لوگوں سنے مشامرہ كربياً كه كارو بارد بالكل تقسي عفا جب كهلا تو گهرون مين ولت يا ني كى طرح بهنے مگی كراے كے جن تھا نوں میں سالھ مترر و بريكى بجيث ہونى تھى ان بيں َ بازنج اِنجو

کی بحیت ہوئی مولوی محرصاحب کا بیان سے کر گرمیوں میں رمفنان پڑتا تھا ہور ومفان نوب يوميل المستفع المستعفى لوكول كالبيمكا بهوط جاتا تفا كمردولت کی آنمی فراوانی تھی کہ نتا م کوانواع واقبام کے لذا کر میں روز مر<sup>ہ</sup> کی کلفت نوگ بھول مَاتے۔ دو پریں لوگ عرِف گلاب کی پوری پوری بوتلیل بینے بیٹی کا یں جو کے اینے نمھ اکنون اور محمد اگرک سے پیاس کی حرارت میں کجوسکون موریه هاک نین سال کک ریا - اسی ان نا رسی حضرت عارضی طور پر تھا نہ مجو<sup>ن</sup> تشریف ہے گئے گویا تین دن دعارا ورتین سال تگ اسکاظہورًا سے بعد انحطاط شروع موا- يوكاروبارا بن معمولى رقبار يرسطن مكا بالأخرار على سال بعد مصنعت تقل تھا مذ كھون تشريف ہى كے كئے اور دوسال كسل وہاك مقیم رہے۔ موادی محدصا حب بیان کرتے ہیں کہ مفرستے کے بیلے انے سے پھر ہم لوگوں کی تعلیم نزا ہے ہونے نگی میں نے اور مولوی حکیم عبرالیاری مرحوکم نے طے کیا کا بھاگ کرسہارن پوریلے چلیں چانچہوال سكي گردا فله كا كنائش حتم برگني كفي اسلك و بال دا فله نهوسكا مم لوگول ئے سوچا چلو تھارہ بھون و ہاک مضرت کے سے ملاقات کرتے آ دیں تھا رہو بہونے وہاں مفترت سے ملاقات موئی بہت توش موے مصرت تفانوی حسے ملا فات کرانی ۱ور بتا باکہ یہ میرے خاص دوستوں کے بیٹے ہیں ۔ معنرت تھا نوئ نے با دجو دہم لوگوں کی نوعمری کے محض مصر سیٹ کی ر ما یت کے ہم لوگوں کا بڑاا کرام کیا۔ دریا نت فر ما یا کتنے دن ر ہمو سکتے ہم نے چھدوں ابتایا حضرت نے فرایاتم لوگ میرے ہمان ہولیس سدوری کے ماسنے دہنا کھانا ہیں آجا یا کہ سے گا۔ بینانچہ بینوں و نت خوب عمدہ عمدہ کھا ناگھر سسے یک کرآ مایا کرتا نفا۔ دو سرے دن ایک عجیاتی قعہ بیش اگیا۔ جاڑسے کا زبارہ تفاء حضرت تفانوی رحمہ اسلطبہ وضو کرنے کے لئے بیٹھے ، اور مضرن مولانا میقوب کسا حب نانو تدی کے

بہت ذورو مثور اور محریت کے ماتھ منارہے تھے یا جام کے سیجے کا کے حصہ زمین سے نگا ہوا تھا' ہما رے حضرت نے نوٹے میں یانی اسطر بعراکاتونٹی یرانگلی رکھدی جبی وجسے اسکامنہ بند موگیا اور یانی گردن ب عبردیا بیمر حضرت نے حیال نہیں کیا اور دیسے ہی حضرت تھا ندی کے یاس لاکرر کھا اب جو تونٹی جھوڑی تویا نی زمین پر بہنے نگا اور صفر<sup>ت</sup> کا یا جامر بھیگ گیا حضرت تقانوی نے جب محوس فرایا توبیاختا منھسے نکلاکا ہے سے بڑی ایدار کیونیائی۔ انبو مفترت سے بیروں سلے کی زمین نکل گئی تھوڑی دیر تک حضرت تھانوٹی کچو کچھ فراتے ریسے ۔عصری نمانہ کے بعد ہما رہے مفرنش خطوط اصلاحی تقل کرنے کے لیے مصرت تھا اوگئ کے پاس کینے گئے ،حضرتُ نے بھر کھیے فرمایا ۔مغرب بعد بھی کچھ فرمایا۔ حفنہ پراسکا ایسا اثر مواکه بوری را ننه روستے ہی ر ہ سگئے با نکل نہیں سوسٹے سی طرح آنبو تھینے تہی نہ تھے ۔مولوی محدصا حب کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھرے تھے بچے اصلاح دغیرہ کوکیاسمجھتے، بڑی انجھن ہوئی کہ یا اللہ پیکیا چھ دن تھہرنے کے لئے کہدیجے تھے در زجی میں آبا تھاکدا بھی بھاگ جلس خیرد و رسے دن قصه رفع د فع مواا در بات حتم موگی -و کورال کے بعد جب تھا نہ تھون سے واپسی ہوئی توحصرت تھا او کے حکم سے نکاح کی سنّہ اداک اوراہل کے ساتھ فتجیور ہی رہنے۔ ا جيارالعلوم والول سنے موقع غنيمت سمجھ كرحضرت سے كھرور نوا س ى يىلانىطاس سلىلەكاسىسىدىي كىھاگيا گرنجائے كن اببائے نوراً تغريب ہنیں کا سکے اور صفر صلیم ہو میں تشریفیٹ لا نے اور مع اہل کے قیم مو ر فیع انٹر جیا بھی ساتھ کھے اس اربھی دکہن بورہ والول نے کو ششش گرکو ئی مرکان مناسب بہیں مل سکا اسلے مبارک پورکے حبز بی مصمیں گرکو ئی مرکان مناسب بہیں مل سکا اسلے مبارک پورکے حبز بی مصمی ایک مرکان لیکرقیام پذیر ہوئے رجب مصیدہ کک پڑھاتے رہے

ا سے بعد کھ کبیدگی مونی اورا حیارا تعلوم جھور دیا ۔ کبیدگی کی وجرمو لو می عبدالباري صاحب بيان كرست ته كمترح وقايه كاسبن مود ما كفا يعيف و نفاس کے مراکل بیان تھاسی ہے پاک کا لیب علم سنے شوخی سے کوئی ا میں بات دیمی جو تہذیب کے دائرہ سے با برتھی لعضرت بہت كبيدہ فاطرموسے مولانا شکوا مٹرصاحب اسوقت کلکتہ سکتے ہوکئے تھے بعف دو مرسے لوگوں نے دو مری جگہ مدرسہ فائم کرسنے کی بات سوچی اور حضرت کی کبیدہ خاطری سے فالمہہ المھاکا حضرت کواس مدرسہ پی تشریب یبجانے کے لئے آیا وہ کرلیا لوگوں نے روکنا جا پائمگر نہ دیکے و بال جھی آ تایدایک ہمینہ سے زیادہ نہ رہے اور پھرتیور تشریف کے کئے۔ اسکے \_\_\_یه بورا بیان مولوی محرصاحب بعد تنقل قیام فتیور سی را \_\_\_ مبارکیوری کا ب جصی سے اپنے نفطوں میں تقل کردیا بسے۔ قاری شمیع استرصاحب بینکے بیاں حضرت کا قیام تھا مولوی محمر صل کے والدیھے الفول نے حصرت سے ترح کوقایہ کک پڑھا کھی کھا۔

مولوی اعجازا حمد صاحب سلاکا بیان ختم ہوا۔ ندکورہ بالا بیان سے معلوم ہواکہ تھے والا برارک پور د دبارتشر بھین سلے سکے بہلی مرتبہ تہا تشر بھٹ سلے سکے اور اسوقت زیادہ قیام رہا۔ اور دورری بار برانی صاحبہ بھی ہمراہ تھیں کیکن اسرفعہ زیادہ دنوں قیام نہ فراسکتے اور دہاں سے تشر بھین سے آئے ۔ جنانچر رفیع اللہ چچا بعنی حضرت والا کے را در توریک ہوا در تھیں کرا در توریک سے مراہ کے بعد مولوی شکرا دلئر جا حب مبارکبوری نو د تشر بھیت کا اسرفعہ بی دہان پورہ کی سجد کو اسی کو د تشر بھیت کا اسرفعہ بی دہان پورہ کی سجد کو اسی کے جرے میں حضرت والا کا قیام نظا ور ترب ہی کوئی مکان لیکرا لمید صاحبہ کو اسی میں رکھا نظا کو خوات کی والدہ بھی ہمراہ تھیں گر تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت والا میں رکھا نظا کو خوات کے بعد حضرت تھانوئی میں دکھا میں حضرت تھانوئی کے والدی کو قاس سے دہاں کے لوگ اکثر حضرت کے پاس بھی آئے جا حیات ہے ہے کہ والدی کو والی کے دول کے والے سے باس بھی آئے جا حیات ہے ہے کہ دول کے والی کے دول کے دول سے باس بھی آئے جا حیاتے ہے کہ دول کا قیام کی دول سے دول کے دول سے دول کے دول سے باس بھی آئے جا حیات ہے کہ دول کا کا خوات کے دول کے دول کا کو جا سے کے باس بھی آئے جا حیات ہے کہ دول کو دول کے دول کے دول کو دول سے دول کے دول کے دول سے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کو دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کو دول کے دول کے دول کا دول کے دول کو دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کو دول کے دول کے دول کے دول کو دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول ک

ما نظامیرصاحب دخمة الترعلیة فرع صد ممک کلکته میں بلکی عیامیں الم مرسے اور حضرت میں بلکی عیامیں الم مرسے اور حضرت کے مجاز بھی تھے الحقول نے نیزمولا المفتی نظام الدین صاحب منافی دارالعلوم دیونبد اور مولوی کیسین صاحب نے ان سب حضرات اور مولوی کیسین صاحب نے ان سب حضرات نے اسی مدرمہ میں مصرت والاسے نتریت کمذھاصل کیا ، حضرت والا کے محدال محبوب اللہ میں مدال میں مدرمہ میں مصرت والا کے محدال میں مدرمہ میں معارف میں مدرمہ میں معارف میں مدرمہ م

تعے وضرت کوان لوگوں سے بہاں بہت آرام الا۔

رفيع الترجي بان كرتے تھے كر مبارك بورس بر مرمس ير معانے واتے ادر و إل سے آگا بنی مسجد کے حجرہ می میں رہتے قصبہ میں آنے وانے رامعمول ربها ، بال بھی مجھی جمعہ کو قصبہ میں بھی تشریف لیجاتے ۔ ایک مرتبرا علان واکوفلاں جهٌ قرأت ٌموگی (امرّت و مار تنجمی تنجمی حفاظ ا ور قراری ایک محفل ایسی بنجی موتی تخیی کم پروگ جمع ہوجا نے اور باری باری ملاوت قرآن کرنے اس سے تر کام محفاد کام ج اوراسینے ایمان کو یا زہ کرتے تھے) جنانچہ اعلان کے مطابقِ لوگ آئے اسکے بعد وگوں نے حضرت والا کو بھی دولہن بورہ سے باوا یا موادی محکم اللی بخش ما حب مردم موبو د تھے تصبہ کے بڑے تخص نے حضرت والاکو نہا بت احرام سے ایک کرسی پر بھایا اور کاروا ئی محفل تروع موئی سب سے پہلے پور ہ معروف کے ایک قاری ماحب نے قرآن نایا مصرت والا کرسی سے اترکر سینے بیٹھ کئے رغالباً اورلوگو کا نیجے بیمنا نیز قرآن شریف کو ماک علی الکرسی مننا حضرت کے مزاج تواضع کے خلاف موا مِوكًا السَلَيُ اكرايًا للقرين واحترابًا للقرآن آب هي نيجي بليه كُنيُ ) السبح بعد قارى تعمين المثلر ما حب نے کوئی رکوع بڑھا جس میں تیا مت کا بیان تھا' تلاوت قرآن کیرقیامت كابيان ا ورقارى صاحب كى نوش الحانى سے پڑھنےنے ايک سماں باندھ ویا۔ تصرت منتے رہے منتے رہے ۔۔۔ بالا خرا ترضبطے با ہر ہو گیاا در بڑی زور سے بیج ماری ا در گرسکے۔ لوگ پریشان ہو گئے قرائت موقوت کرنی بڑی بیاں بک کا آرام کرسی پرٹاکہ مفرت كوقيام كا ويرك آئے سبان الله إيمفرت اقد س تعلق القراب كا اثر تقا ا وَرقیقی اور اسنی حال ہی کہلا اسے جوالٹروالوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم کوگ۔ مقا اور میقی اور اسنی حال ہی کہلا اسے جوالٹروالوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم کوگ۔

ایل اللہ کے مالات سے واقعت نہیں ہوتے انکوبھی اپنی ہی طرح سمجھتے ہیں اب کے حضرت والاً اگراس محلی تربیب ترکت سے انکار فرا دیتے تو لوگ معلوم ہمیں میں کی کیا گیا بیا لی کرنے کہ دیکھیے معا حب تلا دت قرآن کی محفل تھی اس میں بھی نہیں آئے اسلامی کی ترکت کوان مطرات کی دائے پر ہی چھوٹ دینا چا ہیئے اصرار نہیں اس کرنا چا ہے۔ بینا نی بیاں اصرار اور تقاضے کے ساتھ بلانے کا انجام آب سے ملاحظہ فراہی لیا۔

بعفن حفرات نے بیان کیا کہ مبارک پورس جب حفرت والاشنے گھر سے وگوں کو ملایا تو یہی مُولوی عبدالرحمٰن صاحب بیخود جنکا ذکرا دیرا کی کا ہے ان می کے مكان مين حضرت والأثينے إبكور كھا تفاء اسطرح سے علاوہ رست تر مكيذي كے يوجم بھی ان کے سائھ تعلق فا ص کی تھی۔ پٹا نچہ حضرت والا مولوی صاحب کو ہرت مانتے تھے اور مولوی صاحب موصوف بھی یا ندا سینے وَالدکے مِفرست اَ قدس سے مجرتِ مُرا تھے۔ تقییم ملک کے بعد او صاکہ چلے گئے تا ہم آصلاحی خط دکتا بہت برا برہا رہی رکھی ک ا ورتقریبًا ہر مال د ومرے مال چندیوم کے کئے سہی عاضر ہوتے تھے۔ ایک موقعہ پر بکھ ننگی ا درپر نیٹانی کا دور چل رہا کھنا کہ انھیں کی حیونٹ بچی نے خواب ریچھا کہ ایک بزرگ آ ہے ہیں اور بہت تسلی و سے رہیے ہیں کہ گھیرا و بنیں یہ وقت جلد گذر جائے گا۔ ور تتورو پیر کا لوٹ دیا کہ لوا سکو اسپنے اہا کو دید بنا بینا بچہ صبح کو اس بحی کے سرھا نے شو کا نوٹ ملا ا درمولوی عبدالرحمٰن مهاحب نے بچی سے ان بزرگ کا علیہ یو حیما تَواس نے بعینه و می بتلایا جو مهارسے حضرت مصلح الائمة کا تقا مالا نکداس نے حضرت کو دیکھا ج نہیں تھا۔ را قم عوض کرنا ہے کہ اسطرح سے اسرنعالے نے مضرت والا کے ساتھ کئے ہوسے اصان کا دیا ہیں یہ بدل عطافر آیا۔ واقعی اسٹرتعا کے اسینے ولی کے بارے یں برسے غیور ہیں ۔

د فیج اسلیم جابیان کرتے تھے کہ بین پور نیں ایک بزرگ تھے مودی صدیق صابی نقتبندی سلامی ایک تعالیم ایک میں میارے مطربی کا اور ابکا ساتھ ا

## (مبارک پوسے بعد کا نبور متبر رس)

مبارک پورس جب تیام ترک فراد یا تواسطے بعد صفرت دالا کا نبور تشریف لیگئے وہاں ہاری عن صاحب کی مسجد کے حجرہ میں تیام تھا وہیں درر کو بریا نشرف العلوم بحت مفرت دالا اسی میں درس فرانے نگے۔ طلبہ مسجد میں آجاتے تھے دمیں مضرت بڑھا یا کرتے تھے۔ والا اسی میں درس فرانے نگے۔ طلبہ مسجد کے فاص لوگوں میں سے تھے انکوم مارے تھے۔ واجی دلدار فال معا حب جو کہ حضرت تھانوی کے فاص لوگوں میں سے تھے انکوم مارے مفرت دالا سے بڑی مجدت تھی، وہ حضرت کے پاس معفرت دالا سے بڑی مجدت تھی، وہ حضرت کے پاس

ا ن د نو ل بہرت آیاکرتے نفط بلکہ تقریبًا روزانہ می کا معمول بھاکہ تممّ پرآستے اور اور حضرت والاکولیکر کہیں جلے جانے سنفے ررفع اللہ جی بیان کرتے تھے کہ میں بھی حضر مولانا کے ساتھ اس زمانہ میں کا بنور می کفا 'حضرت والا جانے جاتے مجھ سے فرائے کہ رفیع النگر ذرا شکلے کے لئے جار ما ہوں تم یہیں رہنا۔

عربی مدارس کے لئے اس زیار ہیں انعلامت تو کھے لازم حال ہوگیا ہے۔ پیرا بھی انقلاف کی صورت رونما ہوئی اورا صلاح کے بعد مدرمہ کا نام جامعہ اسلامیہ رکھا گیا جو کہ محلة قلی بازار کا بنور میں واقع کھا۔ یہاں کبی حضرت والاً کھوڑا ہی عرصہ رہے ۔ رفیع انٹیز جیا بیان کرتے تھے کہ ایک دن حضرت مولاناتھے مجھسے فرمایا کہ رفیع ا مُسْرِا حضرت مولاناتھا لو کا پنورتشریف لارہے میں تم کسی کے کہنا ہیں میں پہال ہُو نگا بہیں ہو سکتا ہے کہ مصرت کے ہمراہ می میلا جاؤں پھر جب میں بیاں سے بیلا جادی توتم بھی تھے جایا۔ جنا نجہ مصرت تقانونی تشریعیت لا کے مولانا تومسید سے مفتریج کی فدمت میں سیلے گئے میں مسجد کی يرد بهتا تقاء مجدَّ سے فرما ياكە كلي صبح أجانا بيران كوئى تقريب سے صِاحب فان سے مطعانى قیم کی بر برطشتری کو دی گئی مزیدا علان ہواکہ برتن کے دائیسی کی صرور سن نہیں ہے مع طنتاتری ہدیہ فدمت ہے۔حضرت والانے اپنا حصہ بھی مجھے ویدیا اور او فات در س میں مدرسہ آتے جاتے رہے۔ اسی درمیان میں (اب یہ تو تمعلوم ہوسکا کہ مما رسے مولاناً نے مفرت تھانوئی سے کھوا تارہ کن بنہ اینا نیالط فرایا اسکے استے بعدیا بدون اسکے ہی) حضرت مولانا تھا نوی حیے فرمایا وصی اللہ مجھے تم سے کھے کام سے تم بھی مرے ساتھ تھا نہوں میکو سے ہوئے ہو، جام بھال تماست ضمیرمنیرووسٹ رمعلوم ہوتا سے کہ اسٹرتعالے نے مضرت تھا نوی کے قلب میں مصرت والا کا ادا وہ مکتوف فرا دیا۔ جس دن مضرت مقانوئی کی روا بھی تھی مولانا سے فرایا کہ فلاں وقت بڑے المسطين بركهان كاأتظام سه أب عبى و أب أجاكي أورماجي ولدار فال ماب سے فرایاکہ استے ککٹ ہمارے ہونے ، ہمارے مفریش کا ککٹ بھی اس شا ل تھا) مب لوگ موجود تھے مولوی عبدالتار صاحب مدرمہ کے بڑے مدرس تھے ان سے کسی نے

ز ما نهٔ قیام کان پورٹی کا دہ دا قعہ ہے کہ مولانا عبدانسمیع صاحب سے ملاقا موئی اور المفوں نے کچھ کلمات مصرک کی تعریفیت کے نو دمصر بڑے سے فرائے۔ پورا واقعہ "قیام دیو بند' میں ضمناً آئیج کا ہے۔

ی میاکہ پہلے عن کر جگا ہوں حضرت کے حالات جمع کرنے میں ہم کو جری مشکلات ایک کیونکہ ایک جبلے عن کر حیا ہوں حضرت کے حالات جمع کرنے اور ایک حیا ہوں حضرت کے حالات جمع کرنے اور ایک حیا حری کے جمع کرنے اور ایک میں بہت تعب اور شقت الخمانایڈ ا۔ یہی وجہدے کہ واقعات میں بھی ترتیب کا اترام نہوں کا بلکہ بعض واقعہ جو زمانا مونو کا مقدم ہوگیا۔ اسی قبیل سے حضرت والا کا اترام نہوں کا بلکہ بعض وات سے مقال میں موال میں جو بیدہ مرون کے میں مقال میں موال کی کو مسئوں سے ہم کہ بہونے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کا انکوانھیں موونی کی کو کو شندوں سے ہم کہ بہونے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کا انکوانھیں کے الفاظ میں د بتنیہ بیریہ پیش کردوں۔ التد تعاملاً ان کو اسسس معی پر اجم عطافرا ویں۔

## رحضرت مصلح الامة اور بوره معرون )

مفرت اقدس ثنا وتبيوري البني عنفوان نباب مين من وقت كم مفرست كا ا تبدائی زمانه نفاسب سے پہلے ایک مرتبہ منباب تاری عبدانکریم سے ملاقات کی غرض سے پور د تشریف لا کے د قاری صاحب کوھوف حضرت تھا نوئی کے مستر شدین میں سے ستھے اسی نبدن سے مولانا ان سے ملنے تشریعیت لاکے بعن اتفاق کہ مفرت کی ملاقا بستی میں پہلے ایک دور رہے مخلص سے ہوگئی جَن کا نام نامی تھا الہی مخش صاحب دیر میر پردا داشی ادر مفرن تھا نوی سے تعلق رکھتے تھے ) کیمها حب بور ہ معروف کے دمیرار وگون میں شمار موتے تھے مضرت والائے ان سے قاری عبالکریم صاحب کا مکا ن وریافت فرایاس پر بروا دا مروم نے پوچیاکر آپ کی انکی الاقات کہاں کی ہے، اور آپ كمال سے تشریف لارسے میں رحصر بنے نے فرا اكر میں فتیور ال نرماسے آر یا ہول اوران سے میری ملاقات کقان کھون کی ہے۔ عقان کھون کے توبیط ناش می کھے امسنتے ہی کہاکہ آپ میرے ممراہ غریب فاندیر نشریف نے جائے بھرمی آپ کو فاری صاحب کے گھر بهونچا دونگار چنانچه مضرت کوابنے گھرنے گئے اور موکچه فعاط مدارات کرسکتے تھے کی اور ا سے بعد قاری صاحب کے مکان پر بیونیا دیا۔ اللی بنت مرحوم سے مصرت اقدس کی اس سے پہلے کہیں کی ملاقات نہیں تھی لیکن اسلح اس حن اخلاق اور محبت کا حضر<u>ت مسکے</u> تلب پر بہت اٹریٹا اسلے ان سے ایک تعلق سا ہو گیا پھرانکے ل<sup>و</sup>ے <del>ماجی یا رمحرصا</del> مرحوم ( بورا نم کے دا داتھ اور مصرت میولیودئ سے بعیت تھے ) وہ برا برفتی رواتے تھے المحوصر بی سے بھی بڑا تعلق اور الگا و عقا ، غرض الملی مجش صاحب مرحوم کے اسس حنِ خلن کا اُٹریہ مواکہ مضرب والا برا براید همعروب آئے جاتے مجھے اور مجھی مجھی دو و وتین تین دن مسلسل و بی تیام فرائے اور مجمی تبھی ایسا بھی ہوتا کہ تشریف لانے ا ور من ركفنط قيا م كركے كہتے علوا لهى كان متجور ميلو - اور تعمى ابيا مواكدوونوں حضرات متجور مات موست اور راستم س وابس مومات اوگ دیکھتے کے حضرت تو بورہ می

یں رونق افروز ہیں

بورہ معوون کی آ مدورفت کے وقت میں یہاں کے بڑے اور مر برآوردہ قسم کے لوگ تقریبات میں معان کے بڑے اور مر برآوردہ قسم کے لوگ تقریبات میں مفرن اقدس کوعن سندا حرام کی نظر سے دیکھتے تھے اور آبک زبر دست عالم اور بزرگ کا سابر آاؤ مضرت کے ساتھ کرتے تھے برحتی کہ مولانا محمود میں بویماں کے زبر دست عالم اور حصرت اقدس سے عمرسی بھی بہت بڑے تھے وہ بھی محصرت کا بدر نور نا در مارہ اور کا میں تاتیم

کا بہن زیادہ احرام کرنے تھے۔ ً

عضرت كى جوانى كازانه عقاا ورفتجورس بوره معروف كى مسافت بعبى تين مبل سے کم ری سے اسلے مصرت کو آنے جانے سی سی تعمی دستواری اور تروو بہیں موالخفا ا در چوبکه مرمحله کے تقریباً بڑے بڑے حضرات حضرت اُ قدس سے بزرگا رہ تعلق رکھتے تھے ا ورمجهت كرنتے تھے اسلے و وسرے محلول ميں هي آگرو دفت كا سلسلہ رمتنا تھا ليكن قيام زیا دہ ترالہی بخش صاحب مرحوم ہی کے پہاں رہتا تھا۔ انفضل للمتقدم کے قاعدہ ہے بھی اور اسلے بھی کو اسوقت من اتفاق سے ایک قطعہ مکان بھی مروم کے پاس فاسل عقااسی میں حضرت کا قبام رمنها تھا۔ اندرونی حصہ میں وو کرے اور باہرا یک والات هی اكر تو دالان مى مين رسمة لي كن حب خلوت ا ورتنها ئى جاست مع تواندرونى معمر تشربيب د كھنے نھے بہاں ایک تخت پر مبتر لگا رہا تھا اسی پر مفرنت آ دام فرا یا کرتے نھے چونکه سادگی کاز ما نه نقاا مسلے کسی سم کانونی تکلفت بہیں تفا اور نہ مُفنرٹ می کوکوئی تکلیف معلوم ہوتی تھی۔ والدمحرم مولانا ہرا بہت استرصاحب کا بیان سے کہ و و بیرے وقت جب حضرت آرام فرماتے تو کواڑوں کے سورا خوں کوبھی بند کرا د ہاکرتے تھے اور اکٹرا و قاست . فلوٹ و تنہاائی میں گذارتے تھے لیکن کبھی کبھی جب لوگ جمع ہوجا نے تو وعظ و نصیحت کھی فرادیا کرتے تھے۔

ماجی عبدالغفور شاہ صاحب (جومفرت بھولپورٹی سے بعبت نھے اور ہمارکے مفرت بھولپورٹی سے بعبت نھے اور ہمارکے مفرت کے مارک مفرت کے بہاں بھی باجازت مفرت بھولپورٹی بحثرت آیا کرتے تھے) کا بیان ہے کہ اکثر ہم لوگ بعد نما زعشا رحضرت کی فدمت میں ما ضربوت اور مضرت کبھی کبھی بزرگوں کے ہماوگ بعد نما زعشا رحضرت کی فدمت میں ما ضربوت اور مضرت کبھی کبھی بزرگوں کے

مالا رنت مم لوگوں كو مناستے و وران گفتگو ميں اگركوئي تنخص سونا مضرب اسكو فورا تنبيبه فرمانے ا ور قابل گرفت با توں پرگر نسنت فرما یا کہ ستے تھے جبکی وجہ سسے و و تعفیر سنت جو مفتر سنت کی مىجىن كاامتمام دىكھتے ستھان كے مالات برنىبدىن د دىرسے لوگوں كے بہست اسپھے اورنمایاں تھے۔ اپنا پند ہمارے محلہ ہانسہ میں نین شخص کا نام آج مبھی اوگ پاکستے میں۔ ایک تو بھی الہی بخش مرحوم ، و وسرے میاں جی کریم غبش مرحوم ، تیسرے میا کجی مجتن مرحوم ـ را قم الحروف نے ان بَرَدُلُوں كو ديكيما ضرور سبے گران كے حالاً سن عبتم وير تهيں ہيں

كيونكهاس واقت ميري عربيت مي كم يقي -

ا وراتهی بات تو آج بھی دہیم را موں کہ جن لوگوں کا تعلق حصرت رحمہ اسلیم تفاا منکے قاندان میں دینداری برنسبن دوررے قاندانوں کے زیادہ سے اور عن لوگوں نے مضربت اقدین کی خدمرت کا فیص ماصل کیا ایکی اولا دہیں تھمی کا فی اثرر ہا ۔ جین انجہ میاں جی جئن مرحوم کے صاحبزا دیے مولانا نظام الدین صاحب مرحوم ایک بڑے ہے نیک اینان اورببرت ہی عمدُہ قرآن پڑھنے دالے اور حمعہ کے امام تھے، اور راقع کرو پرے مدشفقت کرنے والے نھے۔ وور ترک بناب قاری ظہیرالدین ماحب ظلاالعالی جن کے والد محترم ما فظ رئیم نخش ما حی کا اُنتقال فاری مداحب کے یا مکل بچینے ہی ہے موگیا بوعالباً حضرت عقانوی رحمهٔ استرعلیه کے متعلقین بین تھے اور بدبت نیک اور دیار سقے) اسلے قاری صاحب موصوت کی کفالت کی ذمہ داری تما م ترمیاں جی کرم خش مرحوم ہی کے سربڑی ۔ انھیں نے قاری صاحب موصوت کی پر ورش کی اور ابکو حفظ و قرأت أور ورس تُنظامي كي تعليم دلائي - قاري صاحب موصوفت معنرت ا قدر كي كي تعليمن میں ہے ہیں اور عبدین کے اہام اور بہرہت ہی نیک انسان میں ۔ اطالَ الشرعیا تہ۔

رب الهي بخش مروم توالله رتفالي كانغامات انكى اولا دريهى كجه كم نهب جنا بخراسك مساجزاد ماجی یارمحرصا حب بهبت ماضرم<sup>ا</sup> اب بهبت می منصف مزاج <sup>،</sup> تهجدگذ ۱ ر ۱ و ربیک نسان ستیجه ا منْدنغالیٰ نے انکی اولا دمیں تھی ہبہت کچھ دینداری عطا فرائی ہے اور میں توسیح بھتا ہوں کہ نا چیز کو جو کھوا بهبن وین کی توفیق ماصل ہے اور تفورا بہن جو دین کا حصہ ملاہے وہ مصرت اقدین ہی کی برکنے

ہمارے مطرت رحمۃ الترعلیہ مسمان میں تیام فراتے تھے گذشت ترال مرندی و مولائی مصرت قاری محمد بین صاحب دا مت برکاتهم بھی ایک روز اسس میں رون افروز موسے اور فرمایا کہ یہ مکان تو ہم لوگوں کے رہنے کے لائق ہے ( حضرت کی ک برکت سے سکون اور انوار ابتک موجو دمیں ) واقعی اس مکان میں زمانہ وراز تک تحرورت برکت سے سکون اور انوار ابتک موجو دمیں ) . کار زظا ہر موا . اور مسجد میں مضرت نماز پر صفتے تھے آج بھی اس میں سکون واطبینا زاد مموس موتا ہے اور اس میں ا ذان و حماعت کا انتظام بربت اجھاسے الغرض مِن لاگوں نے مصر<sup>و</sup> کو سیجانا انفول نے مصر<sup>و</sup> کی ذانت با برکانت سے بہت کھوفا رہ مامسل کیا ا ورمنعول نے بے ا د بی کی اسکا انجام براسی دنیا میں انفیس دیکھنا پڑا۔ اسی گتاخی اور بے اوبی کے سلسلہ کا ایک واقعدا سینے والدمحترم اور بعض و وسرے لوگوں سے ناہے کہ ایک سخف نے ببکہ مفتر بٹے نما زیا تھکر مسجد سے نکل دہے تھے) مفتر سنے کا ہا پوای ۱ در تعفن نا مناسب با تین کمکمی کهیں دیز نکہ و متخف طاقتو را ور میلوان کمبی کفا اسلے دوآ دمیوں کے مجیمڑا نے سے جاکر مابھ حمیمڑا۔ و ہاں سے حضرت ہمارے پرانے مکان میں اپنی مائے تیام پرتشریعیت لائے اور دیر تک ایک نیم کے درون کے نیمے ٹہلتے ہے اورزیان ہے کورکہا نہیں سکن اسٹرنغالی اہل اشری ہے ادبی اورگناخی کی سزا تو اکثر د نیا ہی میں دینہ بیتے میں اور اسکا انجام برلوگوں کو د کھا دیتے ہیں۔ پنانچہ لوگوں نے دیکھیاً رنیا ہی میں دینہ بیٹے میں اور اسکا انجام برلوگوں کو د کھا دیتے ہیں۔ پنانچہ لوگوں نے دیکھیا کرسی وقت تو و متخص طاقت ورا در میلوان نفا اوراسی میلوانی اور طاقت کے زمام ایک ولی کا با تھوگتانحی کے ساتھ پچوا کیا بنفاا در اسکی ہے। دبی کی تھی اورا کیک و ن وہ بعی آیا که در درکی گدانی کرنی پری الغرض آخر عمریس اسکو بدن کچه تکلیف اور دسوالی کا سا مناكرنا يُرا . ١ وريسي وا زُور جبين سبب بنا مُفترت كا مدور نت كے انقطاع كالدو معروف ہے۔ اور برسب مالا ن عضرت کے ابتدائی دور کے میں جبکہ عضرت کی امور ممّا زيمون برا برماري تمنى اورغابًا ابنى فلا فت يهى نهيب ملى نفى -اسی سلد کا ایک و وسرا وا تعدیمی ہے کہ ایک شخص نے مفریقے کے ایک مسترثر سے نتھور جانے آنے کے اِرے میں کھوا ونی نی اِیس کیں اور یہ کہاکہ اُسکے یہاں کیا جاآا

ہے اسی طرح کے اور کچھ گتا فانہ الفا فاحضرت رحمۃ الشرعلیہ کی شان میں کہے جبکا
نیجے ہواسے یہ دیکھنا پڑا کہ اسی روز ایک خصی نے اسکو دوٹرایا اور وہ گر پڑا اور اسکا
ایک فیجھ ٹوٹ گیا۔ اور باوجو و دوا علاج اور دیگر تدابیر کے بھر بھی وہ محمیک منہ ہوسکا
یہ ہے اتجام الشرتعالے کے ولی کی ثان میں گتاخی کرنے کا۔ الشرتعالی ہم لوگوں کو
ایپنے اولیار کی ہے اوبی اور گتاخی سے محفوظ رکھیں اور انہی مجہنت ہمارے قلوب میں
بیوست فرمایش اور اسلے طریقہ پر ہے لئے کی توفیق ارزانی فرمایش۔

فلا صد کلام یہ کہ ابتدائی زبانہ میں مضربی کی آبدورفت پورہ معروف میں بہت زیادہ دہی اور مصربت مجدولیوری رحمۃ اللہ بھی گا ہے ماہتے تشریف لایا کرتے ستھے اسلے پورہ معروفت کے بحر نت افراد مصربت تھانوی اور مصربت مجدولیوری اور ممار

حضرت فنچوری کے متعلقین میں سے میں ۔

ایک بات اور یادآئی که ہم لوگوں سے زبانہ طالبعلمی میں محلد اسلام لیرہ وکی مسجد
کا نگ بنیا در کھنے کے سلسلہ میں حضر ننداقد من ہاتھی پر تشریفت لائے تھے اور اسینے
مبارک ہاتھوں سے بہلی ایز طبیحضر نئے ہی نے دکھی ۔ اور کھر کچہ دعظ و نصیحت اور دعا
فرمائی اور کھرفتچور تشریف نے گئے ۔ یہ حضرت اقدس کی پورہ معروف کے ایک شکے محلہ
میں سب سے آخری تشریف آوری تھی ۔ آئی بات تو آج بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس
میر میں بنا ذی خال یہاں کی ہم سی سے ذیادہ ہیں اور اس محلہ میں حفاظ کی تعداد بھی
مرمحلہ سے ذاکہ ہے ۔ یوں حالات زبان کی وجہ سے بگار اور خرابی تو ہر حکم ہی بیدا ہوگئی
ہم خالہ میں اور انکی بیات کی اور سے بگار اور خرابی تو ہر حکم ہی بیدا ہوگئی
انگرہ سے خالی نہیں اور انکی ہے اور بی اور گئی بہت کچھ اثر ہے ۔ بہرحال بزرگوں کا تعلق
خالہ میں خوالی نہیں اور انکی ہے اور بی اور گئا خی موجب خران اور رسوائی سے خالئی مخفوظ دیکھے ۔

حصرت فتچودی دحمة الله علیه کی تشریعیت آودی اکثر صبح کو بعد نماز فجر کمجھی ناشته کرکے اور کہ بھی ناشتہ کرکے اور کہ بھی بغیر ناشتہ کے بھی ہوتی تھی اور کمجھی فجر کی نماز یہ بی آکر پڑھتے تھے اور اکثر حضرت میں المرست بھی فرمایا کرتے تھے اور لمبی لمبی سورتیں طوال مفصل کی پڑھا کرتے

تھے۔ اور کبھی کبھی دوہر کو بعد نماز کلم تشریف لاتے اور روانگی اکثر شام کو بعد نماز مرتی تقی اور کیجنی کبھی بعد نما زمغرب بنی تشریف لیجاتے نکھے جب شام کو تشریف ادری ہونی تواکڑ شب میں تیا م بھی فرمایا کرتے تھے اور صبح کو بعد نماز فجرا ور کبھی تبھی بعد نماز تهجیرهمی روا نه مو ما ستے تعلقے ۔ اسکی طرح تهجید پڑھکر کیھی فتجور سے بھی تشریف لار تھے۔ ایک مرتبر بعد نما ذمغرب مصرت یہاں سے فتیور کے لئے روانہ ہوگئے او ہرنمازِ راق مور می بھی ٔ اسی روز زا و رخ میں ایک عجیب واقعہ بین آگیا ۔ ایام ترا دیے کہیں کھ بھول گئے کسی صاحب نے تقمدہ یا انھیں کے فاندان کے ایک صاحب نے نماز ہی کی مالت میں یول کمہ دیاکہ" بایا اسیے نہیں اسیے اس پرلوگوں کوئنی آگئی۔ او ہر صفیرت بھی پیچھے کیطرٹ موجود تھے فوراً لوگوں کے سامنے اکرادا نٹنا شراع کردیا۔ یمنظر دیکھکر کوگ مناسط میں پڑسکے اور تعجب مواکر انور حضرت تو فتجور ملے سکے تھے اتنی علدی کہاں سے واپس ایکے اور یہ کہ فلافت عاویت ایسا گیوں ہوا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہواہے کہ حضرت بہاں سے متجبور روانہ ہوسے اور پر دا دا البی بخش مرحوم بھی ساتھ تھے متجبور بہو بچنے کے تقوی و ربعد محرصرت نے فرمایا کہ اللی خش میلو بور و معروف میلیں، بس بور و معروف کیلئے روا نہ ہوجا تے ۔ گویا فیچور سے پورہ معروف آنے جانے میں مفترت کو کسی قسم کا تعب بنیں ہوتا تھا۔

مفرن کو بوره معروف سے نتجور ہو نجانے کے لئے اکر و و نتین آ دمی ساتھ جا کے سے اکر و و نتین آ دمی ساتھ جا تھے میال جی کریم بخش صاحب مرحوم اور دا دا وا جا جی یار محرصاحب مرحوم اور وا فظاعبد عفور شاہ صاحب ۔

والدمخرم کا بیان ہے کہ حضرت نے دو مرتبہ میرا امتحان کجی لیا ہے۔ ایکر تب مدرمہ معروفیہ میں ا درایک مرتبہ گھر ہی پر بورتان کا اور یہ فرمایا کہ یہ کتاب تو بڑوں کو پڑھانے کی ہے کیونکہ معنمون تصوف سے پڑے دھنرت رحمۃ المنزعلیہ حب کا نبور میں تشریف فرما سے کے ذکہ مضمون تصوف سے پڑے کی خدمت میں قدوری وغیرہ پڑھھتے تھے اور حضرت میں موری وغیرہ پڑھھتے تھے اور حضرت الموت کے دالدمخرم حاجی نظام الدین صاحب کے دالدمخرم حاجی نظام الدین صاحب الموت کے دالدمخرم حاجی نظام الدین صاحب

روم کی مسجد کے جو بی حصد والے کرہ میں او پری جعد میں قیام فرا تھے اور اسی کرہ میں ورس بھی ویتے تھے۔ وو بڑگا لی لائے کھی حفر ہے گئے۔ یہاں پڑھتے تھے۔ وہ دونوں لائے کے وہ رسی مسجد میں رہتے تھے وہ اس بھی ایک ایسا واقعہ پین آیا جس سے معنرے گئے۔ وہ رونوں لائے کے ورسی مسجد میں رہتے تھے وہ اس بھی ایک ایسا واقعہ پین آیا جس سے معنر نے کہ محفرت کے مراح کا کھا زدازہ مگناہے۔ واقعہ میے کہ محفرت خطر بین آیا جس معند معنے وہ اس ایک بڑگا لی طالب علم المت کیا کہ آپ کے الم حمان علما پڑھتا تھا وہ قرآن علما پڑھتا تھا معنر ترشنے والی نظام الدین مها حب سے فرایا کہ آپ کے الم حمان علما پڑھتے ہیں ایسے کہئے کہ قرآن ورست کریس مگر ماجی مها حب مروم نے قرآن بہت غلط پڑھتے ہیں ایسے کہئے کہ قرآن ورست کریس مگر ماجی مها حب مروم نے میں صبح کی بڑھتے ہیں ایسے کہئے کہ قران ورست کریس مگر ماجی مها جس مروم کے ویل ہے میں ایک جھڑا را مکان مقاجس کا ویری مسجد میں سے ایک تھوٹا را مکان مقاجس کا ویری معمد میں وہ ایک بین معارف کا بیان ہے کہمیرے فیال میں اسوقت مصرت کی منزوریا کے کفیل ماجی نظام الدین مها حب می تھے۔ درس کو جاری دکھا۔ والدم ترم کا بیان ہے کہمیرے فیال میں اسوقت مصرت کی منزوریا کے کفیل ماجی نظام الدین مها حب می تھے۔

را مقرفا می عرفن کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ میں نے بجشم فود و پکھا کہ عرب کا بیور مضرات الآباد تشریفین لاتے مثلاً عاجی سلام الدین معاحب یا عاجی جمال الدین معاب یاسی محلہ کے کوئی اور معاحب تو حصرت انکا خاص لیا ظا و دخیال فراتے تھے ایسا کہ دورروں کے سابھ معاملہ نہوتا تھا۔ اس پرایک ون حضرت نے خود فرایا کہ بھائی یہ کو

میرے محن میں میں اسلے گھر ریکا نپور میں ریا ہوں ہے

ا در قاجی سلام الدین ما عب اس زمان کا ایک دا قدیمی بیان کرتے تھے کہ کائیوں میں فیا د ہوگیا بھا کو نیو کئیں کہ دھنے کہ کائیوں میں فیا د ہوگیا بھا کو نیو لگ گیا اور سے مارٹر وع ہوگئی مخالفین نے آگ دی ہم لوگوں کے مکان کے قریب سب لوگ بید پر بینان ہو کے معزیقے سے آکوع فن کیا اور خرایا کہ گھبرا در نہیں او ہراگ کا اثر نہوگا بنانچہ دا تھی دیجھا گیا کہ آس یا س شعلے اکھ رہے تھے ہما دا خطہ ما مون و محفوظ د ہا۔

ادرویی ماجی سلام الدین مها حب یا کیتے تھے کہ خود ممارا د وسرا دا قعربه مواکد ایک دن والده نے کہاکہ مولانا صاحب کا کھانا یجا و بجین کی ترارت میں نے کہا بھائی سے کہو ده لیجائیں۔ بھا ئی نے کہا سلام الدین سے کہواس کوارئی مضربی کو کھا ناہی دجا سکا والدصاحب جب آئے تو والدہ نے صورت مال بیان کی تو فور آ کھانا لیکرگئے مولانا خفا ہوئے اور کھانا واپس قرادیا، والدصاحب نے پورا واقعہ بیان کردیا کہ حضرت لاکو کیوجہ سے ایسا ہوا میرے گھریئ کھی شرمندہ ہیں اور میں بھی معذر ننے خوا ہ میوں سے خیر عضرتُ نے پیمرکھالیا ایسے بعدوالدصاحب نے ہم دونوں بھا یُوں سے الگ الگ حضرت کے سے معافی منگوائی ۔ (احقر حاقی کا بیان حتم مواا کے مولوی نعمان فنا سکھتے ہیں کہ) والدمحرم دوباره جب كا بنورتشريين في كلئ توحفرت رحمة الترعليه الوت مدرسہ اشرفت العلوم میں مدرس تھے اسوفت کیورہ معروف کے جیار یا تنج طالبعلم اور بھی ر سے تھے اور اسوقت معزرت کے ایرادمخرم مولانا محرعتمان صاحرے صدر مدرلس تھے ا یک طالبعلم ذرا بری ا ورگتاخ تھے کبھی تجفی مصنرت سے ملنے کے لئے د وہرمیں مایا کے تھے اگر انجھی ایبا انفاق ہواکہ مفترت کرہ میں تُشریفِ فرانہیں ہیں نووہ طالبعلم مفتر می کی چار یا کی پرسو گئے اور مصرت جب تشریفیت لائے تو نیچے ہی آرام فرمایا اور ایک دوسرے شخص کے ذریعہ کہلایا کہ ولوی صاحب سے کہدوکہ مجھے تکلیف الہونی ہے۔

ا کیرترہ دالد محترم فتحیور جارہ ہے تھے سائٹ میں دوا و رمولوی صاحبان بھی تھے ایک تو بہایت دیزار دور سے درا بیاک اور جری ۔ او معرصات ہی کے بیاں جارہ ہے بیل ورتصوت کا ہزا ت بھی او البید میں ۔ والد صاحب نے فرایا کہ مولوی صاحب ساری باتوں کا جواب مجلس میں چلار ستنا بڑا ہے گا ۔ جنا بخیا دیا ہی ہوا اور اس دوز حصرت کا بیان محبلس میں اسی سلیلہ میں ہوا اور حصرت کے بیابی فرتو عقیدت اورا دب اسی سلیلہ میں ہوا اور در نہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا ۔ کے ساتھ جاؤ ور در نہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا ۔ ایک مولوی صاحب جو حضرت تھانوی سے بعیت تھے اور اطرا وت فتحیود سے ایک مولوی صاحب جو حضرت تھانوی سے بعیت تھے اور اطرا وت فتحیود سے ایک مولوی صاحب جو حضرت تھانوی سے بعیت تھے اور اطرا وت فتحیود سے ایک مولوی صاحب جو حضرت تھانوی سے بعیت تھے اور اطرا وت فتحیود سے

ایک قفید کے جرمہ میں مدس تھے اور مہاد سے حفرت کے ذیر تربیت تھے، انکا واقعہ
ایک معاحب نے والدمح م سے نقل کیا کہ ایک مر تبہ بولٹنا مرقوم کے بیہاں نہا نوں کی
ایر کچھ ذیا وہ ہوئی اور تنگرستی کی عالت تھی، ایک صاحب نتجور عاد ہے تھے استے توسط
سے مولٹنا معاحب نے حضرت کی مالت تھی، ایک معاصب نتجود عادی ورفواست کی محفت و عاد فرایش اسوقت مہانوں کی آمر زیادہ سے ۔ چنا کچہ گرمی کا زما نہ نقامولوی معاصب مرقوم و و بہرکواپنی جائے تیا م براترام فر ماد ہے تھے کہ کسی نے وروا زہ کھٹکھٹایا، مولوی معاحب مرقوم و و بہرکواپنی جائے تیا م براترام فر ماد ہے جھے کہ کسی نے دروا زہ کھٹکھٹایا، مولوی معاحب مرقوم نے اندر سے آواد دی کون ہے ؟ حضرت نے فرایا کہ دوا زہ کھولو۔ مولوی معاصب نے دروازہ کھولا تو مرکا برکا برکا رہ گئے محفرت نے فرایا کہ لویہ گھری ہے اسمیں کچھ معاصب نے دروازہ کھولا تو مرکا برکا برکا رہ گئے محفرت نے فرایا کہ لویہ گھری ہے۔ اور سیٹھے معاصب نیوں فرد وابس تشریعیت لائے۔

ایک مولوی مباحب کا بیان سے کہ اکٹر مجھے پریٹانی اور تنگوستی رہتی تھی جب فتی وربا آتو فوراً سکون واطیبنان ہو جا آلک ایک مرتبہ کئی و ثت کا فاقہ کھا تو حضرت کے بیار کھے واپس سنے بغیر کھیے ہی دس دوبیہ کا نوط دیا اور فرایا کہ اجھی گھر ہلے جا واور فوراً جھے واپس فراویا ۔ اکھیں مولوی صاحب کا بیان سے کہ ایک آدمی حضرت کے بیاں تھوڑا ماقلی ام دیرگئے اور سوچا کہ جب سب لوگ مرط جا ایک توبیش کرنے کیون کھوڑا ماقلی اسے ایکو تر معلوم ہونی تھی ۔ اتفاق سے محلس میں حضرت نے فرایا کہ حب بیر کے بہاں جا دیو فرب زیادہ چیزیں یک جا وکیون کہ بیرکا بیرط بڑا ہوتا ہے ۔ جا داوہ فرب زیادہ فربی ہیں کی جا کیون کھی ہیرکا بیرط بڑا ہوتا ہے ۔

اسی ایک دا تعہ بورہ معرد منہی کا ہے، ایک عورت کو دورہ بڑتا تھا اور بہت ہی شدید دورہ بڑتا تھا اور بہت ہی شدید دورہ بڑتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب حتم شب تھے اور صفرت فتجوری محریم معا حب مرحوم سے (جو معفرت تھا نوئی سے بعیت تھے اور معزرت فتجوری کے عائن ذار تھے اور بجڑت فتجور مایا کرتے تھے) ذرایا کہ اسے دوا ہے دما وفیرہ کرائے والے دما وفیرہ کرائے وہ بہت دن سے پریٹان جب بنانچہ فاص المحن کے دوز جس ون کہ لوگ وط محریم ہوا کے دوا ہو می دوز جس ون کہ لوگ وط کے بیاں ما فرہوا۔ معزرت نے بوجھا کہ کیمے آئے ہو کہ بیکھے دیوا ہو جو ایک کیمے آئے ہو

۱۵۰ کہاں سے آکے ہو ؟ چنا پنیاس نے بتایا کہ میں بورہ سے آیا ہوں اور دھر استے کی لاقات کے سے آئیا ہوں ۔ اس پر صفر ش خفا ہو سے اور فرایا کہ بورہ میں حضر ست کہاں ہیں ( غالباً یہ اس سے فرایا کہ اسونت پھا ہیں فضا تھی کہ لاگا تعموم بیا بیات میں منہ کہ تھے اور صفر ش اس سے اللک تھلگ دہنا چا ہے تھے ) اور نسسہ مایا کہ جس ضرور ست کے لئے آؤ اسکو قوراً بتاؤ ، پنا کنی مولوی بشیرا حمد صما حب کو پائبنی سے فرایا کہ اسکو قوراً بتاؤ ، پنا کنی مولوی بشیرا حمد صما حب کو پائبنی سے فرایا کہ اسکو قوراً بتاؤ ، پنا کئی مولوی بشیرا حمد صاحب کو پائبنی سے فرایا کہ اسکو فوراً بناؤ و ورہ پڑتا ہے اور ایسی اور ایسی کیفیت کیا تھا اسکو میں اکثر و ورہ پڑتا ہے اور ایسی ایسی کیفیت دیا اسکا کہ سے دعا رہے لئے حاصر ہوا ہوں ۔ اس پر حضر ش سے اور ایسی اور اسکی رہائی ہو جھ دیا تھی کہ بیسے آئے ہو کہ اور اسکی رہائی ہو اور اسکی دیا اور دیار فرمائی ہو اسکا کہ بیسے آئے ہو کہ اسکا کہ ویا اور دیار فرمائی ہو اسکی دورہ نہیں بڑا۔ سے سے آئیک اسکے دورہ نہیں بڑا۔ سے سے م

ا يك مرتبه دا دا مره م كو نتيم ى كانسكا بيت بردگى تهي ا و داكثر و د و محمد و و موتا متمار مده علاج سے كوئى فاص نطع به مردا تدايك دن معترت كبخدمت ميں عومن كيا معضرت نے سریہ بائت رکھکر فرمایا کہ جا دا نشارا سائے میک بیک بیک اور بیم فی فرمایاکہ یا رمحر و عاتو و بری سے میرول سے تعلق سے و بسے تو بین و عارکة المى رمنها رموں - چنا بچر تهجد کے وقت دا دا مردم اسٹھ اور استنجا کے لئے ہیٹھے تو پیٹا ب کے ساتھ دہ تمہری مکل تنی یمپر کیملی در دہنیں ہوا۔

دالد محرم كابيان سے كر معترت كى دعوت اكثر لوگ كباكرتے تھے ليكن طبع في مصریت کو دعوتوں میں جانا کیستدیہ تھا محص اوگوں کی دیج ٹی کی خاط جلے جاتے تھے ا در فراتے جانے کہ الہلی بخش فلاں جگر دعوت میں جار ہا ہمدں مگر کھا الآپ ہی کے یہاں کھا کو نگا۔ مضرب کے تصوصی تعلقات ویسے تو بدرہ معرو من کے تقریباً مجھی بڑے بڑے صفرات سے بھی لیکن الہی بخش مرحوم سے کچھا بیا تعکن تھا کہ گویا رُشتہ نا تذکا بلکہ ظفریلومعکوم ہوتا تھا اورش جیز کی تواہلش ہوتی تھی ہے پیملفت ظا مرفر ما دیا کرتے تھے غالباً اسکیٰ دیر نہی ہے کہ سب سے پہلے بدِرہ معرو مت میں مصر کئٹ کا ورودِ مسعود الہی بخش مرحوم ہی کے گھر ہواا ور بہ کہ الہی بخش مرحوم حضرت کے نیز ویک بہرت مخلص نایت موسے بھرجب مضرت نے بورہ معروف کی آید ورفت با مکل سب فرا دی تھی تب بھی ان مفرات کو بو مصرت کے قدر دان تھے بہت ہی مانتے تھے چنا کچا المی بخش مرحوم حب متجوراً نے جانے کے معذور ہو سکنے تو محضرت نے غایت مجست میں کہلوابھیٹا کہ میں فلاں مقام تک آجا و نگا الہی بجش سے کہوکہ وہا ں آگر الاقات كريس مير بردادا مردم نه اسكو الوارا بنبن كيا اوركسي رئسي طرح فتجهور كس بهورخ بهي سكنے ميد عقى أخرى ملاقات حصرت سے الهي خبن مرحوم كى ـ

ان مالات سعے اندازہ ہوا کہ مقربت والاکو بورہ معرو مت سیسے تعفل مخلصین کیوم، سے فاص تعلق تھاا ورایک زبایزا بیا بھی گذراً ہے کہ گویا حصر كاايك قدم لوره معروف رمتها كفاا ورايك قدم فتجوري

بدرہ معرد ف میں کل یا تائع بورے شامل میں ۱۱ محلہ یا نسہ ممال سب سے پہلے مفرش کی آمر موقی اور جہال کے رہنے والے اللی بخش مروم ومیاں جی کریم بخش مروم مبال جی جمن مروم تھے جنکا تذکرہ پہلے کر دباموں ۲۰) محلہ بوہ: جہاں کے رہنے والے ا ورمولا نامحرنیاین صاحب مروم اً ورمحرسلیم صاحب مروم سکھے (۳) محلہ الم باره: جهال کے نسربرآ وروہ اور ویزرا را ورو ولتمند ما جی ننا را مشرصا حب مرحوم و حاجی عبر برید . صاحب تھے دہم) یُرانا بورہ: بیماں بھی ایک گھرانا حضرت کا اسنے والا نفا کیل عضرت ہے۔ آنے جانے کے سلساریس اس محلہ میں کو فی معلوات مجھے نہیں موکی ( ھ) نیا بورہ: یہاں بھی جانے کے متعلق نا چیز کوکوئی معلوما ن ماصل نہیں ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ اسا بیحتہ حفرت مولانا عبدالتنا رصاحب منطله متينخ الحدمث بدوة العلما الكھنوا وراشيح برا و رخمر و حفرتُ مولانا عبدالجبار صاحب مذطلهُ العالى شيخ الى من مدرسه ثنايمي مرادا باؤيه وونو حفرات حفیرت متجبوری کے شاگر دہیں اوراسی محلہ کے باشندہ میں ۔ بہرحال بورہ معرفہ کے برمحلہ کے بڑے بڑے لوگ مفتریش کوٹری می اجھی نظرے و بیکھتے تھے مالا بکہ مشتر عرفیں برت حضرات سے بہت می کم تھے ۔ اسونت سب سے بری سے پورہ معروف میں مولانا محرمحمو وصاحب کی تھی جو زمیندارا وعلمی گھرانے کے مصے جنانج مولانا موسو مت بهی ایک جبیدعا لم به نا برطبعیب ا ورایک مربرا نسان شخف ا در دو کچه کهرسیتے تھے لوگ ماننے کے لئے فوراً تیار مروما سے تھے اور یہ کوعمر میں موضرت مسے برسے ہونے کے اوجود مضرت کا بدہن احترام فرماتے تھے۔ جنائجہ ایک مرتبکسی نے مولانامحمود صاحب کی مع فن معرت معرف کی محملوا ناچا اِتومومون نے فرایا کہ مجانی مبری ممت نہیں بڑتی کہیں ان سے یہ باکت کہوں کے ما فظ مبیب اسٹرصاحب مروم جرا کی جید ما فظ قرآن ا ور فادم قرآن محص مصرت المسح بهال بهى كبرت جاياكت تطفي اور الماقات كرك فوراً وابن سط استه اور فرماسته كرما فظ صنا أبكى طرح بحثرت تلاوت قرآن كرف والااور قرآن کی فدمست کرستے والا کم ہی لوگوں کو میں نے یا یا ہے ۔ اسی محلہ بکوہ ہی کے رسمنے

مولانا محریسین صاحب مرحوم بھی تھے جو مدر رہا حیارالعلوم مبارک پور میں حضرت سے زر درس رہ جیجے ستھے حصرت سے معیت بھی موسے اور محاز بھی موسے مولاناموسو اكتزا بربسلياد تدربس ر إكرئة تطفا ورحب حفيتيون مين مكان يرتشريف رتحفة تنفح نو تچوراً مرورفت بحترت راکرتی تھی مینانے میں نے خودموصوت کواپنی آنگھوں سے متجور آتے جاتے دیکھا ہے ۔ مولانا مرحوم حضرت کی طرح بستہ قدیھے اور بڑسے خوبھورے انسان تھے اور مفرت مولاناً الزرشاَه صاحبے کے ٹناگرد رست پدتھے نزعمين مضرت سے كيدى حيو كے رہے موسلے ۔ كويا حضرت كے معصرت مے كاركانى حضرت کے نیکوائی نابت موسے اور یا کہ حضرت کے فلیف مجاز بھی موسکے بیکن یونکم حضرت کے بہاں کامعالمہ اسقد رمخفی رمتا تھاکہ اسکی خبر زویک والوں کو بھی شکل سے موتی تھی ا سلے یہ است مشہور نہ موسکی خودرا تم الحروث کوبھی استے مجاز معب ہونے کے بارے میں نبیہ تھا اسلے مولٹنا مرحوم کے ضاحبزا وہ مولوی محدع بر صاب کی خدمت میں ہونیا تاکمعلوم کروں کہای عقیقات کیا سے ۔ بینا نیوا تفول کے ایک خط کالکڑھ و کھلایا ہو ہرت چھوا کھا میں نے بختم خو د اس میں تکھا ہوا ریکھا کہ تین برس سے زیا دہ موا میں نے ایک عربینہ میں تھا تھا کھا کا بتک کسی کو مبیت نہیں کیا ہے اورنهمن موتی سے ۔ اتنی عبارت تومیں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھی سے واور بعض د درسے لوگوں سے بھی معلوم ہوا کہ مصرت نے انکوا جازت دی تھی کیسکن تھوڑ ہے ہی و نوں میں موصوب کا التقال ہوگیا ( اسکے صاحبزا د سے مولومی محرعُزیر مِاحبِ جو حضرت کے مربد بھی میں الحفول نے فرایا کہیں اس خط کا پورام ضمون آپکو المحوا سكتا ہوں أبتك وه ميرسے ما فظر مي محفوظ كيے مرا لفاظ كا ننا يد كچ<u>ه فرق مو</u>گ جسٹ نیم انھوں نے مکھوا ا۔

خصط مولوی محمل لیسابن صاحب بنام حضن الامناه سی الامناه سی الامناه سی الامناه سی معلی الم مناه معنی و الامناه مال و معنی و در المناه و المناه مالی و امت برکاته می دارد و مواکس سے زیاد و مواکس سے دیاد و مواک

ادرند محمت موتی سے۔ مرطابین کا اصرار متاسے کرمیں انھیں بیت کرلوں۔ لیکن ا بهی مهن منی موتی ا ورجب کوئی طالب اتا سے اور بعیت کی ورخوا ست کرتا بے توسیھے دامت ہوتی سے کہ می محف حن طن سے کہدر ہا سے اسکومیرے یا طن کی کا فرلیکن کیرفیال ہوتا ہے کہ بجائے بعیت کے مرف کی تعلیم کردوں اور کیوروز یے بعد سنرط استرطاعت مفرت پاس لاؤل اور مفترت اسکو بعید فرالیس (محقیق، مهيك سب سير حال: ليكن نعض اسيسے طالبين بَسِ جوابی وسعت نہيں رسکھتے ا شکے لئے خیال ہوتا ہے کہ انکو بعیت کرمی اول رکیونکہ اگرا سیسے ہی انکارکرتا رہا توطراتی کے مسدود ہوجانے کا خطرہ سے ﴿ تحقیق : تعلیم کے بعدط بق مسدود کیسے ہوگا ) حال: اب مكر رمفنرت والأسے در فواست سے كەلىب ايسے طالبين أئيس توسيمجھ کیا کرنا چاہئے ؟ ۱ مختیقن: اِعازت بعدیم ننه نهونے کی کیا د جهالبتہ یہ ضرورہ کے مرف دنیا دار ره گئی ہے اینا اینا حال سخف خود بہتر مانتا ہے ) ۔ یہ فلاصہ ہے حضرت کے فلیفہ مجاز مولا المحريب من صاحب مرحوم كے ايك خطاكا جو اكرا استے الحفول نے حضرت كيخدمت میں ارسال فرما یا تھا جبکو اسبکے مصاحبزا دے مولوی مح*رو بر*صاحب نے اپنی یاد د اشت تکھوایا سے۔ ایک بات اورمولوی صاحب موصوف نے مجھے تھوائی وہ پرکرمفرت فتچوری رحمة السرطليه کي محلس ميں ميں سنے دوتين بار بي حمله سنا سے که " آنے کو توميرے یاس بہت سے لوگ بورہ سے آئے گرکھوکا م کیا تومولوی کیسین نے " حضرت فتجود تی مولانالیسین صاحب مروم کے مکان پرتشریف لا کے ہیں ا و رمولانا مرحمه م کی زوید جو بقید حیات میں حضرت می سے بعیت میں اور حضرت ما فظ مبیب الشرصاطب مرحوم کے مکان پربساا دقات تشریف لاتے تھے راہیے اوقات بس تشریف لا ستے اور بلیج سے ما فظ صبیب اسلامیا حب مرحوم سے ملا قاست کرسکے بطے جائے اور فرائے کہ آب جیبا کلام جیند کی تلاوت و فدمن کر نیوالا کم ہی سلے گار مولان کیا جین جماحب مرحوم کے صاحبزا دسے مولوی محدوز پرصاحب مضربت سے لاقا كرية يجيله إرباقتيورا ودالأأبا دسكة بين حتى كداكب مرتبرة يره معينة قيام دباج يحمولا ناالوا

صاحب مدوى ا ورمولانا إبراراكن صاحب برو و فى بھى تشريب لاسے تھے . ايك مفتة كس حضرت فتجيوري نے مولانا ابرار اكن صاحب سے مجلس كراني تھي مولوى محرعز برصاحب نے یہی تبلایا کہ میں جب بھی مصریے کے باس گیا مضرب سے خرما یا کہ تم آیا کرونم کو د بجھکہ تمقیار سے والدکی یا د تازہ ہو مَا نئ ہے مولوی محرور برصاحب کا ایک لاکا سے جوا محدلتر بہت ہی وہر او محملا ہے اسوقت دا قمالحووث کے زیر تدریس ہے اور مدرسہ اشاعتِ العلوم لورہ معرفہ یس تعلیم ماصل کرر ما ہے کل بندرہ سولہ سال کی عمر ہے ما فظ قرآن ہے اُ ورشرح قطّاً ى جماعات ميں شامل سے يورے مدرسيں ويساكوئى طَالْبِعلم نبيں سے الله وتعالیٰ اسكو عالم باعمل ا ورجيدالا متعدا و مها كا ورويندار نبا دب كيا اعجب سه كه خدا وندكريم کی نیوعنایات اس اوا کے پر مضرت اقدس ہی کے تعلق کی برکت سے مول۔ بہر ما اس گھرانے کا تعلق بھی مضرت اُ قدس سے کا فی د ہا ہے۔ بورہ معروف کے قریب ایک موضع بروان سے جہاں را جو تول کی جھا و سے وہاں پر کھے مسلمان تھی آبا دیتھے ایک مرتبہ حفرت اقدس میارک پورسے پورہ معروب تشریف لارہے تھے، حمد کا دن تھا را ستُہ میں دیر ہوگئی اور راسے ننہ بھول کے اور اسی موضع سروال کی چھا و نی پر بینو تنج کے ۔ ایک راجیوت رام کمیا، نامی کے بہاں قیام فرمایا۔ اس کے حصرت کی بڑی فاطری اور بہرت آرا مہونجایا۔ حضرت كومعلوم نهيب لحقاكه بيبال مسلمانول كى بھى ايك نسبتى ئے سبے اسكے شب لكو و مہن ره شیخ اور صبح کو ہمارے محاسب تشریعیت لائے مفالباً اسوفٹ سروال کی آمدورفٹ نہیں تھی اسلے مصرت نے راجبوتوں کے بہاں تیام فرایا تھا ور بہ تؤ بعد میں جل کہ ماجی عبدالا ول صاحب کے والدمره ممشی ولال صاحب ( بوقتیدرس پرائری اسکول میں مدرس تھے اورمشی ولال صاحب کے لقب سے مشہور نے ایکا بھی حضر ا قدس سے کا فی تعلق ہو گیا تفا ا ورمِصرت بھی انکوبہت مانتے تھے ا ورمِولوی ولال

صاحب مروم بھی پورہ معروف کے ایک دنیدارا درممالے انسان شمار کیے ماتے

ناماً اس موضع سروال میں اسوقت اتنا دیندار تخص کوئی د وسرانہیں تفا۔ انکی دنیداری كالزبين كجمد الحيح مها حبزا دس عاجی عبدالاول مها حیب کے اندر بھی یا یا جا اسے ا من ضع سروال کے لوگ ایک و وسری جگراکرا با دمو گئے میں جواس موضع کے اسکل مانب شرق میں ہے اور جواسلام بورہ کے نام سے موروم رہے۔ وہاں ایک ہی منحد ہے جبکی بنیا د مضرت اقدس کے مبادک اعموں سے دھی کئی ہے۔ بنیا د ر کھنے کے موقع پر حضرت وہال پاسی سے تشریف لاسے تھے۔ غایاً یہ وہ وقت تھا جب مولانا عبدالروُ من صاحب مرحوم اورمولاً ناعبدالقيوم صاحبيظيكو يا تنجى إورمولانا عدالستارصاحب منظله ممارے مدرسمی ندرس بھے اور مم لوگ استھے زیع نقه بهر حال حصر رفت کی آمد و رقت بقول حاجی عبالا دافعاتنو ضع براواں میں بھی بکتر سند تھی اور بیر کہ دیاں کے را جیوت تھبی حضرت کا کا فی احترام ملحوظ رکھتے تھے ۔ اور و کھبی انکو ا ا کے نقیرا درا بنی زبان میں ایک سا دھوا نسان سمجھتے تھے ۔ ایک مرتبہ حصرت موضع موا میں ماجی عبدالا دل صاحب کے مکان پر بہبن سویر سے تشریف لاسے ماجی صاحب کے دالدمرحوم نا ست تہ کا انتظام کرنا جا سے تھے کہ عضر کیے نے فرایا شب کا باقی ماندہ کھانالا وُ دہی کھا دُل گانا تُنة بيكوانے كى كوئى ضرورت نہيں ا ورمصر ہوسگتے با لا خروسى شب كا باتى مانده طعام تناول فرايا - حاجى صاحب كابيان سب كه مفترت في موال میں نما زیرا دیج بھی پڑھی اسے نیو دسی نے دیکھا سے ۔ جب حضرت سے سرواک جا ستے کہ اکٹر را جیونوں کے بیال تھی تشریف سے جایا کر ستے تھے اور تھیرتے تھے موضع مروا کے متصل اسوفت ایک جنگل بھی تھا ایک مرتبہ حضرت د ماک جیجے ہاتھ میں لیئے پڑھے رہے کھے کسی غیرالم عورت نے دیکھا سلمانوں کواکر کورکیا لوگ مفترت کی تلاش میں ہوتھے مگر عضرت و ہاں سے روا نہ ہو چیجے تھے اور ملاقات نہیں مَوسکی ۔مولو ی ولال صاحب مضرت بهولبوري رحمة الشرعلييس بعيت تھے اور بحفرت فتحبور مضرت اقدس كم يهاں ما باكرستستقے ـ

حضرت اقدس کے عقد نکاح میں والدمحترم اور دا دامر قوم اور بیدہ معرو مت

کے بدہن سے مفرات سریک تھے مفرت نے ان لوگوں کی دعوت فرمائی تھی ۔

ان تمام دا تعات سے بہ چلا ہے کہ بورہ معروت کے لوگوں کا مفرت سے مفرت نے اس مرد فدا کو بوا گے چلا اپنے مفرت نے ایک اس مرد فدا کو بوا گے چلا اپنے دفار کا بخا مقبلی اور یہ کہ اس مرد فدا کو بوا گے چلا اپنے وقت کا قطب ہو نیوالا کھا اور اپنے زمان کا یکتا مقبلی اور یہ کہ مس کے سامنے برط سرو کی اس کے ماسے برط سرو کی کے علما وسلی اور سے اوب تہ کرنے والے تھے اسکو بورہ معروف کے دور سی اور مردم نیاس لوگوں نے بہلے ہی بہان لیا کھا اور یہ کہ ایکی طرح بہان لیا تھا ایسا کہ اور مردم نیاس لوگوں نے بہلے ہی بہان لیا کھا اور یہ کہ ایکی طرح بہان لیا تھا ایسا کہ اور مردم نیاس لوگوں نے بہت کھون فیر بہان کی اولا دکوا اس تعلق کی برکات بہت کھون فیر بہوئیں ۔

ا میرتعالی می لوگول کو مفرت کی تعلیمات اور حفرت کے فلفار با مخصوص حفرت اور مفتون مونیکی تو فین حفرت قاری مها حفظ کی صحبت بارکت سے زیادہ سے زیادہ متفیق مونیکی تو فین عطافر بائے اور اپنی مرفیمات پر جیلنے کی توفیق عطافر بائے ۔ آین یوسب واقعات جومعرف تحربین آئے پورہ معروف کے بہت سے لوگوں یہ مسب واقعات جومعرف تحربین آئے پورہ معروف کے بہت سے لوگوں

یہ سب در میں سے بولیس مربری اسے بدرہ سرر سے جددہ سے در سے در در سے سے در سے مورث کے مرف کا مرفق کے در سے مورث کے در سے در سے مورث کے در سے مورث کے در سے د

مولوی محرند مان مها حب معرد فی سلم نے پوره معرد ف سیم تعلق جو مالات معنرت والا کے اسلے علم میں آسنے سقے بھے سے وہی سلم میرد وٹ ہی سکے استے علم میں آسنے سقے بھے سے وہی سلم میرد وٹ ہی سکے آئے اللہ انتخابان تم موا۔ را تم عوش کر آسنے کہ ایک واقعہ پوره معرد وٹ ہی سکے آئے اللہ معنی اعزم سیم سے دفترت کے دفترت کے دفترت کے دفترت کے معنو اعزم معرد وٹ میرا بیاری بھائی جو میرا اللہ معنی کھی اوردا سر میں اغیر میں جو میرا بی محل اوردا سر آبادی کے نیج سے ہو کہ ااردی سے دوروں میں خواہ وائی ہورہ میں خواہ ورا میں خواہ بیا تھا۔ دیمات کی عورتوں میں با مخصوص غیر سلوں کی نیچ توم کی عورتوں میں خواہ ورا میں خواہ بیارد معرب میں نماز نیم میں بی میرا ہوری ہیں اس میں نمواہ میں خواہ بیارد معرب میں نماز نیم میران ہوں بی میران میں اور با ہم خوب میں نماز نیم میران میں بی میران میں اور با ہم خوب میں نماز نیم میران میں بی میں اور با ہم خوب میں نماز نمیم میران میں بی میں اور با ہم خوب میں نماز نمیم میران میں نماز میں بی میں اور با ہم خوب میں نماز نمیم میران میں نماز میں بی میں اور با ہم خوب میں نماز نمیم خوب میں نماز میں بی میں میں اور با ہم خوب میں نماز نمیم خوب میں نماز میں اور با ہم خوب میں نماز میں نماز میں بی میں میں اور با ہم خوب میں نماز میں نماز میں اور با ہم خوب میں نماز میں نماز میں اور با ہم خوب میں نماز میں اور با ہم خوب میں نماز میں اور با ہم خوب میں نماز میں نماز

سرسینہ بازومتی کوران کے انہی کھلی ہوتی تھی، اب اس داستہ سے گذرنا حضرت کے لئے قیاست سے کم نہ تھا اسلیے حضرت یہ کرتے تھے کہ جب ایبا مقام ویب آتا قرجھ سے فرائے کہ عبدالباری تم آگے آگے جلوا ور میری لاتھی پکوالوا ور اسکا پہتے کا سراخود حضرت بکی کوالیہ اور این آنکھیں برکے لیئے جس طرح سے نابیا لوگ چلاکر سے بین بہی برا برحضرت کا معمول نفا حب اس جماعت کے پاس سے گذرت وہ ماہم ایک دوسرے سے مہمی تھیں کہ جب میں و کھو تو با با کیسے اچھے اتھا اور ایک اور بین اور بیچا دے ا نہ سے ہوگئے ہیں ۔ حضرت آگے بڑھکہ مجب فراستے کہ عبدالباری تم نے نا وہ سب کیا کہ دہی تھیں ہ کم بخت سرے اندھے ہوئے کہ عبدالباری تم نے نا وہ سب کیا کہ دہی تھیں ہ کم بخت سرے اندھے ہوئے بر عبدالباری تم نے نا وہ سب کیا کہ دہی تھیں ہ کم بخت سرے اندھے ہوئے بر ترس کھار ہی تھیں یہ نہیں جا ندازہ مواکہ اوا کی خربی سے اسوقت تک حضر سے اوپیل میں تو الی تو و فرال دن شرع امور سے محفوظ رکھا اور بریما مارہ میں ایک بہت سے مواقع پر حضرت والا کوخود فرال دن شرع امور سے محفوظ رکھا اور بریما مارہ میں تھار ہا ۔

تنفیع فال مها حب ہوکر حضرت واُلا کے دشہ سے چیا ہوتے تھے انھوں نے ایک مرتبہ حضرت کی دعوت کی حضرت نے افلا قا انکار نہیں فرایا گرا نکی الا مدین کی تر دو دفا حضرت کی حضرت نے نے افلا قا انکار نہیں فرایا گرا نکی الا مدین کی تر دو دفا حضرت الله کے پاس آئے اس سے بچائید انھوں سے کہا تا اس سے بچائید انھوں سے کہا تم اسی و قت اسکو مہم پر ڈال و سیتے ہیں نوش اسلوبی سے اسکو ٹال و بی خریمو قاب وائدہ کو روکس دیا۔ قواب ہاؤں اسکو یہاں ۔حضرت نوش مصالح کی بنا پر والدہ کو روکس دیا۔ کمانے وقت فانھا حب بلانے آئے معفی مصالح کی بنا پر والدہ کو روکس دیا۔ کمانے وقت فانھا حب بلانے آئے موٹری مصارح کی بنا پر والدہ کو روکس دیا۔ اور چند ہی فوالے کھائے ہوگئی اور جب کمان تشریعت کو ان تشریعت کا موارک ہو اُنٹوں گیا متل اور ایک کہا ہوا گرہیں گیا متل اور ایسے مرکان تشریعت لائے ہوا گرہیں گیا متل کا دور سے منظور ہی نہیں کرتی تھے ہوگئی اور حب منظور ہی نہیں کرتی تھے ہوگئی کہیں کہ تی تھے ہوگئی اور حب منظور ہی نہیں کرتی تھے ہوگئی اور حب منظور ہی نہیں کرتی تھے ہوگئی کو سے منظور ہی نہیں کرتی تھے ہوگئی کے منظور کی دعوت منظور کی دو سے منظور کی دعوت منظور کی دو سے منظور کی دو

مزیدا متیا طایر تروع کردی تھی کہ استخد بعد صفرت کیلئے غلامخصوص طریقہ سے الگ رکھنے ملیں اور گھرکا کھانا بھی ا منیا طاکے ساتھ بھایا ماسنے نگا۔

ا ب و ه زمانه کیا که معندین ا قدست و طن مین بهناا دبیبی رکه دمین کی فدمست کرنا سطے فرمایا چنانچهاس سلسله میں خو دیقی فرماتے تھے کہ مجدسے ایمرتبہ مولانا نفانوی رحمۃ التٰرعلیہ سے یه فرما با مقاکه مولومی وصنی اِ منگر با کائم گھرست شرفت کروا ورا سینے ہی وطن میں رمکرکا مرف اس سلے کہ وہاں اسنے لوگ موتے میں اور اسنے لوگوں سے قوت رہتی سہے جنائج مفرست اقديل سن مكان پر دمنا شرق كياليكن فلبيعت نها نى پسند تفى كونى جگرام میں الگ یہ کھی اس لئے لوگول سے کہا کر میرے لئے الگ ایک حجرہ بنوا دو۔ جنامی ایک فام کرہ برفنرے کے لئے بنا دیا گیا۔ اس میں ایک طرف ایک پانگ اور دوسری جا بیوکی بچهادی کئی که مفرت والا پانگ پراستراحت فرائے اور تخت پر ذکر ونمنیاز وغیره اوا فرما تے اور اکٹراً و فات مجرہ کے اندرئی تشریفیٹ ریکھتے۔ اور اسینے ذکر وغیرہ کے اوفات میں در واز ہ کھی اندر سے بندکر سینے جس سے بوگوں کو اندازہ موجا یا تھاکہ یہ وقت حضرت کا فاص وقت ہے اس میں ملا قات کرنا منا سب بہنیں ہے چنا نچ نما نہ فجرکے بعد بھی حجرہ میں تشریف ایجا کرا شراق بلکہاس کے بعد کاف دوازہ بند فر ما کے رسمتے کسی کی سمنت در وازہ کھلوانے کی مذیر تی رجب ناست ته کا و قت ہُوجا آ تو والدہِ صاحبہ ہی دروا ذے کے پاس آتیں اور کہتیں" بابو الم جا د ناست ترنیارسی محبی مصرت سن نیاتیامعمولات بورسد نهون کی وجس تشريفيت لا ن بين و برموتي تو والده بيراتين اور نورا اور زورسس بيارسي كه "بهيّا إلَّ جا وُ ناست تريار سب المحريث فرات الجما والده صاحبه طِلْ آدام مول چنا نخپر فوراً اپنا کام بچرد اکرکے گھر تشریکیٹ لاستے ناسشیۃ فر ماستے کچھ دیر والده سے بایں کرنے پواپنے کامیں مصروب موجاتے۔

حضرت والا بنجوقة نمار يرصف كے لئے كا وس كى با برى معجدى ميں تغريب یجاتے تھے بلکہ حضرت ہی اس میں نماز بھی یڑھاتے تھے ۔ فجرکے بعد کھے دیر کیس مسجد می میں رہتے ۔ ظہر کے بعد بھی کھھ دیر عظمیر کر مکان تشریف لانے ۔ عصر را صاکبھی کھی مغرب تك دين تشريب ركھتے تھے جو بحد حكفرت كا اتنا وقت مكان سے أبر گذر تامقا المذاس ورمیان می گاول کے بعض نوجوان حصرت والا سے قریب موسے یعنی ظا ہری صوم وصلواۃ کی یا بندی کے علادہ حضرت والاً سے ذکر وشیغل اور اصلاح بات کے بھی طاکب ہو گئے ۔ جہانچہ بعقے ان میں سے بعیت بھی ہو سکتے حضرت والاً سے حبيب استعدايه وطلب ان سب كو ذكر و غيره تلقبن فرما ديا ۱ ورسب لوگ كا م مي لگ كَيْمُ وَ وَن مِينُ مِن وَقِت حضرت والْأُنتُ مُدن بهي وْ مَا سَتَّح مِن مِن وِ بِنِ أَصِلا فِي با تیں ارشا دہوتیں ۔ حولوگ سبیت تھے وہ توالتزا یًا ا در د درکرسے لوگ بھی تبھی تبھی مرکز موستے ا در حضرت کے فیفن سیے تنفیہ عن ہونے لیگن اسوفت کک صحن مسجد کے بعد صر مسجدی کا بند حصر تقا مسجدسے یا ہرا در خارج مسجد میں کوئی مجرہ سا کیان یا والان وغیرہ مذیخا۔ خالی زمین ا حاطہ مسی کے اندر موجو دتھی محضرت داً لاکی خواہش ہوئی کہ یہاں میں سی کے حبوب طرف ) ایک جھیر ٹر عبائے تاکہ نماز کے بعد دو مرسے ادفا میں لوگ اسی میں اعلیٰ بیٹھاکریں ۔ جنائجہ حسب مثنا و ہاں بھوس کا چھپر دالد یا گیایس یهی مهمارے حضرت کی گویا بہلی خانقا ہ تھی عبیمیں حضرت وا لاکی اور جبہنب نوجوان سامکول کی تشسست و برخاست ر باکرتی تھی مجلس بھی اسی میں موتی ہوگ سلاوت اور ذکروا ذکا ربھی اسی میں کرتے ۔ غرض ذکر و ملاوت سے نسبتی کا پیچھتہ اب خوب معور د سنے نگا۔ سنے لوگوں میں حضرت تھا نوٹی کی طرز کی بوگو شیہ تو ہی کا رواج ا من آمنہ است السلطف الكا وربستى كے يرانے لوگوں نے بھى و معوتى كوتهبندسے برانا تروع كرديا، مثل مشهور الميسے كه نوبوزه كو دى كھكر نوبوزه رنگ بحراتا سے يعضرت والأحني إس ملسلهِ مِن کچھ زیا د ہ زور وا صرار تنہیں فرمایا گراسینے ا فلاق ا ور مذہبہ تھے کو غیرخوا ہی اہلِ بستی پر کچیه سطرح اظهار صنرور فرمایا که دوگال سنے بھی پسمجھ لیا کہ یہ سبے عومن ونیوکی اور

سبے غرض نفسا نی کا م کرنا میا ہتے ہیں اور ہما رسے دلی خیرخوا ہ ہیں۔ بوں حصنر سیے سنے تورکوان سب کے قلوب میں محبوب بنالیا تھا اور ان المحب لهن بجب بيطيع محیب اسپنے مجبوب کی ہرا داکولپسندکرتا ہی ہدے ، بس پیرا زکھا لوگوں کے ظِاہرکی اصلا كا اسطرح موستے موستے ايك جماعت جاب شاروں كى بسنى ميں بيدا موكئى أيسى كم جى فردكو مضربتُ جى دفت جومكم دينے والماچون وحراتعيل ارتبا دكوا بنى سعاوت سمحقتاا سلے کہ قلب میں افلاص پیدا ہوجانے کے سبسے حصرت والای معرفت ا تیجے قلب میں آب کی تقی اور برشخص مجھتا تفاکہ حصرت والا گا اسٹر تعالیے کے بہالگام مقام سے ۔ اِنکا احرّام صروری سے اور انکا کدر ممارے کے مصراور نعقمان دہ ہے۔ امگرتمام ہوگ ایک ہی نیمال کے مہوجا ئیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ بینانچ<sub>ی</sub>ر بحمد بوگ اسیسے مفرات کے بھی ما سدا در معا ندمو ہی جاتے ہیں بہت سے توابنی بھری یموجهسے اور کچید محروم از بی ہونے کی بنار پر جینا نیجہ بہاں تھی ایسا ہی ہوا۔ ایک نب تو بہت سے اوگ من تعالیا کورا متی کرنے کی فکریس لگ رہے تھے تو دورری جانب مجھا زا دا سے بھی تھے جنکوشیطان ابنی ترارت کاآلہ بنائے ہوسے تھا۔ بعنی مفرت والا براعراض واكرين كے ذكر بالجررينقيد وتبهر اسكے اختيار وضع ديني كوريا كاري سے تعبیر کنا وغیرہ وغیرہ بیسلسلہ بھی واری تفاا ورسیسے کہنا جاسے کو کویاں تاك اوركھا ت بى بى كى يەستىقى كىكىب ان سے كوئى نغزىش يا عوام كى كىستىدىك ملامنے کو ٹی کام ہو جا سے توہم اسے اچھال کرا بکورسوا اور بڑنا م کریں۔ داور ارتخ کے مطالعہ کے معالم موتا ہے کہ ایسنت قدیمی سے اور شاید قیا مرت تک یا تی ر سے بینا بخیر مم اسینے زمارة میں بھی اسکامتا مرکر رسمے میں والی الله المشکی والسرالمستعان اِسى سلسله كى أيك كامى يه هي كقى كه حصرت وألا كوايك دن نما ز فجرين مسجد يهييخ میں تا خیر مرکئی دیعنی بعص ِ شرعی صرورت کیوجہ سے نما زکی تیاری میں مکان ہی سے جائے۔ کچھ دیر موگئی یا تی وقت میں کچھا یسی کنگی بھی نہ ہوئی تھی چنا بچہ حضرت والا کے خو د اسس واقعہ کو بیات فرایا سے عضرت می کے الفاظ میں سنے ،۔

فرابا که ایک ویک میں نماز پر صابا عفار ایک دن مجھے کھے دیر ہوگئی کھ ایسی زیادہ دیر بھی ہنیں ہوئی تھی ابھی اور دو رسے نمازی بھی ہنیں آئے تھے۔ ایک چود صری صاحب اس دن اتفاق سے سجد میں بہلے آگئے تھے، جب میں سہر میں وافل ہوا تو دیچها که وه صاحب لوگول کومِرْ مرا در سے بیں (یعنی مامنرین کو منا منا کر زور زورسے ا تین کررسے میں ) کہ مولوی مولانا لوگ میں مگر نمازیس ابھی تک نہیں آئے (اس کا ر وکے سخن ہمارے مفترت ہی کی جانب تھا) ۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تجرکیو جے ا يساكمتا تقا أوشرى قالى كاكواً مكايركمنا يستدبني أيا اسكوية مزا لى اورا يسى يد توفيقى شاک مال موقمی که وه روزار فجر کی تمازیمی میں مجمع سے مگا

الحقیں چود هری صاحب کا یکفی واقعہ سے ایسی د وسرے کا ہے کہ حصر ير كجه اعترا من كيا حضرت نے فرايك سي نے ان صاحب سے كها كه كياوتم مى من از بڑھا وا وہ بیکھے ہمنے لیکن میں نے کہا ہنیں تماز تو تمجیس کو بڑھانی ہوگی بس بھرکیا تھا بيدكبطرح كاليني كظايك وقت كى بهى مناز بنين برهاسيح مركعلار يرمكومت جنائ

۱۱ دراعرًا حن کرنے ، کو تیار۔

میں سنے ان سے یہ بھی کہا کہ تم جو د صری ہو توابنی جود صرا کی مسجد سے با ہرملاک وردنيوي امورسي علاد أرمسجدس اورد مني معاً لممي كيول علاست مو وكيابه صروري سے کہ جو شخص دنیوی اعتبارسے ہو د صری اور توم کا ربیس ہوتو وہ وین میں بھی سروار ہوجائے۔ و منو کے فرانفن ا درسنن تم مذجا نو، نماز کے فرائف کے کا تم کوعلم ہیں مگر

علمار پر حکومت کرنے کو تیار! ۱ انہی ) حضرت والافرائے تھے کہ میں نے تشخیص کرلیا تھاکہ ان جو د صرادی کا عام مر منجرسے جنا نخداسی کے توڑنے کے لئے میں نے برسب کچد کیا۔ کرجب یک انکا تکر

ر تو ہے گا ایکو کھ نفع بنروگا۔

اس ساسله کاایک دا قعدر نبیع استرجیا ساتے تھے کہ اسی زمانہ کا ایک دا قعہ یہ بھی سے کہ ہمارے گاؤں میں مفری نامی ایک ملال خورر متابقا جونمازی تقابنا دھوکہ

مسيدين كلى نماز يرسف آتا عقام كروگول كے معاملات سے اندازہ موتا تقاكراس سے کھ دور می دور رہتے تھے اور وہ غریب بھی میاں لوگ سے ڈرتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن مفری سے سب لوگوں کے سامنے اسکوآ وا زدیا کہ سفری! بیاں آو! اور کھاتے يراسكو بلالياكة وبيهوم تقد دهولو ممارسه ساته كهانا كها وريناني اسكواسيف مرأه ایک ہی برتن میں کھا یا کھلایا واسطرح سے اس رسم برکی بھی اصل کے فرمائی اور بلا د جر ترعی کے جولوگوں نے ایک عار اور بجری دیوار کھوٹی کررکھی تھی اسکو تور کر رکھدیا نیزر فیع الله جیانے بیان کیا کہ مفترت والاکو ایک بڑا مور میر حمیعہ کے سلسلہ سی مجب بیش آیا، اور تطفت کی بات یه مونی کربیال اگلستی سے زیادہ سابقہ گھرکے لوگوں سے يراء والدها حب مرهم بران غيال كي ومي نفطي سبكة نما ذي عقوا ورعب جيزكودي ی بیز سمجھ لیتے تھے بھراس سے کوئی انکومٹا بنیں سکتا نفا ۔ گاؤں میں عضرت والا کے دورسے پہلے جمعہ موتا حیلا اور تھا بہت سے علما ربھی جوا ستے تھے تو وہ ایسے زم تھے کہ نٹر کیس حمد موجاتے تھے ہوگوں کو منع بکرتے اس خیال سے بھی کہ یہ لوگ مرمت جمعہ فی ترسفتے ہیں اس بھی منع کردیا جائے تو نما ذا ورسجدسے با سکل بے تعلق ہی موجائیں گئے، ہما رہے بڑسے بھائی عبدالعلیم صاحب بڑسے رعب و داب ولے تقط جب وه بمبنی سے آستے تو حمعہ اور نتا ندار طرح سے ا دا ہونا تھا۔ ان حالات یں ہمارے حضرت دیو نبدیسے پڑھکرا کے حمعہ میں نٹر کی نہیں ہوتے تھے بلکہ اس دن ا ٔ دہرا د ہر حیلے کبا تے تھے کبھی سی ایسی قریبی سبتی میں جیلے جا تے تھے جہاں تما جمعه جائز موتا نقأ ۔ اور ایبالمحفن اس خیال سے کرستے تھے کہ میری و مہرسے اس مئللہ میں کوئی فِنْدُنهو - والدصاحب دوسرے دوسروں سے تواسکی تُسکا بہت کرتے تھے گر مولاً نَاسِع كِهِه بنه كِتِنَه تَقِيم و او مرمولا ناسَنے وقتاً فوَقتاً كمّا ب لبكروالده صاحبه كوا و ر برسع بها في فضيح الترفال ما حسب كوسانا تروع كماكدد يكفي والده صاحبه كما ب یس توید تکھاسے۔ اور یہ وینکھنے بھائی صاحب آا مام ابومنیفہ اسکومنع کرستے ہیں۔اور فراتے کہ ہم نے دیو بندمی بھاڑ ہنیں جھونکا ہے اور حصرت مولاناً کے یہا ل بھی دہنی

ہنیں رہے ہیں۔ دین سیکھاسے۔ الذا جب شفی ندمب میں دیمان میں حمعہ جا کر نہیں سے قریم کے دیا کہ اسے سے قریم کے دیا کوسے دیا کہ سے دین کے فلا من کیمے حمد میں معلوں ۔ دین کے فلا من کیمے حمد میں معلوں ۔

یہ بات دالدہ کی تھی سمجھ میں آگئ اور بھیا سنے بھی حقیقت مال کونو بسمجولیا جنانچہ بھائی معاصب (فصیح اسلام الله فاصب ) سنے بھی اسلے بعد سے جمعہ پڑھنا بچھولویا اور اب حب والد معاصب پراس مسئلہ کی وجہ سنے فلگ کے آناد دکھیں تو والدہ خودان کو جواب د سنے نگیں کہ جما را لوگا خود عالم سے جائز دیا جائز کو مجھنا سے آب کو پڑھنا ہو جواب د سنے نگیں کہ جما را لوگا خود عالم سے جائز دیا جائز کو جما سے کچھ نہ کہے والد ما حب فاموش ہوجا ستے۔

ایدندها قط عبدالعلمی بھائی آسے ہوسے نظے جمد کا دن تھا والدها حب عمارہ وغرہ با برهکرنما دکے لئے تیارموسے اوردگوں کو تیارکیا جائے لگا اسی سلدیں بھائی نفیج انٹری بھی تلاش ہوئی۔ والدها حب سے کہا ما فظ جی دیجو و و کھلبان چلاگیا ہوگا چنا بخہ ما فظ جی دیجو و و کھلبان چلاگیا ہوگا جنا بخہ ما فظ جی دیجو کوں کے زدیک جمد ہا نہ ہوئے۔ و و مروں کے بیچو کیوں پڑسے ہوا کہ بھر ابھائی معمد میں اور اسکا فتوی جب ہم ہی لوگ جمد ہا نہ ہے و و و اس سے اسکی بات اور اسکا فتوی جب ہم ہی لوگ ذائیں گے قو د و مراکیوں ما سنے گا۔ حب اسکو پڑھایا ہے قواب جو بات و و دین کی بتلائے اسکو ما نا جا جا گا۔ حب اسکو پڑھایا ہے تواب جو بات و و دین کی بتلائے اسکو ما نا جا جا گا۔ ما موش جلے آسے اور کھرا سکے بورت گرمی لوگ کی بتلائے اسکو ما نا جا جو پڑھتا تھا پڑھتا تھا بڑھتا تھا جو نہیں تر کیک موزت اور ترد نفر نہ نہ ہوتا کھا اس سے لوگ نفر نہ نہ کی در تھی کو ترت اور ترد نفر نہ نہ ہوتا کھا ۔

 مکن ہو حفرت کو مناکرلانا چاہئے۔ عفرت صبح ہی صبح ہلے ہیں مذکھانا مذیا نی اللے علامی چلکر حفرت کو واپس لانا چاہئے۔ جنا نجہ ہم لوگ گئے اور ڈرکیوجہ سے ساتھ ہمدنے کی ہمت ہیں بڑی اسلئے کچھ فاصلہ کے ساتھ پیچھے چلتے دہے ۔ راستہ میں کی ہمت ہیں بڑی اسلئے کچھ فاصلہ کے ساتھ پیچھے چلتے دہے ۔ راستہ میں میں سمیع اسٹر فال کی پھا و نی بڑی (اس مقام کانام الورہ مقا) و ہیں تھہرگئے ہم لو بھی درخت اور جھاڑکی آرا میں ہوگئے ۔ مفرت سے فرایا کہ و کھیو کوئی آنا ہو گافتچور سے پیچھے پیچھے ۔ فانھا حب نے فرایا جی ہاں حضرت کچھ لوگ تو کوئی آنا ہو گافتچور سے پیچھے پیچھے ۔ فانھا حب نے فرایا جی ہاں حضرت کچھ لوگ تو کوئی آنا ہو گافتچور سے بیچھے پیچھے ۔ فانھا حب سے فرایا کہ مفرت نے بلایا ہے اور آگے بڑھا یا جی اسٹر کانام بیکر ڈرتے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا (بس لوگوں نے بھی مجھ ہی کو آگے بڑھا یا خیرا نشر کانام بیکر ڈرتے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا (بس

كى سے ـ فراياكه أجھاته فيلوميتا إمول ـ

معیمیں۔ ان لوگوں سنے عرض کیا کہ حضرت بڑی آ مانی سے اور بہت جلد ا و ر رسانیا جمقدر منرورت موران سے بھی فرمایا کہ کونٹوا میں چھیروالنے کا خیال سے اور اب بہیں رہونگا گاؤں کے لوگوں سے نانوش ہوں گاؤں بنا ماں گا۔ یہ فرہاکر جضرت تو یہ یہ ہے۔ ا دہرردانہ موبئے اور وہ لوگ دوڑکر اسینے گاؤں گئے اور دیجھاگیا کہ ہرشخص ایک ا دہر پوجھ تیلو کو نک بانسس کوئی سستون کے لئے نکوائی لئے چلا اُر ہا ہے چنانچہ اس تیزی سے بند. مزدوروں اور زمینداروں سنے مل کر کام کیا کہ ظہر تک ایک ایجھا فاصا چھیر تیار ہوگیا اور اسی میں نمازا داکی گئی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بلے مبکہ الگ ہوئی میاسے ینانچهاس سے مقبل ایک چبوترہ بھی نمازے کئے بنا دیا گیا اور حضرت والا کے لیے ایک ججرہ بھی بنا دیا گیا جس میں حضرت اقدیس اسپنے فلوت کے اوقائت گذارتے تھے اسطرح سے کچھ د نوں کے لیے اس حصر زمین کو بھی خانقاہ بنا نصیب ہوا اور بڑا نترت اس فأنقاه كويه ما صل مواكه اسى جيمير من مفرن نوا جرعزيز الحن صاحب مجذوب كي تشریف آوری مونی - مولیکه حضرت فواجه صاحب سرکاری کام سے اعظم گده تشریف لائے تھے اور وہیں سے اطلاع عجیجی کہ براہ کو یا فتیور فلاں دن فلاں واقت آر ہا موں حضرت والآسنے کو یا کے لوگوں کے یاس کہلا دیا کہ کھا ٹی خواجہ صاحب آرسے میں کویا سے تیچور کک سواری وغیرہ کامعقول انتظام رہے۔ بنانچراہل کو پانے خواجہ صاحریت كا فاطرخوا ه استقبال كيا ا ور بهرت سے لوگ فتليور تك ممرا ه أسئے . نوا جه صاحر جم يحيك مواری کا نتظام کیا، خواجہ صاحتِ نے فرمایا کہ حبب صدود تیجور آجائے تو محکو تبا دینا میں الرادي سے الرجا و کا اور بيدل جلول كا - او مرحضرت والأنے بھى جب اطلاع إلى کہ قریب آ گئے ہیں تواسینے ہمراہ گاؤں اور اطرافت کے آسے ہوسے مخصوص لوگوں کولیکر فدرا اسکے بڑھکر خوا جہ صاحرج کا استقبال کیا۔ خواجہ صاحرج مجمع کے ساتھ میدل بى ارسى تھے مصرت پر حب نظر برى توبىياختە دواد كرلىك كئے اور دير كمعانقة فرايا (سحان اسلر! کیا د ورکھا اور کیا زیانه کھا' پیرکھا ئیوں میں ابسی محبت کرحبکو دکھیکہ ہیں ر سکو قلب کاعجیب مال ہوجا اسے اور تھوڑی ترمیم کے ساتھ شبکی مرحوم کا پیٹعر ٹریسے کو سنگر قلب کاعجیب مال ہوجا اسے اور تھوڑی ترمیم

جی چا ہتا ہے سے

بهی تقیس و شمیم انگرزیا ب عطر مجست کی کمب سے بوشان اشرفی بیسمعطر عقا، كا ؤن كي بعن وكون في موقع باكر خواجه صاحب سيع من كيا كه حفر ست والأسم وكون سے نارا من ہو کر گھرسے بیلے آسے ہیں اور یہاں قیام کرلیا ہے گاؤں بہیں مارے یں ۔ نواج ما حب معنرت سے بے تکلفت تو تھے ہی کسی موقع سے معنرت والاًسے دریا فت فرمالیا که بیمال قیام کیسے ہے آپ کا مکان تو گاؤں میں ہو گا۔ فرمایا ما سے تولیکن ا جکل مخلوق سے وحتت غالب تھی اسلے تہائی کے خیال سے بیاں میلاآیا خواجم صاحب نے فرایا کہ آپ کا مکان دیکھنا جا ہتا ہوں اور آپ کی بستی میں گھون چا متا ہوں۔ چنا نچہ اٹھ کھڑے ہوئے ۔ حصرت والائشنے لوگوں کو سائھو کردیا خود مکان تستسرىقى نهيس مع كي اورجونكوراسته ئيس ندى نالديرتا كفا السلط كشتى كالشفام کیا گیا۔ یہ سارا قا فلہ حضرت کے مکان پرآیا نواجہ مہا حب سے حضرت کامکان دیجیا ا ورگھوم گھوم کرساری بستی کیا چکو سگا با استے بعد اسی چھپریس واپس ہو سکتے۔ ایک شب قیام دیا نهاینت پرففنا جگر تقی پاس میں ندی بھی بہدر می تھی منظر خوا جر معا حرج کے مزاج کے علین مناسب تفاخوب استعاریر سطے حضرت کو منایا خود تھی محظوظ موسے اور دورو كومحظوظ فرايا - د ومرسه دن حفرت نواج صاحب اعظم گره تشريف سه كير تقی کہ وہاں کوئی کنواں مذبحقا مضرت والا ہی کی برکت سے آج اسٹرنقالے نے ٹیوب ول بورگ بنوا دی مِس میں نها بت می عمدہ سٹیرس یا نی بکلاسے ما سوقت مضرت یا والکے كالراكات مضرت موجود موست توبست فوش موست ومفرت اقدس سنيهال كم وبي ایک سال تک قیام فرایا دو گوس نے الاوت قرآن کیا ۔ ذاکر ین نے ذکر کیا ، غرض بہت سے مدالحین کی عرصے تک بہاں آ مدورفت دمی ۔ انٹرنعا سے ان مرسے کی برکا ت سے ہم اوگوں کو حصہ تقبیب فرمائے ۔

ر فیع النتاجی باین کرستے ستھے کہ جن دنوں حضرت والا کا قیام گا وُں سے اہر ر ای چهاونی میں تقالیک واقعه اندنوں پیش آیا که ایک دن گورپر والده صناحبه ہور ہاں ہوں وضور کرنے کے لئے لوسٹے میں یا نی لیا اورا بنی مسواک اٹھاکر منہ میں طوالا من استعال من الما المن الما كالمركبي في المستعاد المركوني عام ( مرا ) بليمي تقيي است مواك منه من النا تفاكه برمي زور سين نيب السيح اويركوني عام ( مرا ) بليمي تقيي است زان میں اور کا ماردیا ۔ ظا سر سے او نک کی تکایت پوں بھی شدید موتی ہے بھرزیان بنیسی ازک عضویر مهب نه یا د ه ا ترا نداز مهونی به دراسی دیرس زبان برد دم موگیا و در دہ منہ سے با ہرافاک آئی والدہ کی اس تکلیفت کی اطلاع حصرت والاکو حیا ونی می ر ہوئی۔ بہت پر مَیْنانِ موسکیے۔ حافِظ عبدا کمنان صاحب کو بل<sub>ای</sub> ( حافظ صاحب موہون ایک نا بیاتخص تھے کویا کئیج کے رہنے والے تھے بہت ہی نیک اورصا کے انان تھے، حضرت کے بہال رسنے سکے تھے ۔ بچوں کو قرآن ٹرییٹ پڑھاتے ستھے اور حفِرت اِ قدس کی وا نی خدمت علی انھوں نے بہت کی تعضرت والا انکو بہت مانتے تھے الوئیھی کھی لوگوں سے بھی فرما دسیتے تھے کہ فلاں بات کے لئے جا فیظ حجی سے وعاکراؤ ما فظاجی بزرگ آ ومی میں ۔ سنا ہے کہ حضرت کے وصال کی خبرت کوالہ آباد آ سے (ورصحت غانقاہ میں مدینہ کا ایک درخت تھا اسی سے لیے طے کرچضرت<sup>ین</sup> کی یا دمیں زور زورسے روتے تھا ساکہ سننے: اسلے ہوا ٹرموتا کفاریہاں سے کویا کہنج جاگر ہمار موسنے اور ایسا پڑسے کھرا گھری نہ سکتے حتیٰ کہ استے شیخ ہی سے جالے ۔ انٹریغالے غولتِ رحمت کر سے ، حضرت والأنے الحنیں کو بلایا ورکچه ترصکرایا معاب دمین انکی انگلی پرسگا دیا اور کچه استکے كان مِن فرمایا ورمجھ سے فرمایکوانکولئیا و بینانچہ م دونوں گھرآ سے بیاب والدہ تكلیف سے پریتان بفیس ما فظامی کے حصریت کا معاب دلمین زبان پرکس دیاجسکی وجهسے انکونور اُ سکون موگیا ۱ و رکفور می دیر بعد درم وغیره کفی سب حتم موگیا - حافظ حی وایس جانے مگھ تووالده نے کہلا بھیجا کہ جاوا، بھیا ( بعنی مولاناً ) سے دعاً کہنا اور کہدیا کراب ہم اِنگل طيكس ـ

ت اب به وه زمایهٔ مقاله حضرت کی آمدورفت کو پا گنج بھی شرع مولمی تفقی رفیع استرجیا اب به وه زمایهٔ مقاله حضرت کی آمدورفت کو پا گنج بھی شرع مولمی تفقی رفیع استرجیا بیان ک<u>تفت</u>ھ کرا ہل کو پا میں انگفتی کارواج بہت تقاجی میں ہوتا یہ تھا کہ چند دوست واقبا مم خیال دہم مزاج اسینے اسینے گھرسے کھانے پکانے کا سامان حیس ، گوشت مسالہ برتن ا وربستر دغیرہ لیکستی سے وورکہ جنگل میں چلے جاتے تھا دیکئی دن خوب میرونسکار کھا اُ پکا نا اور تَفریحُ رمتی ۔ غالباً موجود ہ دورکے کینک کیطرح کی یہ ایک تفریح کیفی اوراس میں امیروغریب غوام اور الراعلم سب می لوگ نشر کی موئے تھے جنا نچہ کو یا گینج کے بھی برے برے العلم حفزات تھی کیھی جا پاکستے کتھے۔ ان س سے بہت سے حفرا سے حضرت والاً کے فاص تعلقات نھے حصرت کو یا تینج تشریف لیجائے توان حضرات سے الاقابت فراتے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا تاکویاً تشریعیت سے سکتے اتفاقاً اردن مولوی صاجاً کایردگرام کہیں انگفتی میں سنے کا بن چکا تھا یعف بے تکلفت حضرات نے حضرت<sup>وا</sup>لاً سے بھی درخواست کی کر حضرت آ ہے جی آج ممارے ساتھ تشریفیت سے جلے تفریح بھی رہیگی اور و بال سکون کے ساکھ گفتگو کا موقع بھی مل جائے گا۔ حضرت اقدس کا مزاج توایسانہ تقا مگران مصرات کی فاطرے یکسی اور صلحت کے بیش نظر مصرت نے بھی ہمراہ جانامنطور فرمالیا اور مفرکی تبادیت خود ہی فرما ٹی بینی آ گئے آگئے بیلے اور زرا دور مك تشريف ك مكة اتنابط كه ان سب حضرات كا خيال آنى و ورجان كا نافا ایک تواس طول طویل مفرکے یکان نے طبیعت کوسسست کردیا تھا و و مرسے پیکہ حضرت والانے وہاں پیزیکر سب سے ساسنے ایک مؤیر وعظ فرایا جس کا ما صل بی تھاکہ ۔۔۔۔ بھائی یرمیرونرکا رتفزیج دغیرہ طا سرہے کہ چونکہ طبیعت اور نفس کے موافق ہے اسلے ممکواس میں کیکا مزہ آ اُسے مگر کو بینے کی بات یہ سے کے ممکوا نٹرنعالی ہے ونیابن ترکارکرتے کے لئے نہیں پیداکیا ہے بلکہ اسلے پیداکیا ہے کہ ہم فود ترکار ہوا اس مقنمون کو حفنرت نے کچھا سِ ا مٰاز سے بیان فرما یا کہ نوگوں پرا ٹر ہوا ا وربہہت سے مفرات في اسك بعد سے انگشی میں جانے سے تَو بركيا ـ

و بجھئے ایہاں توگ توسمجھ رہنے تھے کہ آج مفریجنہ کو عنی ہم سنے اپنا ہمنوا بنالیا اور حفریت اقدى اس خيال مي تنظے كه جلوا ج تم مى دوگوں كے توبركاتا موں ال جنائج الل كوبا كين پر رمتی د نیاتک عضرت اقدس کا به اطران رہے گا اور حضرت والا کی یہ خدمت سنہر حرفوں سے تھی مائیگی کہ حصرت اقدس نے تن تنہا پوری نستی کو دبیرا ربنا دیا دما <sup>ں</sup> کی میا جدکوآیا دکیا۔ و ہاں کے لوگوں سے استے تغومتا غل ترک کوا دیے اور بہت سے امٹیرے بندوں کونفش کی غلامی سے نکالکرخدا کی طاعت پر نگایا اور تمعلوم کتوں کو عارف اورصاحب نبدت بنا دیا ۔ اوٹر نتوالی ہی حضرت اقدس کو اسکا صلیحطا فرمایش -جیبا که عرض کر حیکا ہوں کہ ا ب یہی کونراکی چیماً و نی حضرت اقدس کی خانقا ہ تھی محضرت تو بیاں رسمتے ہی تھے دن میں بسنی کے لوگ تھی آ جاتے اور ذکروتلاوت کرتے مجلس موتی مضربت والا انکونصبحت فراتے اور اصلاحی دارو گربھی جاری رمہتی ۔عتار پڑیفکر تقریبًا سب می لوگ اسنے اسنے ظھر سےلے جاتے نکھے کو ٹی کو ٹی کہلی رہ کھی جاتا تھا لیکن حصّرت والانفے کے سب سے بڑے بھا تی فقییج اسٹرخاں صاحب ہیں ر منت ورا ب حضرت والأكى محبت وعقيدت يوبكة فارب ميں بيدا موتكى تھى اس سائے بر المحقود من من من من المنتول منتول منت فارغ موتے تو مجھٹ آ گے ٹرھکی مصلے نبیٹنا اور اسکوا ندر رکھنا اسی طرح سے یا سرلا کہ بحمانا استعماكا كمرة اخود سي الفول في أسيف ومرسل ليا لقا .

رفیع الله جچانے واپس اکر حضرت والاً سے عوض کیا کہ بھیّا ایبا ایبا کہہ رہے تھے حضرت يمنكرمكرا ك اورفرايًا بسهي كمنف تطے اور كيونہيں كيتے تھے"۔ ر فنچ ا متٰرجحیا خو داینا ایک واقعہ بیات کرتے سکتھے کہ حصنرت والاً بہسلی مار جب اینا فربصٰہ جج ا داخر ا نے کے لئے تستریق سے گئے تو بیاں گا کو ل میں مولو ی عبِرالقِبوم صاحبے درواز دیر جو مدرسہ تقا انوارالعلوم ۱۱ وراج خانقا ہ کے پاس ہی اسی متقل عار بن تمي سبنے اور نام اسكا تبديل موكروسية العلوم موگيا سبے اور مصرت والا كے بعد ا ب حقترت قاری محسد مبین حها حب کی سرریشتی میں قبل ر با سے ) پیلے ال سبتی مى كے تظرُسے وہ ميلنا تھا چنا نجيرا سکے ليئے چندہ وغيرہ بھي موتا تھا، اسى سال گاوں کے لوگوں نے شطے کیا کہ کھے لوگ کویا کہتے بھی جائیں دیاں اصحاب جیرموبود من موسكتا سع كه مدرسه كى الجھى قاصى ا ما دموجا سے يونا نجه مجھ يرتھى زور وا كر اسینے ممراہ سے گئے۔ یہ خیال کیا ہو گا کہ چیفرٹ کے بھیا ٹی میں اور وہاں کے لوگ حفرت کے معتقد میں اسکے اثر سے لوگ خوب چندہ دیں گے، شامت کا مار ا میں کھی رافنی ہوگیا ، اورہم دونین آدمی کو یا تبنج کے لیے روانہ مو کیے جس گلی سے مم لوگ بنتی میں داخل ہو سے دہ دہی تھی جو دہاں کے بڑے سے سیٹھ (سیٹھ معداد مٹر مرخوم) کے مکان کے یاس سے گذرتی تھی۔ بھیے سی سم لوگ سیطھ صاحب کے مکان کے پاس ہوئیے نو دیکھا کہ بڑے سیٹھ صاحب البینے دروا زہ ہی پرکھڑے میں ممکو بڑی خوشی مونی کہ بلاکسی انتظار کے ملاقات ہوگئی علیک سلیک مورتی سیٹھ ضاحب نے یو چھا کیسے آج کہاں نکل آئے ، بیں نے کہا آ ہے ہی کے یاس قوآیا ہول کہا نیریت توسے کیا اِت سے ؟ ہمنے درسد کی رسسید آگے بڑھا دی کہ ہمارے گاؤں میں ایک محتب سے اسی کے لئے بیندہ لینے مہاد ک آئے ہیں سیٹھ صاحب نے فوراً وہیں کھڑے کھڑے جیب سے ایک رقم نکا ل کر وسے دی اورانسلام علیکم کہ کر گھرکے اندر سطے گئے۔ ہم اوگوں نے اپناراستالیا۔ يرميقه صاحب بطاعيدالرب صاحب كيجانيفا وداس زماية مين كويامين ابكا

طوطی بون تقار جاجی عبدالرب صاحب وغیره توا نیچه مقابله می کچه نهیں تھے اور یہ بھی گوممارسے حضرت کے بیال آتے مانے تھے مگر تھوڑا ہی زانم وا مقاا سلے اارت کااٹر ہاقی تھا۔ اور ماجی عبدالرب اور ماجی عبدالولی صاحب پہلوگ اسوقت ککس نمایاں بنیں ہوئے نھے لیکن مھنرت والا کے ماننے والے اور مفرت کی تعلیمات سيعظى انرك موسئ تط ينبانجه اسك بعدد ومرس منبريهم سيثمه عبدارك صاحب کے پاس بہو کے وہ ا بنی پرا نی سٹی میں جیٹھے ہوئے کے تھے . بڑی تیاک سے لیے اور بوجها كركيسية ناموا ؟ اور جلدى سيع است تم منكوا يا ورسرطرح سي فاطرمارات یں لگ گئے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اب توآب کے یاس آ ہی گئے ہیں اسپنے آنے ک غرص کلی بتا دیں گئے۔ بہر مال جب ناست تہ وغیرہ سے فراغت موج کی تو میں نے ہی کہاکہ ہم لوگ گا وس کے مدرمہ کے بنیدہ کے لئے آج آئے میں۔ ماجی عبدا لرب مہا سنے بولچھاا در کہیں گئے تھے یا ابھی سیدھے میرے ہی بیاں آر سے میں میں کہا نہیں آتے آتے بڑے سیٹھ صاحب تھی اپنے دروازہ پرمل کئے تھے اور انھوں سنے اپنی رقم بھی دی ہے ۔ حاجی عبدالرب صاحب نے دوسرا جملہ یہ کہاکہ جھا کم آ یک کوہس ا کام کے لئے بنیں آنا چا سینے عقاء حاجی صاحب سے اس جملہ کوسکر مجھ برگذر کئی جوگذرکی میں نے اسپنے ساتھبول سے کہا کہ بھا تی ایتو میں کہیں نہ جا دُل گا تمحھا را جو حی حاسبے کرو ا ب استح بعد کون چندہ کرنا ۔ ما جی عبدا لرب صاحب نے بھی بجس سے نکالگر کھی رقم دی اور ہم لوگ و ہیں سے والیس لوٹ آ سئے ۔ نیر بیرایک واقعہ مقا جو موگیا تھا اب سے کے سبير

رج سے دالیں تشریبت لانے کے بعد فدا معلوم کس طرح سے مفترت والاکو اس واقعہ کی اطلاع ہوگئی بس بھرکیا تفاا کی دن رگھولی کے عبدالقیوم کے ذریعہ مجھے مکان سے بلوابھیجا۔ دالدہ دغیرہ ایسے مواقع پربہت گھبرا ما تی تھیں کہ فدا معلوم کیا بات بیش آگئی ہے جو بلوایا ہے ۔عبدالقیوم سے بوجھا بابوکیا بات ہے انفوں نے کہا کچھ تو بہیں اکیلے بیٹھے تسبیح پڑھ دہے ستھے بھے بلاکر فرما یا کہ دفیع اسٹیکو بلا دو۔ جہ سے میں انسیکے بیٹھے تسبیح پڑھ دہے ستھے بھے بلاکر فرما یا کہ دفیع اسٹیکو بلا دو۔ جہ سے میں

ا دیرگیا تونقیتہ کچوا در بایا میں سنے دل میں کہاکہ فدا خیرکر سے اسکے بعد حضرت سنے علاقیم سے کاکم سے علوا درجب میں بلا دُن تب آنا اور و کھوکوئی ادیر ناآ نے یاسئے۔ اسكے بعد مجھ سے فرایا كہ كہنے منا ہے كہ آپ مرسمہ كاجبت دہ كرنے كويا كنج تستريف بے کئے تھے میں نے کہا حضرت کی ضرور کفاا ور اسوقت می مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نے غلطی کی اورا سکے بعد دونوں سبھوں کے بیاں کا پیش اسنے والا واقعہ صفرت سے ع ض کردیا اور حاجی عبدالرب صاحب کی است ملی کمدی کدا تفوں نے کہا کہ مم کو کہو آ چاہئے کقا۔ اب اسکے بعد میں نے جو ملطی کی تھی اسکی جو منزا ملنی تھی مجھے لمی ۔ خو اب یا ئی ہوئی حضرت بین خفا ہوسے اور بار ہی فراتے رہے تم کبول سے تم کیوں سے تم کی تم کیوں سے تم کی تم کی تم کیوں سے تم کیوں س فإنا ميرا ما العقاء اكور لوك ما تية تم كيول كي بالمخفارا ما أنا مبرا ما العقاب وورس للله میں یھی فرایا کہ میر دنیا دار ہو گسک کو خاطر میں لاسنے والے میں اجمعہ می کو مان لیس توبری ابت سے بم نے سمجھا ہوگا کہ ہم کیے جائیں گے تو برطرف سے دو پر رسنے سنگے گا۔ دیچھ لیا امین و فقست اور ذلت جی اسکے بعد جب عقصہ فرو مواتد مجھ سسے فرمایاکہ ابت سمجھ میں آگئی یا نہیں ؟ میں نے کہا حضرت خوبسمجھ میں آگئی اب ایسا بنوگا۔ اسکے بعد و سک میں سے کچھ رقم نکالی ا ورمجھ کو وی کہ لو یمکو و تیا موں اور فرا ياكه اس وا قعه كى اطلاع والدفسي بحرنا - اوريهي فرا ياكمس نے جرتم كوارا بسے تعدا کے لئے اسکوموا من کرد و اور زبان سے کھوکس نے معامن کردیا ۔ گھر میونخیا تو والدومتطر بیقی می کھیں پوچھا کیا موا ماراسے کیا ، میں نے کہانہیں اماں سے رویب ِ دہنے کے لیے بلایا نفا۔

رآ قم ع فن کرتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا کو بڑسے سیٹھ صاحب کا مرف چندہ وید بنا وراس طرح سے ان لوگوں کو اپنی کو تھی سے با مرزی با ہر و اپس کر دینا بند بنیں ہوا۔ حضرت والآنے اس سے مجھا کہ یو جھ سے مربیب اور رفیع اسٹ کر دینا ببند بنیں ہوا۔ حضرت والآئے اس سے مجھا کہ یو جھ سے مربیب اور دفیع اسٹ میرسے بھا تی ہماری تعلیمات سے فلا من میرسے بھا تی ہماری تعلیمات کی جا سب توجم کی ہا سب توجم کی کا منب توجم کی کا منب توجم کی کا منب توجم کی کہا ہے۔ اکھوں سے ایسا کی جا سب توجم کی کے اسب توجم کی کا منب توجم کی کا کا منب توجم کی کا منب ک

اب اسکے بعد حضرت منے خو دسیٹھ مہا حب کے ساتھ بہ قت ملا فاسٹ کیا معاملہ فرایا یہ تو معلوم بہیں تا ہم فنرور کچھ نبیہ فرائی ہوگی بسکا کچھ بتہ اس سے نکما مع كراس واتعدك كيد دنول كيداكي دن عضرت والاتن محط إوايا و وفراي كم آج ذراکویا سطے ماور اور بازارس حکیم شفیع صاحب ( والد حباب مولوی نثار احمد صاحب، کی د د کان پر ماکر بیتی ما دُ البلی صبح کا وقت سے کو یا تمنی کے سیٹھولوگ اسی وقت مکو ہا یا کہتے ہیں'اسی طرفت سے سب لوگ گذریتے ہیں ۔ جب سیب سيعمد لوكم مو الله على المرتم المحمور الماء من سفي عن كيا بهن اليها جار ما مول حضرت کے کسی حکم میں جوں وجرا کی تعبلاکسکی مجال تھی ۔ کام کیا کہ نا بھتا وہ توسمجوس أمى گيا تقاليكن مفلحت اور فكمت نهيس تمجه يا يا والقاا ورسبيد ها كويا ليخ جيم صاحب کی دوکان پر میونیا۔ مم لوگ اکٹر بازارکرنے کے لئے کویا کینج جاتے تھے تو مجھی جمھ منانے کے لئے مکلم صاحب کے بیاں ایسی اور کے بیاں ملے جاتے تھے اُس دن على حكيم صاحب سے ملاقات كرك ايك كناره بيلي كيا أب بس كقور مي ويركزرى تهی که میتفول کا بچه تکلنا ننروع موا اور مین فاموش فکیم مهاحب کی دو کان برجوبرترک کے کنارسے ہی واقع تھی بکھا ہوا تھا کہ انتے ہیں بڑ کے سیٹھ دسیٹھ سعدا پٹر صاب مرحوم) کا یکہ بھی سامنے سے آنا ہوا نظرایا جیسے ہی دوکان کے پاس بہرنجا ( انفول غالباً و در مبی سسے مجھے بیٹھا موا و تکھولیا تھا) فوراً یکه رکوایا وریچہ برسٹ اترے سکھے سلام کیا اورمصا فخه کرکے فیریت پوتھی، دریا فت کیا کہ بیاں کیسے منطقے موسے میں؟ من كن كماكد كيم كام سے آيا كقااب طودانس جاؤك كا۔ يه كهكريس تو كيردوكان ير مِلااً یا در وہ نیمہ پر بنٹیکا کمئو سکے لئے روا نہ موسکئے۔ باز ارکے بوگ متحیر کھے کہ آج ہو سعدا سلسیطھ نے سیسے بہاں اپنی سواری روکی اورکس سے ملے ایبانوا سے معمول کے خلاف تقيا. السلط بن تفور مي ويرسي ا درو بال تحقيرا ا و د كفير مكان وايس جلا آيا ا در آكر حفرت داً لا كوسارى رو دا دسنا تى -ر فنع المرجي النارجي الله وا قعه كوتاً مُزك ساتھ بيان كيا اور كها كر راسي سيط على

نے اس واقعہ کوتا کڑکے ساتھ بیان کیا اور کہا کہ بڑسے سیٹھ صاحب نے ہما رہے ما ته كيم بدا خلا في بني برني تقى سين مضرت والأرس مسے زياده اخلاف ان بي ديجينا چاہتے تھے ۔ سان اللہ کمبیاشیخ کھا کہ کہ کی جا نب سے اپنے مکان پر سے دفعنی كا ذراسات برديجها اس سے اسطرح سے برمربازا احترام كرا ديا۔ ظا ہرسے كه اب ا سنكاس تواضع كيو جرسے النجے مقامات كتية ركني موكنے مول كے غرض ميرى أصلاح السطرح قرما في اورا بكي اسطرح -

را وتشب ع من كرتاست كرمها رسے مفرنت كوجو لاگوں نے مصلح الامنہ مانا، توالحيس و فائق إصلاحيه كي ما بت كيوج سے اور ملائست بديرا كي متصب سے بھو الله نقاليا البيف سي كسي بده كوعطا فرات من مصرت والاكواكرا يك طرت مالداروں کی نخوشت نابسند تھی تو دو سری طرفت اہل علم اور اکینے لوگوں کی زلست بھی گوا را ناتھی انکی ذیست کواپنی ذیست تھور فرکاتے تھے اسلے الدارکو و نیدا رکھی ونكيفنا جإستنے كئے اورغريب كوامستنغنا ركائبت دسيتے تھے اور ان سے سلمے المل تمول كي بيال جان اوران سے اختلاط كويا كل سيند تنبي فرات تھے -النرتعا ك حضرت والأسع نبدت كى بركت سع بمارى تنى اصلاح

فرا دے اور فلوس ومجبت اُورا صلاح تقس کا کیھ محقہ ممکو بھی نصبب فراہے۔

## سانحب روفات

ا مرادکرنمی پرنس اله آبا د جہاں سے ہما را رسالہ طبع ہوتا ہے اسکے مالک جناب حائجى عبد الحكيم صاحب جوممارے مفزت نورا سرور وره سے بعیت تھے اور سمارے مولوی عبدالمجد صاحب منطلہ کے برا در معظم کھے آخری شب ا کوآ خرِشب می طویل علالت کے بعدا تقال فرما گئے ۔ انا نشروا ناالیہرا جعون ۔ حضرت والا کے تعلق کیو جسسے رسالہ کی طباعت کا بڑاا متما مرکھتے تھے۔ ایڈتعالیٰ الکم جنت نصیب فرا اور بیماندگان کومبر جمیل اورا جرجزیل سے نواز سے آین رجاحی

# مصب حالامة اوركوما كنخ

سلے کسی موقع پر ہم نے عرض کیا ہے کہ بوں تو مفترت والا سے اپنی بستی سے علاوه اسکے ہر حیارطرف اپنی اصلاحی اور تبلیعنی مہم مباری فرماً نی چنا نجیمعز بیس ندوق مرائے جمید بور اور کوریا یار وغیرہ آپ کی اصلاحات سے متا تر ہوئے اور مشرف میں ہرداً می یورا در کویا گئج . نے لوگوٹ نے آپکی تعلیما ہے کو قبول کیا ۔شمآل میں کاری ملک گھوسی دغیرہ کے لوگ آیکی طرف متوجہ مہیائے۔ ا درمبوب بیں پورہ معرو من کے وگوں نے آپ کی ہرا بتوں کا استعبال کیا۔ لیکن اطرا من قریبہ کی سستیوں میں سسے کوہا گنج کے لوگوںنے جیبا حضرت ا قدیش کو ۱نا در آ ہب کے ارشا دا ن ا صلاحیہ کو تلقی بالقبول کیاا در مرحبا کہا استفدر کم حجر کے لوگوں نے کیا۔ اوران کے مانے سے میری مرادی سے کو عام طور سے مانا اور تام طریقہ سے حضرت والاکی تعلیمات کو اپنایا جنا یئے مصرت اقدیل آخر عمر تک بیال کے لوگوں سے توش رکھے اور مجبت تھرسے انداز یں بہاں کا وُکر فرماتے رہیے ۔ بہت زیادہ لوگ بہا*ں کے حصر*ت والا سے بعیت ہوئے ا در تقریباً پوری سبتی ہی کے لوگ اس زمان سی کیاعوام اور کیا خواص سب ہی حضرت کے معتقدا در مان والے موگئے۔ الا ما شار الله ( بعنی موسکنا سے کہ کوئی مخالفت ر ما مولیکن معنرت کا و بربرا بیا ہوگیا تفاکہ مجال دیتی کہ کوئی کھلم کھلا مصریت اقدس کی شات میں کوئی باست کمکرنکل جائے۔بس کسی کے سئے بجیت اگرینی اُوصرف اس میں کہ نفاق " اختیار کرسے مخالفت ا درعنا دکو دل دل میں رکھے مگر ظاہرًا تو اسکو حضرت والاّسے ا ورحضرت کے مخلص ماسنے والوں کے سامنے موافقات ہی کا معا ملہ کرنا بڑا کھا اور اسکے بلے اظہارِ ا عَقَادِ كَ بغيرِها و كارنه عَفا مِينا بَنِه مضرت والاً خود فرمات عظم كر جب مي كو إ تَنْ أن ماسنه الاور وبال کی سیرول میں وعظ کنے الگاتو آمنته استه لوگول برا ترموا لوگ نمازی ہوسنے سنگے اور مسا جدا یا و ہونے سکیس بیبات تک کہ فرائف سے آ گے بڑھکرلوگوں کو میا<sup>ست</sup> انتران ا در تهجد کا کبی شوق پیدا موگیا ۱ وربهت سے لوگ شب بیدارا ورتهجدگذار موسیکے

ا وربہت سے ان میں ذکر وا ذکا رمیں بھی لگ گئے چنا نچہ انرشب اسکے ذکر ہی کرسنے کیو جسے و وہروں کو بھی اسکے تہجد پڑھنے کا علم موا۔

ا ب سنے کہ دین سے القدر تعف لوگ وورتھے کہ صبح صبح گومشن لینے کے سلے جب گوشن کی د و کان پرسب کا اجتماع ہوتا تو انھیں میں سے کو ٹی ہے نما زمی ان نمازلو يرطنز كرت بوئے زورسے بوں كہتا كە بھائى انكو گوشن پہلے ديروا ور ذرا اچھا اور زيا و ہ دینایة تهجدیر مصقییں میا حترام کے طور پر ند تفا بلکتم نخرکر نے اور اسکو مبانے کے لیے ایسا کہنا تخار جب اسکاسلد برصاا در بین ان سب کا شیوه بن گیا تو کی لوگوں نے مجو تک یہ ایت ہونیا فی کہ ممکوا بیا کہا جا آ ہے۔ یس نے ان سے تو کہا کہ تم لوگ سن بیا گروا ورصبر کروا بنی ز بان سے اسکا کھ حواب ندو۔ اور اسکے بعد میں نے یہ کیا کہ کھر لینے وعظ میں جو ہر ہر مسجد میں ہوتا تھا یہ کہنا ننرفع کیا کہ تم لوگ دین سے دیراری سے دورر ہوخو ب نسق کے کا م کرو کا ور اگرا شُرتعا لے کسی کو ہرا بیت بختے اور وہ تھاری برا دری سے بکلکرصالحین کا طریقہ انعتبا رکر ا در کھے نمازروزہ کرنے سکے تواسکو نبا دُا در ہوں کہوکہ ۔ ا تکویہ کوشن ویدواسلے کہ یہ تبحید پڑے ہیں ۔ اب مجمع میں مجھ سے بیات سنکر لوگ سط پیا ہے اور وعظ کے بعد تفتیس جاری مونی کہ یہ کون بہود ہ سے جوابسی است کہنا سے بعنی سب لوگ اسکو غائبان المست كسف سنك و اب اس سف على سمهاك اكرفا بربوكياك يس كمه ربا بهول تواوكوك یں رسوا ہو ما دُل کا لہٰذا کہنا ہی جھوڑ دیا۔ عمر ہوگوں نے مجھ سے آگر کہا کہ ابتو وہ مجھنے کہنااکتے بعد میں نے بھی اسکو وعظ بیس کہنا چھوڑ ویا اور آپ لوگوں کو یہ اسلیے سایا کہ منافق ابنی رسوائی سے بہت گھرا آ ہے اسی کے بیں نے اسکا یہ علاج تجویز کیا گ یہ تو ابتدا کا حال تھا بعد میں توا مٹر تعاسلے نے و ماس کے سب ہی ہوگوں کے قلب میں مضرت دالاً کی محبت بھردی جنا نجہ اسکے اثرات آج کے د ماں پائے جاتے ہیں میا جد پھری ہوئی ہیں با تعموم جیروں پر نشرعی واڑھی موجو و سے مزاج بیں ایک قسم زمی اور تواضع ومسکنت یائی جانی ہے۔ یہ سب اسی کا انرسے کہ مضرب مسلح الات نے انکی جانب توجہ فرمائی اوران ہوگوں نے بھی دل سے مصریت کو ما ا ۔۔ اور

د ما سنے کی کوئی و جم بھی نہیں تھی رحصر نن اقدال کی مخلصان اور ہے لوٹ خدمات

ایجے ساسنے نفیس نیز حصر بن والاکی شفقت اور محبت سے اسلے قلوب بھی متأ تر
تھے ۔ حصر نشے کا وطن قریب ہی کھا قلب میں اوٹر نعالیٰ کی طلب کا بو وا پیرا ہو جا
کے بعداسکی آب یا شی آسان تھی ۔ دن بھرا نیا کا م کرستے اور بعدظہر آکر مشر کا بھیلس
موجاتے ۔ بھرجا ہے توشام ہی کو مکان واپس ہوجائے یا شب فانقاہ ہی میں گذارکہ
بعد فخرگھ جائے ۔ بہر حال صحبت شیخ اسکے سلے آسان تھی ۔ ر

و باس کے ہوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت والاً کا کویا گئنج میں ابتداءً تشریفیانا پیرانی صاحبہ کے علاج کے سلط میں ہوا دینی ایسی تشریف آوری جسسے عام طورسے حضرت کا اہل کویا ہیں تعارف ہوا تھا ور نہ تو حضرت والا کی آمد ورفت اس سے پہلے بھی ہوتی ہی موثی کی مولوی اللہ بھی ہوتی ہی موثی کے مال خال ہی ہوگ حضرت والا کی آمد ورفت اس سے تفیع صاحب نے ( بو حکیم مولوی تا احمد صاحب کے والد بزرگوار تھے نو و بھی عالم ا و ر ایک حاذی طبیب نے می می فراکر حضرت کو کویا گئنج بلایا کہ ان کا معقول علاج تو یہاں رہ کر ہی ممکن ہے ۔ اربیر حضرت والا بیرانی صاحبہ کو کویا گئنج آگئے آگئے اور علاج ہوتا رہا ۔ اوھر ہی ممکن ہے ۔ اربیر حضرت والا بیرانی صاحبہ کو کیا کویا گئنج آگئے اور علاج ہوتا رہا ۔ اوھر طول قیام کی وجہ سے بو نکو گول کا ملنا جلنا بھی حضرت سے زیا دہ ہوا اور حضرت والائنے اسے نواعا حسنہ اور ارثا دات اصلاح یہ سے بھی لوگوں کی خاط فر مائی یوں اس مشک کی فوشوکویا گئنج میں بھیلی ۔

د ہاں کے محقوص اور ابتدائی لوگوں میں سے حاجی نعمت اور دو و مر سے ولال صاحب اور داو و مر سے دلال صاحب اور حافظ محاحب اور عبر حکیم مولوی حفیظانٹ صاحب اور دو و مر سے بعض حضرات تھے۔ ان میں سے حاجی نعمت انٹر صاحب کے یہاں پوڑیاں بنانے کا م موال تقا اور خو د حاجی صاحب بھی بنانے تھے۔ حضرت والا یا محل تر وع بتر وع جب بی جی جا متا فتی ہو سے اسکھتے اور تبیع پڑھتے موسے امیل کی راہ پیدل تن تناط کرکے جی جا متا فتی ورسے اسکھتے اور تبیع پڑھتے موسے امیل کی راہ پیدل تن تناط کرکے حل جی جا متا فتی صاحب ہی کے نگ و محقوم کان میں تیا م فراتے ۔ لوگ کھتے ہیں کہ منظریہ ہوتا تقا کی حاجی صاحب ہی کے نگ و محقوم کان میں تیا م فراتے ۔ لوگ کھتے ہیں کہ منظریہ ہوتا تقا کی صاحب تولا کھ گرم کرکے چوڑی تیا در کے اور حضرت اقد مرت اقد مرت ایک طرف

جیٹے ہوسے ہاتھ میں سبج ایک کی بڑھنے ہوتے تھے۔ کہم کہم کی درمیان میں کھ است بھی ہوسے ہاتھ ہوتے تھے۔ کہم کی کہم کا درمیان میں کھ اور جب محضرت والا کے بھی ہوتی دہمی کا دو تا ہوا تہ جا ہی مدا دب نے سامنے ما حفرلا کرد کھدیا اور حضرت والا کے بھی ہے کلفت نوش فرما یہا اور جب کہ جی جا با تیام فرما یا اور جب طبیع طبیعت بھر گئی گھروایس تشریعت ہے آئے۔ یہی ساملہ برسول دہا۔ چنا بخریما نہ بھون السبع بھر استے جاتے ہی مقرت والا اکثراسی طاف سے جاتے اور کہمی کہمی یہ جا جی حما حب بھی رفیق سفر ہوجایا کرتے تھے۔ بڑھے سکھ آدمی نہ نتھے لیکن احد نتا ہے تعلق تھا اور اسی نسبت سے ایک ولی احد سے عشق کے درجہ ہیں مجرت تھی بھر عبلا ایسے کوکس کا منہ بوجا بل کہ سکے۔ بدن مخلف آدمی تھے اور و نیداری اور صحبت بزرگان نے ہم پدا کردی جوجا بل کہ سکے۔ بدن فیا من والے تھے اور و نیداری اور صحبت بزرگان سے ہم بدا کہ یہاں تیا گھی ۔ حضرت والا کمی بہت زیادہ مزاج ثناس تھا اسلے محفرت والا کمی اسکے میمان نیا گھی استے تھے اور ان سے محبت فراتے تھے اور کو یا گئے ہیں ابتدا ہو اسی غریب کے بہاں نیا گھی۔ استے تھے اور ان سے محبت فراتے تھے اور کو یا گئے ہیں ابتدا ہو اسی غریب کے بہاں نیا گھی۔

ان ما جی مها حب کی دوسی کو پا گئے کے ایک اور دو مرسے مشہور طبیب بینی مولوی حفیظ الشرصا حب سے کھا کہ مولوی حفیظ الشرصا حب سے کھی ایک دن ما جی مها حب سے ان سے کہا کہ مولوی حفیظ الشر مہا حب بر رگ کیجھی کہ تے ہیں حضرت مولانا تھا نوی مها حرب کے ملیفہ ہیں حکیم مها حب نے کہا کہ اچھا اب جب وہ تشریف لایس تو ہم سے بھی بنالانا ، چنا نجے حضرت لایس تو ہم سے بھی بنالانا ، چنا نجے حضرت کے معا حب حب معاوب کے مرکان ہی پر گئے ۔ ماجی مها حب نے تعادف کرایا کہ حضرت یہ ہما رہے پرانے دوست ہیں آ ہے سے ملنے کا استیاق رکھتے تھے اسی سئے آئے ہیں ۔ حضرت والّا بھی بڑی محبت ہیں آ ہے میں مضرت والّا تر می مہا حب کے قلب بیں اسی ایک ملا قات میں حضرت والّا تر می مہا دب سے بیش آئے ۔ بہت والّا تر می مہا حب کے قلب بیں اسی ایک ملا قات میں حضرت والّا تر می کئے اور مولانا کی وابسی کے بعد ماجی مها حب سے تھا اس جی ماجی ما یا تو تم نے بہت ور در درست بزرگ سے اب ہم کو بھی ان سے بیعیت کرا دو ۔

الغرفن حکیم صاحب کب بعیت ہوئے اسکی تفصیل تو نہ معلوم ہوسکی مذا سکی فنرور ہی ہے، بہر حال حضرت صے وہ بعیت ہوسے اور خاص لوگوں میں سے ہوئے۔ کو یا یس

درآ فی عوض کرتا سے کہ اخراک خرطالت کے ذما نامیں کبھی و وا وغیرہ برمزہ ہوئی او فرات کہ بیان کا ایک گوا کر سے کہ اور تاکید فرات کہ صرفت مادہ بان لا تا نگوا کر مت لانا اور ہم لوگوں سے فرات کہ یہ اتنا بھی و و وجہ سے کھا تا ہوں ایک تو یہ کر ذرامنہ کا مزہ برلحات و دمرے ہما رسے نیج کی سند سے کہ وہ بھی کبھی صرفت بان کا کوٹا کھا لیا کرستے وہ میں سند سے کہ وہ بھی کبھی صرفت بان کا کوٹا کھا لیا کرستے سے کہ وہ بھی کبھی عمرفت بان کا کوٹا کھا لیا کرستے سے۔

ان حکیم صاحب (حکیم حفیظا سیرصاحب مردم) کے بین مها عبرا دسے حضرت سے بدت فریب موسے جنانچ سب سے برے صاحبرا دسے مولوی ابوا کونات مهاب سے بدت فریب موسے جنانچ سب سے برے صاحبرا دسے مولوی ابوا کونات مهاب سے تو فتی ورتال نرجا بین متقل نیام ہی کرلیا تھا اور حضرت کے مہانوں کے کھاسنے کا نظام ابتدار میں انھیں سے تعلق رہا۔ دور سے مها جبرا دسے مولوی منظور الوحیب رسی تھے الفول نے بھی حضرت والا کے یہاں خانقان تیجور میں عرصہ تک تیام کیا اور اسباق

د غیرہ میں متر کیک ہوستے رہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ حضرت والا کے بیانات الداً اوس مجھے تنہائی میں بلایا (یہ وہ دنا د کھا کہ ضرور تبطب برحضرت والا کے بیانات جل دہیں مجھے تنہائی میں بلایا (یہ وہ دنا د کھا کہ صبوت طب کا بھی پڑھایا جار ما کھا) اور فرایا کہ جو کہوں گا کہ ورضا کا کہ ورضا کے وانھوں کے ہما کہ حضرت کا حکم صرور بہالا وُ نگا۔ فرایا کہ متھا رسے والد طبیب بیں اور تم لوگوں نے ان سے کچھ بھی ندسیکھا۔ فروا سینے گھریں نن موجو وہ وہ والد طبیب بیں اور تم لوگوں نے ان سے کچھ بھی ندسیکھا۔ فروا سینے گھریں نن موجو وہ وہ اور تم لوگ است محروم مو۔ اچھا تو اب تم یہ کہ وکھی میں ایک تیم بیں جبھی مال میں ان کا اور تم لوگ اور تم لوگ البین ان کو غربی وان سے مبارطب پڑھوا س میں تم پر شقت پڑے کے کہ انتحام کہ دوزا ندمکو آنا جانا ہوگا لیکن اسکو بروا شت کروا ور یہ کام کرو۔ چنا پنچوہ مجتم تھے کہ میں نے کہ دوزا ندمکو آنا جانا ہوگا لیکن اسکو بروا شت کروا ور یہ کام کرو۔ چنا پنچوہ مجتم تھے کہ میں نے الدا باوس کا مرکو میٹر دع کردیا اور کا فی دنوں تک کو یا سے مرکو ( و میل کا الدا باوس کی طب پڑھونے کے لئے جاتا رہا۔

ر آقم عوض کرتاہے کہ بیر مفترت والا کی بھیرت ہی تھی کہ جوہر قابل کا انتخاب فرات اسکا نیتجہ یہ ہوا کہ حکیم معاحب مرحوم کے یہ صاحب اسونت کو بیا گینج کے کا میاب ترین ڈاکٹر ہیں اور مفترت کی دعاءسے دست نتفاجھی خوب ماصل ہے اور کثیر مرحوب مرحوب مرحوب ماصل ہے اور کثیر مرحوب مرحوب ماصل ہے والا دکی فکر ہے۔ اسطرح سے حضرت والا نہ صرف اسینے لوگول کی فکر بایکہ انجی ال واولاد کی فکر مرکز کے اسکارت نے اس مرحوب مربولوئی آدمی ہملل ہو کر در سے کے دوین کے کا م کا ہمو مرسبلل ہو کر در سے کے دوین کے کا م کا ہمو

مذونياكے كام كانكلے۔

حیم صاحب کے تیبر سے مما جزاد سے مولوی انواغنی ماحب بھی عرصہ کا فانقاہ میں رہے وہ بیان کرتے تھے کہ والد ماحب ریعتی حکیم حفیظا سرمہا ورب سے مفترت والا کے مرتبہ فرا باکہ مولوی حفیظا میر محیے کو یا گئے میں کھیں نے مشہور کیا اور حضرت والا کسی محن کے احمان کو کبھی بھولتے مذی اسلے وہاں کا م محمادی وجہ سے مواد حضرت والا کسی محن کے احمان کو کبھی بھولتے مذی اسلے اسلے وہوں سے وہ شیخص اسلے میں وجہ سے وہ شیخص

ارے غیرت کے زمین میں گڑئی تو جانا تقاکد عنرٹ میں نے کیا کیا یہ مب جو ہوا وہ ا آپ ہی کے افلاص اور افٹر تعالے کے نفلل کیوجہ سے ہوا) یہ بھی فرایا کہ تم نے ہر کر میرے وعظ کا اعلان کرنا نروع کر دیا اسکی وجہ سے لوگوں میں میرا تعارف بڑھا اور لوگ مجھ سے قریب ہوتے گئے۔

مقصدیکہ کو یا گیخ کے کام میں مولوی حفیظا دشرصا حب کا نمایاں جھد کھا یوں بہت سے ادشر کے بندول نے حضرت والاکی نصرت فرمائی جن سے حق تعالیٰ وافعت میں اور بہت سے لوگ بعد میں بہت قریب ہوسے اور طراکا م ان سے ہوا۔ ادشر تعالیٰ میں کوا جرعظیم عطافر اورے ۔

جب حضرت وآلالم يهال كى مها جدس كثرت سے وعظ موسف نگاتواب توگوں نے بھی غلوسے کا مرلینا نروع کر دیا وہ یہ کہ برون مفتریث کی ا جازت سلے ہوئے بهی و عظ کا علان کرنا شرفع کردیا بینانچه ایک مرتبه آبیے جامع مسجد میں نماز برا مقی کسی سے اعلان کردیا کہ حضرت مولانا کا وعظ ہوگا اس دن حضرت کو مجوا در ضرورت تھی اسلے اس ہے ا صولی پڑنا را عن ہوئے اور فرض کے بعد ہی جا مع مسجد سے بحلکر ُظہیرد آلال کی مسجد پر <u>صلے ا</u> سے ۔ سنتوں کے بعدا ب سب لوگ نتظر کہ مولا ، کہا ل م**س** نظر نهیں آرہے ہیں اور وعفا کا اعلان ہوا سعے ، جب ویرزیا وہ ہوگئی تو موثوی عشکیم بشیرالدین مهاحب نے اسکو نبا با اور خور وعنظ کے لئے کھٹا ہے ہوگئے اور اس س علماٰہ کا حرّام ابل الله کا د ب اورا صول سے کا مرکسنے کی تاکید کی اور اسکوا سے عمدہ طریقے سے سمجھا یا کہ لوگوں برا تر موا مولوی صاحب کہتے تھے کہ وعفا کے بعد معنرت والاً سے نہیرولا ل کے مکان پر جا کہ ملا اور لوگوں کی اس نے اصولی کی معذرت جا ہی ًا و مہ عرض کیاکہ حضرت اوگ نتظر جیھے تھے تویس نے کھے تھوڑا سا بیان کردیا اور بریہ یا تیں عرض کیں ۔ مفٹرٹ کے نے سکر فرا یا کہ تھا رہے اس بیان سے جی بہت نوش ہوا یبزاک انٹر مولوی بشیرها وب کیتے تھے کہ اسکے بعدسے پیرمفرت والاسے میراتعلی بڑھتا ہی میلاگیا ادرس ما فظ عبدالمنان صاحب ابناك ممراه مجبور كمي آسف ماسف كار

( رَآ قِمْ عُرْضَ كَمَا سِنْ كَ جِس وَقْت يه نا كاره حضرت ا قدينٌ كى خدمت ميں اس طوري ما منر مواكه اسطح بعدسے بھر دہیں قیام سی كرنا طے زوگیا تو حضرت اقدس اسونت كو پا گنج ہى بس تھے سبتھ عبدار مباوب کی کوئلی پر قیام نفاجس میں اُجلی انکی سٹی ہے اسی میں اویرا کی س حضرت دالا کا قیام تفااور دومری جانب حضرت کی صاحبزادیان اور استح نیجے رہتے تھے ا ورنیجے بڑے ہال میں با سرکے ہوگ اسطنے بیٹھنے تھے اور منبح کی عمومی مجلس موتی تھی۔ ایکطر مولوی عبدالقیوم میا حب کو یا گنخ والے کتابوں کا گنھرر کھے ہوتے جن میں اکٹر مفنرٹ تھانوگ کی کتب ہوتیں ٹالکین ووار دین اور صا درین ہیں سے حبکو حاجت ہوتی یا جسکے کئے عضرتے تحريز فرماتے وہ ان سے ہى خريد نائفا۔ يوں جہانوں كامتقل قيام مولوى بشيرالدين صاحب کے احاط میں تھا۔ انفوں نے ایک لبا ساکرہ فالی کردیا تھاجس میں بیال ڈالکر اُ ط کا فرش بچھا دیا تھا بس اسی کے اوپرآنے والا سالک خواہ امبر ہمویا غریب سب اینا اینا ابنا بستر نگا دینے تھے جبکی وجہسے وہ کمرہ کسی نئے دیکھنے والے کو دینی پیا ہیوں کی ایک بارک یا ا مراض باطنی کے ابیتال کا ایک دارڈ معلوم ہوتا تھا ۔ قطارے صوفیوں کے بستر سکتے ہوتے فے کہیں گدا اور مفید جا در مگی ہوتی اور اسکے باز وہی یس کوئی صرف در می ہی بجیائے ہوتا کسی طرف بستر کا کام صرف ایک تهبندهی کو بچیاکرایا جاتا ۔ کونی مسکینِ صرف سرصاً سنے ا بِنا جِمُولا ركَمُه لِيتَا اور السي نَبِيْهِ بِوسِيُّ الصِّيرِ قِناعت كرَّا - بِهِ مُفَاكُو يا كَبْنِ كَي خانقاً ه كانقشه اس رآ قم نے بینظر دونکہ بہلی باراینی آنکھ سے دیکھا تفاا درا تحدیث کو و سازگ اور دینی ما حول نگام و سی محمد بیگیا تقاا سلے اسکی چاشنی ا ور نور قلب سی آجتک موجو و سے ا سلي كلام كوطوبل كرديا -

بہرمال ان سب کے علاوہ یہ دیجھاکہ حضرت اقد س سے آنے جانے والوں کی ملاقات کرانا اوراسکی اطلاع وغیرہ کا کام اکفیس مولوی بشیرالدین معاحب کے حوالہ کھا۔ اورایک بہی بنیں مہانوں کو جائے قیام برٹھہراکہ حضرت کواسکی اطلاع کرنا۔ آنے جانے والوں کو حضرت والاست ملانا۔ اوراگسی برموا فذہ موجاسے اورا سکو حضرت والاسے معالمیں واسطہ بننایہ بھی ان سے ہی متعلق کھا۔ احبے سامنے سے ہماویں تواسطے معالمیں واسطہ بننایہ بھی ان سے ہی متعلق کھا۔

ا دراسمیں ٹنگ نہیں کہ اس منصب کو مولوی ھا حب موصوف نہا بیت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام بھی دیتے تھے بہنا نچولاگوں میں بیٹہور بھا کہ جس کا معاملہ دنہ نبتا ہوو ہ مولوی بشیر صاحب کو واسطہ بنا سے اور اسلح ذریعہ حضرت اقدش کی خدمت میں عرض معروض کر سے توانا ادا اور اسلح فیریک ہوجا ہے گا۔ بات بیسے کہ باس رہتے رہمے حضرت والا کے مزاج ننا س ہوگئے نکھے اور دین کا فہم بیدا ہو گیا تھا۔ آدمی مخلص تھے اسلح یہ دینی دو مرول کے معاملات اور موا فذات میں واسطہ بینے کاکام م بو دو مرول کے لئے وشوار کھا۔ انکے لئے آسان کھا۔

درآ فم عوض کرتا ہے کہ جن مصارت نے مصارت اقدس کی زیارت بہنیں فرائی اور مصارت کے پہاں قیام کا انکوموقع نزمل سکا وہ ننا پراس منصدب کی اہمیت کو یہ مجھ محمد میں اور اسکے سامنے اس منصب کی اہمیت کا بیش کرنا بھی شکل ہے کیونکہ ۔ تظر۔

میک جیرانم که نازش دا جناب نوام کشید

کامعالمہ ہے۔ در داتو ہو حضات دو منظر دیجے ہیں دہ جا سنتے ہیں کہ حضرت اقد س مجا کے دار خوبیت اور خوبیت کہا تھا۔ '' وہاں کیا جائے ہو در وازہ بند یا دیک ایسا ہی ہے جبیا کہ حضرت کے در وازہ بند یا دیگ سے اور خوبیت سے ادباب دانہ کا خیال تھا کہ حفرت کے اور خوبیت سے ادباب دانہ کا خیال تھا کہ حفرت کے اور خوبیت سے ادباب دانہ کا خیال تھا کہ حفرت کا محتاب کہ حضرت کے خوبی کر استے در ہے کہ کھا تی اصلاح تو سخت سے لیکن جو حضرات کی واقعت طولتی تھے وہ یعمی فرمانے در ہے کہ کھا تی اصلاح تو بس حضرت تھا نور گی کے بیماں ہوتی ہے ۔ چینا نج حضرت کیمالامریکے بعد اس منصب کی بس حضرت تھی دور ہوتی کے بیمال مرتب بعد اس منصب کی بنا بنت بھی حضرت مصلح الا مرتب کی کولی تھی کہ واقعتاً بہت نرم نور حس انحلاق اور شہرۃ گربت سخت کو دور تابی کو کا جورت آبریت دور کوئی نا واقعت یول کے کہ ڈواکٹر صاحب بہت سخت مزاج اور برخلت میں دور اسکے اسی معالمہ کوا کیک واقعت مزاج اور برخلت میں دور اسکے اسی معالمہ کوا کیک واقعت موب حقیقت ورکوئی نا واقعت یول کے کہ ڈواکٹر صاحب بہت سخت مزاج اور برخلت فیل میں خوبیت کوئی کی صحف کو ڈاکٹر صاحب کی دیکھوٹواس غریب کی صحف کا داکٹر صاحب کی عین شفقت اور نوش ا فلاتی پرمجمول کرتا ہے کہ دیکھوٹواس غریب کی صحف کا داکٹر صاحب کی عین شفقت اور نوش ا فلاتی پرمجمول کرتا ہے کہ دیکھوٹواس غریب کی صحف کا

ذرىعەبن كئے اوراس سے كھفيس كلى نہيں لى-

بہرمال یہ صحیح ہے کہ صفر میں کے الامق کے یہاں سیاست باد نتا موں کی سی تھی اور حکمت فلا سفہ جیسی اور دین توا نبیار کا ساتھا ہی بینا نجے الحد شرکہ جوا و صاحت مشاکئے نے ایک شیخ کا مل کے لئے کتا بوں میں منطق ہی وہ صفرت والا میں علی وجہ الاتم موجو د بلکہ مشا ہر تھے ۔ جنا نجے باب اصلاح میں حضرت کے یہاں دار وگیر بھی تفی موا فذہ اور معا تبہ بھی تھا ، اخواج و تبنیہ بھی تفی اور زجرو تو بیخ بھی تھی ۔ لیکن بیرب د فیلہ اور مرض کے نکا سے کے لئے تفا اذکہ مریفن سے تنفر کے طور پراسی فرق سے جولوگ نا واقعت تھے وہ اعتراض کا شکا رہوگ اور جواس دازسے واقعت بھا وہ حضرت کا عاشن ذار بن گیا ۔

عرص یہ کرد ہا تھا کہ مولوی بشیرالدین صاحب اس کا م میں بچتا تھے ۔ چنانچہ اسسکے علاق حضرت والأکے پاس آ سے ہو سے استنفے کے جوا بات مکھنا بھی النفیں سے ذمریفا اور مصرت ال جناب قاری محرمبین صاحب دغیره کوحن ا ساق کا درس دیا کرتے تھے انکی تیاری کرا<sup>ن</sup>ا بزر بعیہ مطالعها ورنو دکھی درس میں اورمحلِسُ والامیں نتر کی ہونا ' یہسب امورکھی مولوی صاحب موصوف سیمتعلق تھے۔ یوں ا ساق کے مطالعہ کیلئے تبعض اور مفزات بھی مفرر سکھے مثلاً اُ مولوی عبدالقیوم صاحب کویا گنج والے ( جو کہ حضرت کے بعدا لحدیث کر حضرت قاری محرب ب صاحب منظلہ ہی سے منعلق ہو گئے ہیں) اور مولوی عبدالرؤ من صاحب کویا کینج والے جو کہ بعد میں بور ہمعروف میلے کے نظمے ۔ برحفرات می خصوصی طور پرقابل ذکر ہیں . بات برہے ک حضرت اقدی<sup>ر س</sup>نے اسپنے سب دا ما د دل کو نو دہی پڑھا یا کفا۔ چنا نچہ حضر<sup>ین</sup> کا کونی نوٹنی سی ا ورجائ يرصف كے لئے نہيں گيا،جسكى جو كجھى تعلىم مونى د و حضرت مى كے زير مايدمونى اوراس تعلیمیں سب می خویش برابر کے درج میں نزر کی است ۔ یہ الگ یا ت سے کہ استعدا دیونک مختلف مونی سے اسلے پر مفکر کسی میں علمی رنگ تمایاں نظرا یا اور کسی کو خدمت اصلاح بر فا رُز کردیا گیا ۔ ۱ بمحفن ۱ س اختلا من ا ور تنوع استنعدا دیے بیش نظر کسی کوعا لم کہنا ۱ ورکسی کو جابل مجھنا اسینے ولی نعصب کا اظہارا ور زمانہ کا فتنہ سے ۔

یہ تمام باتیں مولوی بنتیرالدین صاحب کے ذکریر یا داگئیں تقیس کو پاگنے میں مولانا

عظيم الترصاحب ا ورمولانا عبدالصمدها حب يه حفرات الموقسة معززا بل علم شخفي اور قصبتك لوگ انكا حرّام كرت تھے بينائيكو يا كيخ كاكوئى معاملہ موتاتو حصرت لوگوں كوالحفيں حضرات کی فدمت میں بھیجتے تھے اور فرمانے کہ تمقارے یہاں تو خودعلما موجود میں ان سے فیصلہ کراور حصرت اقدس على رومتائخ كا خود هي احترام فرانے مقداوريه جا ستے تھے كه دوسرے لوگ هي بالحقو ا نجے وطن کے لوگ انکی عظرت کریں اس طور پر توموالیّد کم کی سِنت پر بوراعمُل مقاحبت نجہ اس د صف میں حصرت کونمایاں یا یا کراپنی توقیروعظمت کی جانب سجھی نظر بہنیں فرما کی اور دومرو کے منصب او پخطرے کے برقرار رکھنے بلکہ اسکے از ویا کے سائے برا پرکوٹناں رسیے ۔ فرمائے تھے میں تع ما فرہوں کیا دور دمننا ہوں ، سابقہ توان سی علمارسے تمکویر نا سے اگرا بھی ہی عظمت تم لوگوں کے قلوب میں نہوئی تو دین کا کا م کیسے ہوسکتے گا۔ اسلے دو مرسے مفا ان کے علمار ومتا کے کی عظمت مثان كوحضرت والأشن بمينته ا ونجابي فرا بالمجفى سي عالم كى كسرنتان البين قول يأمل سے منہ موسنے دی مینی وجہ تھی کہ ہر دبگہ کے بڑے بڑے حضرات بھی حضرت کے عاشق ستھے جنیا کنجہ کوبا کیج کے یہ حضات علمار تھی حضرت اقدس کا بڑا احترام بڑا تا وب فراتے نے اور کسی الجھے ہوئے معا مدمیر سی فرمانے کہ جاؤ مصرت مولا ناسسے دریا فت کرلو جو و ہ فرما دس اسی پرعمل کرو مصرت والاً کے اسی احترام علمار ومنتائخ پر مجھے ایک واقعہ یادایا ، مہما رسے حضرت مولانا کے ایک بیر صابی سسے متعلقہ کسی مدرسہ سسے الگ موکرا یک مدرس نے نو داینا ذاتی مدرسہ فائم کرلیا۔ ان مدرس حباب كالعلق اصلاحي حضرت اقدال سے تفاا ورجبیاكدونیاكا قاعدہ سے كرجب كونىكسى مررسے كاجاتا سبے قواسی مُرائی اسبنے او پرلازم حال کردنیا سبے ۱ ورمیرا بیغیال ہے کہ یوگ ایسا سلے کرتے ہیں الله ابنی المیت محفوظ رسم اورلوگ ایل مرسم ای کونا السمجمیس بینا نیران مدرس صاحب نے بھی اسی ا صول کے بیش نظر کچیشرکت کی اوراس سکسار میں حصرت مولا نا کے ان بیر بھا تی پر بھی کچھ ا عرّا ض كرنا نشروع كرديا ـ و ما ب ان بزرك ك متوسلين كوبرست أ كوا رموا اور الخول ف اس فتنه كو وبانے کی صورت بیم جھی کدان مدرس صاحب کے شیخ بعنی ممارے حصرت کوان کے روبہ سے سعام كردي ا ورحضرت والأسي المحوّنبيه وغبره فرا دبن اكه كم اذكم انكى زبان توَبند موحا سنة كربيي رأسهنت ہواکرتی ہے۔ غرص حضرت کے پاس ان لوگوں کا خطا کا حضرت والا کنے خط پڑھکر صاحب خط

كومكه دياكه اليمظى بات سعي انتوتنبيه كرتا بهول اورهها مب معامله كوكجه التقسم كى تحريبه تهواني كراب كو ہنیں معلوم سے کہ فلاں مولوی صاحب میرے بیر میانی ہیں۔ آپ مجھ سے مرید کھی ہیں اور سا سے کہ انکی شکا پرت بھی کرتے ہیں ہاڈا جب تک آپ ان موادی صاحب سے اپنامعا ملمصا عت نہ کہ اس ا وران سے معافی مذما نگ لیں اور مولوی صاحب معاصت مذفرما دیں آ بچو بیران تشریفیت لانے کی ا جازت ندم کا تبت کی اجازت مرینا نخرا کفول نے مولوی صاحب سے اپنا معاملہ صاحب معافی چا ہی پھر حصرت واُلاکواسی اطلاع دی تب جاکرانکامعالد حصرت کے بیال سے درت موا- بيطق ممارك مُنكِ الامة كه مرصل اورعالم وشيخ كى عظرت ثنان كوبرة رارد كهنا استح نزو يكت كام كاپېلازىنە تىغا ـ بوگ آلېسىمىن لاستەنختلات كەستے تۇ زما دىيتى ھىھ كەممارى مېگە كويى مجری سے واوریکی فرا دیتے کہ شیخ کوانے مربدین کے تھی دنیوی تھاکھ وں میں تھی مہیں بڑنا جائے بالخفوص أجكل كے وكول ممالا من كمانى نفيا نيئت بتاب يرسے بس كے على قلا مت قبصل یڑے گا دہی مخالف ہوجائے گا دراگرد دنوں کے فلات ہوگا تود ونوں مخالف ہوجا میں کے۔ السلم اس زما را سام اس سے علی کی ہی میں سلامتی ہے ۔ لیکن بہاں کہیں کو کی تنحف علی ایامتائے یس سے کسی سے الجما تو بھر مصرت والا اس عالم دشیخ ہی کی نصرت فرانے کیونکہ اس ایک تبا كانفع متعلق موتاسم اسك اسك اسك احترام كاقلوب بين فائم دسنا مردري سب ـ

اسی طرح سے مجھے یا دہے کو تھی ہوری ایک ہا حب سے تو تھی ہوت دالائے ہماکہ مھارت والائے ہماکہ مھارت البی محبل میں تو دیکھنا ہوں کہ واڑھی منڈانے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور مولانا حمین المحمد میں تو دیکھنا ہوں کہ واڑھی منڈان سے معما فح بھی ہمیں کہ سے تھے، اب وا نشرا علم وا تعرکیا تھا ہم ہمال متہود یہی تھا۔ ہمارے مفرت نے اسکاکیا جواب دیا سیٹے سے فرمایا کہتم نے مولانا مدنی کا برمعا ملر اس انداز سے بیان کیا ہے جس سے انکی تھی تا بت ہوا و درمیری زمی تو مجھے ہتھادی ہیں بات سند ہمیں ہوئی۔ بھائی یہ ہماری کمزودی ہے کہم اسلامی تعادے ترک کرنے والے کے ساتھ است کا معاملہ ہمیں کہ درجے ہی جسا مولانا مدنی کی کرتے تھے باتی یہ انکا ایمان اور شعاد اسلام کے ساتھ عفرت کا معاملہ ہمیں کہ درجے ہی جوانی ہو آبلہ لائن تقلید ہوا پھر تم نے اسکو ہم سے اس انداز سے کہوں مولانا کا پیمل تو قابل اعتراض ہوا بلکہ لائن تقلید ہوا پھر تم نے اسکو ہم سے اس انداز سے کہوں

بیان کیا ۔غرضکہ پھراسی باسٹ پران صاحب کا معا لم ہل پڑا ۔ اسی قسم کے معاملات ہوستے ستھے جنفيس د كيمكرما بل يكن تف كدمولا البهت سخت بس -

اسی قسم کاایک دا قعدا در با دایا مولوی انواغنی صاحب کویا گنج والے کہتے تھے کہ حضرت والاکی محبل میں ایک مداحب آتے تھے جن کے آنے سے حضر لیے کے قلب پراجیما انز ريرًا عقائم بكدّر مواعقا اور حضرت باطني طور يظلمت محسوس كرف فقه بينا نجر حبب حبب وه آستے ایساہی ہوتا جب کئی دن سلسل ہی کیفیت رہی توایک دن مفترت والاً ہی نے ات "نها ئی بس پوچیا که عبا ئی تم کیا کرتے مہو کر حب تم آتے ہو تو مجھے محباس میں ظلمت کا احساس ہو آ<sup>ہے</sup> اس پراس نے ایک ایسی معقیبت کا سینے سے صدرہ دکا ا قرار کیا کہ حبکی وجہسے نشرعاً اسکی بوی اس برحرام مروعاتی ہے۔ مصرت والأنے بینکراسکوڈوا نٹاا ور پاس سے اٹھا دیا۔ اس معل سننیع کے بعد کھی ظالم بوی کور کھے موسے تفاء انا متروا نا البدراجون ۔ حالت تو یکھی اور بررگوں كى مجلس ميں جانے كو تيار - اسى قسم كے معالمات روزارز زيكھيے ين أستے -

بهرمال ده باطنی ننفافانه کقامی اسکئے دیاں مٹیھی دوا بیں کھی تفیس اور کونین کی ملکیہ

بھی تھی اورسی کے لئے موٹی اور آپریش تھی تجویز ہونا تھا اسلے راحت وسکون بھی تھا اورجیج نیار بھی تنفی ۔ اسٹر تعالیٰ کی محبت کیوجہ سے سرد آہی تھیں اور نفس پر تھیری جلنے کیوجہ سے گرم آنسو بھی تھے ۔ مہندکے ایک گوننہ میں حصر کتے کا اَ پیا باطنی شفا خا نہ نفوا ۔ اس سے نہ صرف منہ دو منا یں بلکہ برون ہند بھی حضرت کی شہرت مہدئی ۔ استرتعا کے حصرت کی فرکو نورسے بھردے

ا درممسب كوعوفان ابل العلمسة نوازسه

ابھی کویا کینج کے ا بنٹ وائی وور ہی کے حالات عرض کرر ہا ہوں۔ جنانجہاسی سلسله کا ٹمرفع ٹمرفع کا ایک فاقدو ہال کے لوگوں نے میلی بیان کیا کہ حضرت والاً عیدی نماز بالعموم کویا ہی میں اوا فرماتے تھے ایک مرتبہ عید گا ہیں نماز سے قبل حضرت کے مختصر ما وعظ فرما یا ور لذگوں کے اس طریفذ پرکدا سینے تمرا ہ جوا سینے تھیوٹے جھیوٹے بچوں کو بھی عید گا ہ لاتے میں اور نماز ترخ موتے می اسکے رونے پلانے کیو قبسے ایک قیامت بریا ہوجانی ہے اس رواج پر ذرایحتی سے بھیر فرائی ۔ لوگوں میں بالعموم دین سے ففلت اور جہالت نو عبری ہی ہے ایک رئمیں صاحب ریو

ذرا بڑے آ دمی شمار ہوئے نھے اوران کے غصرا ور مارودھا ڈکیو جہسے نہ صرف انسان بلکہ جانور تعبی ان سے خوت کھا آئھا اورشکل دیکھیکر بھاگتا تھا بچونکہ بیدویہا نکا عام لوگوں کے ساتھ کھنے ا ورُفلب دین اورعا لم دین کی عظمت سے خالی تفااسلئے وہ معاحب کھڑے ہو ا ورکہا کہم اپنے بول كويز بينايس كر سي كي كردين اتنابرا مجمع سه وه سب كم بهوهايس تنب و حضرت والاكواسك اسطرح ا بكارير مخت غصه آيا ورفرا ياكمي تومئله تمرعي سيان كرر ما مون ا ورثم اس ميس روو قدرح كررسه مور فدارسول كي محمك خلاف بهالت كوهيلاً وكي اليها توميلا دُ \_ بي فراكستمال كيجاب مارداداری تھوڑی سی اوٹی موئی تھی اس سے تکلکر عیدگا ہ سے با برتشر بعیت سے کئے اورکسی ا ورِجرُ مِانے كا قصد كِفا ؛ كُومى دور تشريف كے تھے كہي مولوى بشيرما حرب بيو نے اور استخص کی سے او بی کی معافی یا ہی اور بڑی نونتا مدا ورعاجزی کرکے حصرت کووا بس لائے ا سیحے بعدسے لوگ کہتے ہیں کہ و تیمحف مسلسل ایک ندا یک مصیبہت کا نشکا رر سِنے لیکا پیراں کک ا یک ایبا و قت تھی اسپرآیا جو با تکل ارکا مصداق تفاجیبا بوستاں میں نسکا ری کتے کا نقشہ شیخ آ نے تھینچا ہے کہا کہ توابیازاً تھا کہ مبتعلی برا نترکا رکر نے کے بعد بھی دہ سرن کا نسکا رکر لبنا تھا ِ یا ا یک زمانهٔ ایسا آیا که بستی کی بجربوں کی لات کھا تا بھا ، فوت بھی جتم ہوگئی اُ ورا ہارت بھی جتم موگئی ا مٹرتعا لے نے دین کا نکاراد کسی عالم اور شیخ کی گتاخی کرنے والوں کے لیے بس اسکو ایک عبرت می بنا دیا ۔ اللہم اخفظنا ۔ مو ہوی بشیرالدین صاحب فرما تے تھے کہ یہ غالبًا سنگ میر کا

کو پا گئی میں جیسا کہ عرف کیا گیا سیٹھ عبدالرب ماحب کے مکان میں مفرت کا قیام مقا اور معمول مفرت والاکا بیکھا کہ امتراق سے فارغ ہوکہ ناشہ فرائے اور اسکے بجد ہی سے اساق کا درس نتروع فرا دستے ، نو دس بجے تک مئوسے اور اطاف کو پا گئیج سے لوگ آ جانے توان سے ملاقات فرانے اور اگرکسی دن علی رحفزات کا اجتماع ہوجا آتو دس سے گیارہ کی منوکے مدرسہ کے خصوصی مجلس ہی ہوجا تی جس سے وہ مفرات سنفید ہوتے جیسی کے دنوں میں مئوکے مدرسہ دار تعلوم سے جناب قاری دیا ست علی صاحب مرقوم میفتی نظام الدین مما حب (جوائر والی دارا تعلوم دیو بند کے مفتی اعلیٰ ہیں) مولوی محموا مین مما حب اور ان مفرات کے داران مفرات کے مفتی اعلیٰ ہیں) مولوی مفرا میں ما حب اور ان مفرات کے مفتی داران مفرات کے مفتی اعلیٰ ہیں) مولوی محموا مین ما حب اور ان مفرات کے مفتی داران مفرات کے مفتی داران مفرات کے مفتی اعلیٰ ہیں) مولوی محموا مین میں میں میں مقرات کے مفتی داران مفرات کے مفتی نظام الدین میں مولوی محموا میں مولوی محموا میں میں مولوی محموا میں مولوی مولوی محموا میں مولوی محموا میں مولوی محموا میں مولوی محموا میں مولوی مولوی محموا میں مولوی مولوی محموا میں مولوی محموا میں مولوی مول

ممراه كبهی كبهی بعض و وسرس مرسين حضرات اورطلبه بهی تشريف لات تھے يس دن المعلم كالجمع برواتا تومجلس كار نكفي وومرابي موجاتا عقارا دريه وه زمانه عقاكه حصرت اقدس كياب نفاق كالمصنمون تجفرا مهوا بمقا ا وراسكي بحث نباب يرينفي حينا نخيراس سلسله ميب حصنرت شاه ولاسم صاحب محدث و ملوي كي تفهيمات الهيه ا ورخجة ا مترالبالغه - روح المعاني - اوراحيارالعلوم سع عبارت نكال نكالكر مصنرت بيش فرمارس نظف اوررساله المتوك اور و اور تحذيبها لعلما و عن خصال السفها ركامسوده تيا رموجيكا لحقاء مندامام احمدسه مدميت القلوب اربعسنز ( قلوب جارت م کے ہوتے ہیں ) حس میں ریجی سے کہ وقلائ فیدا یمانی نفاق مخضرت کا استدلال عقاا ورمد بيث أنما اخوف ما اخاف على امنى كل منافق عليم اللسان كي توطيح فرائي عار سی تھی جو نکوان روایات کی زوکسی قدرا بل علم بریھی یا رہی تھی ا<u>سلے کسی کسی کی زبا</u>ن یراعتراض بھی ماری بھا۔ چنا نخیر مفرن کے ایک فاص اہل علم مربیسے ایک دومرسے مولوی معا<u>حب نے کما</u>کہ بیر صرت نفاق نفاق جو فراتے میں ایسمجھ میں نہیں آٹا کیونکہ علمار تو فراتے ہیں لانفاق الیوم بعنی اب آج کے دن نفاق باقی نہیں رہا۔ بس یا اسلام سے یا کفر بنے . الفول نے مضرَبِی سے آکر عرض کیا مضرت والآنے مندا حمد کی بہی مدیث بیان فرا دی بنا نجان مولوی صاحب نے مندا مام احمد ہی ان معترفن صاحب کے سے اسفے کھولکرد کھدی کہ یہ و پیجھنے اس مدمیت کا کیا مطالب سب اسکو دیجھکر و ہ صاحب سکتہ ہی میرتی آگئے کیوتکدرسول استرصلی استرعلیدوسلم ارتیا د فرر ما سے بیس که قلوب اسانی چارطرح کے موستے ہیں ا یک تومومن کا قلب سے ۔ ایک کا فر کا سے ۔ ایک منافق کا سے اور ایک قلب ایسا سے کہ اس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوتا ہے۔ اب انسان سے شیم کے کام کا آئٹ رہ صدور موتا سب و می غالب آجا اسب ۔ یعنی ایمان کے نقاصنے برعمل کرتار ہا تو نفاق کا واعیه کمز در ہونے ہوئے تتم ہوجا اسپے اوراگر فدانخواستاس نے نفاق کے طور برعمل کیا توالیا کار ہا سہاٹمٹما تا ہوا چراغ بھی کبھ جاتا ہے اور وہ فالص منافق تعینی کا فرہبی ہو ہاتا ہے ۔ مضر فراتے کتھے کہ بھا نی جن علمار نے نفاق کی تھی فرانی سے وہ قیبقی نفاق کی نفی اور کم نفاق کی مما نعت فرائی ہے ماقی عملی نفاق لوگ آج بھی متصفت ہیں اور بجٹر نت ہیں ۔ آج جوسلما بو یم جودین ضعف ہوگیاہے وہ اسی کا توکر شمرہے۔ اسسے انکار نصوص سے نا وا تفیت کا اظہارہے۔ اسی بحث کے متعلق حضرت اکثر فرایا کرتے تھے کہ ۔۔۔۔ یہی اظلام و نفاق کی بحث میر می ساری عمر کی کما تی ہے ۔۔۔ اور یہ ایک نحیف ونا توال آ واز ضرور ہے لیکن یہ بچھتا ہوں کہ اسٹر ورسول کے نشار کے عین مطابق ہے اور انشارا سٹرتھا کی فدا و رسول کو پ ندیجی ہے۔ بینا نخبہ مجھے تواسکے بیان سے نایت انشراح ہوتا ہے اور جس دن اسم صفحون کو وضا حت کے ساتھ بیان کرلیتا ہوں تو سمحقتا ہوں کہ بال آج میں نے مسلما نوں کی کچھے فدمت کی ہے۔ بہر مال ہے تو یہ ایک ناتوال آواز لیکن اسٹرتھا کے قدرت ہے کہ اسکو دور دور تک بہر نے این بینا نخبہ نفاق نفاق کا لفظ توامت کی ذبان براور الل سیاست کی اسکو دور دور تک بہر نے این براور الل سیاست کی خوام سے کہ اسکو دور دور تک بہر نے این براور الل سیاست کھی تھا توام سے کور نان براور الل سیاست کی دیا توام اللہ میں براور الل سیاست کی دیا توام سے تو اللہ سیاست کی دیا توام سے تو اللہ اللہ میں براور اللہ سیاست کی دیا توام سیاست کور کور دور دور تک بھونچا دیں برجنا بخیر نفاق نفاق کا نفظ توام سے کور نان براور اللہ سیاست کی دیا توام کی دور کا دور کا کی بھونیا دیں برخوام کی دیا توام کیا کھونے کے دیا تھا کور کیا کیا کھونے کور کور کے دور کیا کھونے کیا توام کی دیا تھا کھونے کیا تھا کی کھونے کیا توام کیا تھا کہ کی دیا توام کیا کھونے کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کھونے کیا تھا کہ کور کور کور کیا کھونے کی کھونے کیا تھا کہ کور کھونے کور کھونے کور کور کور کے کھونے کیا تھا کھونے کیا تھا کھونے کے کھونے کیا توام کیا تھا کھونے کے کھونے کور کھونے کور کے کھونے کیا توام کیا تھا کھونے کیا توام کی کھونے کیا تھا کھونے کے کھونے کی کھونے کیا توام کھونے کیا توام کھونے کیا تھا کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کور کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے ک

کے قلم پریشی آنے لگ گیا۔

عون یک در با تفاکہ ہمادے وہ رہ کا ذاق جو نکھای تھا اسلے اہل کا کو پاکر بہت نوش ہوتے تھے اوراس مجلس میں بھر تھی نفات کے در ایسے تھے ور نہا م داکوں کے سامنے اگر کو ٹی کھی مسکہ ذریج بنت آگیا تو ہمی فراتے کہ ہم کو گھی تھا اتوبس سوال ہے کہ بھینس کے آگے بین بجا در ہے بھینس کے آگے بین بجا در ہے بھینس کا چارہ کھی اتوب سوال ہے کہ بھینس کے آگے بین بجا در ہے بین بجا در ہے بین ایک کا میں باگر کو نا مجھنے ہیں، مطلب یہ کہ جس طرح سے بھینس ایک مفل جا نور ہے کہ اسپنے ایک کا میں باگر کو نا مجھنے ہیں، مطلب یہ کو جس طرح سے بھینس ایک مفل جا نور ہے کہ اسپنے ایک کا میں مگی ہے بھرا سکے بعد اسکوکسی دو مری چیز کی نہ خبر زام سے مطلب اسی طرح سے تم لوگ ہو کہ کو ایس نے امور دونیا میں سست موا ب کوئی کہت ہی کا تھی ملی مفید بات ہولیکن تھیں اس سے کوئی تعلق نہیں) ۔ اسی بات پر مجھی کھی حضرت سعد ٹی کے یہ استار کھی بہت افسوس کے کوئی تعلق نہیں) ۔ اسی بات پر مجھی کھی حضرت سعد ٹی کے یہ استار کھی بہت افسوس کے کوئی تعلق نہیں) ۔ اسی بات پر مجھی کھی حضرت سعد ٹی کے یہ استار کھی بہت افسوس کے ماقتہ یا شعنے تھے کہ می

عالم اندرمیب اب جاہل را مشلے گفتہ اندصب بقا ب شلے گفتہ اندصب بقا ب شاہ سے درمیان کوران است مصحفے درمیب ان زندیقا ب یعنی کوئی عالم جاہوں کے درمیان کھینس جائے توعقلندوں سنے اسکی یہ مثال بیان کی ہے کہ سبے کہ سبے کوئی حسین اندھوں کے درمیب ان موجو دہویا مست رآن منکروں کے یاس بہو تانج جائے۔ ظاہر ہے کہ ان میں اسکی کیا قدر ہوگی ۔

گیارہ ماڑھے گیارہ بیجے درس و ملاقات سے فارغ ہوکوگھا نا تناول فرباتے اسکے بعد کچھ
دیر قیلولہ فرائے فرکی نماز کے بعدروز ان مجلس عام ہوتی ہے جس میں آنے جانے والوں سے
ملاقات اور انکی وزخواست تعویٰ اور پانی پردم کرنا وغیرہ بھی تنامل ہوتا اور اسی دوران باہر
سے طالبین اور مالکین کے آئے ہوئے تعلوط کے جوابات تحریفرات (جو کرمکتوبات
موافذہ ومعا ترجھی ہوتار تبا نفاء اور ما ضرین میں سے طالبین و خلصین کے قلوب میل تعارف ہی موافذہ ومعا ترجھی ہوتار تبا نفاء اور ما ضرین میں سے طالبین و خلصین کے قلوب میل تعارف ہی ہوتی تھی ۔ غرض برسلہ عصر نک جاری رہتا ۔ پھر نماز عصر کے بعد صفر بند کسی باغ میں کسی سے
ہوتی تھی ۔ غرض برسلہ عصر نک جاری رہتا ۔ پھر نماز عصر کے بعد صفر بند کسی باغ میں کسی
اور جبگہ تقریف نوار کو وقت و با جا آگر کچھ عرض معروض کرنا چاہے تو کرانے ۔ عشاری نما نرسے
پڑھکہ حضر ترج فور را استر پردوش اور فرج وظتے رہیل دیوا نے کامتمول نفا وہ سے مثاری نما نرسے
پڑھکہ حدام ناموشی سے کویا گنج میں و کھے اور نہا بیت قلیل تفاوت کے ساتھ تقریباً
ہرجی و باتے ۔ معارف کا بہی ایزاز د ہا۔ فعام بربے رہے ، باقی معمولات کیا بی ایزاز د ہا۔ فعام برکھا دسے ، باقی معمولات کا بہی ایزاز د ہا۔ فعام بربے ۔ سے ، باقی معمولات کا بہی ایزاز د ہا۔ فعام بربے رہے ، باقی معمولات کا بہی ایزاز د ہا۔ فعام بربے ۔ میں و کیور کو بینے وہ بینا برب کیاں د ہے ۔

اطراف کوپا گینج کے علاوہ بنارس، بدیا ، غازی پور دیوریہ یستی، گورکھیور ، مرکز میر شاہ گینجا و رجون پور سے بھی کا فی لوگ برا برمی آتے جاتے تھے۔ اور الد آباد فیجیور اور کا پنور سے بھی فدام کی جا فرق قا فرق قا فرق آجاری تھی ۔ چنا نید ممارے الد آباد سے جہاں یک میرے علم میں ہے سب سے پہلے را قم کے برا و برخور دعور نرم مولوی حافظ عبدالقدوس رقمی حضرت افداس کی خورت میں جا در حضرت میں حافظ میں ما فرم ہوئے اور حضرت سے اصلاحی تعلق پیدا کیا اسکے بعد تو الد آباد کے بہت سے حضرات اور حضرت مولانا محمد بیسی حما حرب الد آبادی سے تعلق رکھنے والے اکثر حضرات حضرت مولانا فیجو ہی سے متعلق موسے ۔ مرضا خات الد آبادی سے تعلق رکھنے والے اکثر حضرات حضرت مولان کے مولوی ما فیل محمد بیار مورم کا بھی حضرت والا سے دیرین تعلق رہا اور ان کے برا دیر بزرگ حافظ محمد نا در اس میں متک نہیں والا سے دیرین تعلق رہا اور دیولاگ بھی برا برنال نرجا آتے دہے ۔ اور اس میں مقلس نہیں سب پر بڑا اصاف کراس ملک ہی حضرت مولانا میں حضرت مولانا میں حضرت مولانا میں حضرت مولانا میں خوادران کے مولوں کراس ملک ہی مصرب بر بڑا اصاف

سے اسر تعالیٰ اسکانیک برایا نکوعطا فرائے۔ ہوایہ کرزانہ طالبعلی میں بیال رومی کی فہورات صاحب کے بیاں آرورفت تھی مولانا نباً بیت کریم انتفس اورو بیع الا فلاف تو تھے ہی مرما بنوالا بهت ملدیت تکلفت موجاتا ورتهانونی بهی تھے اس نسبت سے دوسی سنے مولانا سے مشورة پوچیاک مضرت اب مولانا تھانوی کے بعداصلاحی تعلق کسسے قائم کیا جائے ؟ فرما یا کہ بحان إمرارى نظري بورب مي تم سے قريب نوبس ايك سى بزرگ ميل جومشهورتونهي ميل مگر میں وہ شیخ کا ل اور وہ ذات گرامی سے حضرت مولانا شاہ دھی الشرصاحب متحبوری کی ال زجاعظم گڑھ کے رہنے والے مہن بنائجدومی الدا با دا نے کے بعد نہا فتجیور کیے اور حیندو قیام کرکے وایس اسکے ، آنے بربیاں کے سب ہی لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے سب نے و ہال کے حالات دریافت کے عولانا کیسے میں جمولانا کا کا مکیبا دیکھا جو لوگوں کے مرتبعہ كاكيا مال سه اوركيا حضرت كااندازا صلاح سه اورطري كاركيا سه ؟ وغيره وغيره -روحى نے کہاکہ مصرت والا بہایت زم فو بہت زیادہ فلین و فیت اور بہان نواز بزرگ میں مصرت ك محبس برى با بركت موتى سے أور بايتن برى كام كام كى إرشا وفر التے ہيں - اس گفتگوسے من زمور میاں سے بعض مضرات ال زماتشر بھانے کے کوئک مضرت محیم الائن کا وصال مى مو ديكا كفاا ورحضرت مولانا عيسلى مها حرج بنى واصل بحق مو حكم نفق طبيعات وبني صحبتوك ک جریائی اسکے بعدرا قم اکرون بھی بمبین حاجی عبدالوحیدصاحب (ڈیری والے) فتجور واضر ہوئے۔ بھر واجی صاحب کے ممراہ واجی محتفیدا سٹرصاحب تا جرچرم بھی وانے سکے اوران دونوں ماجی صاحبان نے حضرت کے سے ایبا فرب پیدائیا کہ در اصل کوہی باعث بن گیا حضرت کے ادآ اِ دنشر بعبت ہے آنے کا ۔ جب یہ لوگ حاصر ہو ستے توایک چر حیاعاً موجاً کالدآبادکے کوک آئے ہیں۔ اکٹرتعالیٰ نے مالی وسعٹ مرد وصاحب کو کجشی تھی اس کسلے دینی فدمت میں بیٹی بیٹی رہنے اور حضرتُ کی جگر مجھ کو کھا نے کی قبیرن یا خریر کردہ انتیام کے دام وغیرہ میں نہاین فرا فدلی سے کا م لینے نھے اپنی اِن اور مالات سے مصر بیج کو نوش رکھنے اور حُصرت کے بحوں سے بھی نہا بن محبت کے ساتھ بیش آ نے تھے اسلے سب کی نظروں میں مقبول تھے اور سب کے ول میں جگر نبالی تھی۔ او ہربون پورا وراسس کے

اطراف سے مولوی عبد کیلم معافی طبئے کے ہمراہ بہت سے لوگ آنے جانے سنگے اور مفرت والاً معافی ہیں ہونکہ والی تشریف کے جانے کے ہمراہ بہت سے دھنرت والاً معنی واقت بھی تھے غرفیدکہ ہون پورسے بھی لوگ فاصی تعدا دس ما فرہوتے تھے۔ اسٹر واجد علی معاحب کی وجہ سے بہتی اور گور تھیں وگ آنے سنگے اور بھرمولوی امجدا دس سے بہتی اور گور تھیں تنا را دس معما حب مرحوم کو حضر نے کا شیدا بنا دیا۔ اور ان و ونوں حضر ان کے بھائی مولوی حاجی نثارا دس معما حب مرحوم کو حضر نے کا شیدا بنا دیا۔ اور ان و ونوں حضرات کے افلاص اور بروقت موجود گی ہی نے حضر نے کا درخ بوقت ہجرت گور کھیور کی طوت بھر ویا تھا ور نہ قوت ہو جات کور کھیور کی جانے اور ان کے بھی ادا آیا دہی تشریف لاتے۔ بہرحال اسکی و جسسے و ہاں سے کے بھی ایک فاصے طبقے کی اصلاح ہوگئی اور اکیر فیا وقع کا منظر ساسنے آیا۔

را فم الحروت جس وفنت ها ضرمواا سوگت وه مدرسه اسلامیه تحیور دمیسوه سمب مدرس تفا وابسي يرصدر مدرس مولا ناعبدا لوحيد صاحب منطلة للميذر شيدشيخ الاسلام حضرت مولانا شتبيرا حمرضنا عمّا نی رحمة السّرعلیه تے حضرت کے حالات دریا فت کیے میں نے فقطیبل سے بیان کیا اس سے دہ بھی بہن متا نز ہو سے اور دنید ماہ بعد فتحیور عضر رہے کیخدمت میں حاضری دمی اس سے قبل وہ بھی حضرت مولا ناعیسی صاحب الرا با دی مختصّعکَق ننھے ۔ کچھیں نے استحے اور کچھوانھو<sup>ں</sup> نے اپنے مالات مفرت سے بیان کئے جس سے مفرش کو ان سے فاص تعلق ہو گیا جنا کیہ يمولا افتجودي ممار مع مضرت تجوري مسيعين بهي موسكة ادرا فريك بري عقيدت مندي ا در محبت کے ساتھ آ مرور فت کھی اوراب حضرت کے بعد تھی فانقاہ وصی اللّہی سے مولانا کا ویسا ہی تعلن سے جبیبا حضرت کی حیواۃ میں تفاکتُراسٌ رامثالاً ۔ حضرت حے گورکھیورس بھی اور بھرالہ آباد میں بھی خوامش طا سرفرا فی کمولانا غبدالوحید صاحب بیس میرسے باس کھے دنوں رہیں بكنَ مولا ناسنے اپنی تعبقن فا بگی مجبور یا ب ظاہر کیس اور اسکا موقع نه ل سکا۔ ہمیں تھبی اسس کا ا فسوس رہاکہ ولانا <u>جیسے ح</u>ضرات اگر حضرت کے الائتر کے پاس دہ جاستے توا کندہ اپنی دینی زندگی چار چاندنگاموا پاست رسے بھی تو مم سفیے ناکارہ اور کندہ نا تراش جوابنی باطنی بداسنعدا دی سے حضرت اقدس سے کچھ بھی نہ ھال کرسکے اور کوتا ہلی کے باعث حضرت کی ہاتوں کو خاطر خوا تسمجھ سکے افسوس مہدا فیوس <sub>۔</sub>

ا در جیباکرمیں نے ابھی عرض کیا ہے کوالہ آباد کے سابقین اولین میں صُدِیق محرم جنا مولانا محرفاروق صاحب اترانوی بھی تھے جو بھر حضرت اقدس کی سیرت اور حالات الآبا ومیں مولانا موصوت كا فاص مقام ہے اسلے تعارفاً عرض سے كمولانا موضع اتراؤ بحقيل منديه صلع الدابا د کے رہنے والے میں تعلیم سے فارغ مورکدہ اور استحے بردار بزرگ مولوی میت صاحب نے اپن بتی میں ایک عربی ملحت کی بنیاد ڈانی جوابتک موجود ہے۔ اورمولانا مظا ہرانعلوم سے فارغ ہوکر تدریس و تبلیغ ہی میں لگ گئے'. ذمن رسا ، مزاج دین اور تحیا نو یا یا عقاا سلئے پہلے اسبنے ہی خطر پر نظر فرائی اور اسپنے اطرات کے حیر حید میں امتاعت دین مليا مي بيو يج اور برطاف خوب وعظ فرائے جنا بخدا لحد دلٹرلوگوں میں ایک دینی ماحول اور اوراس اطراب میں مولانا کا ایک فاص مقام ہوگیا۔مطالعہ دسیع اورطبیعیت کے تیزواقع موت کی وجرسے اگر کہیں مناظرہ کک کی بھی نوبت الکئی ہے تواس میدان کو بھی فتح فرایا سے-حضرت والأکے حکم سے تھوڑ ہے دنوں فانقاہ تربیت تھا نہ بھون میں بھی رہ بیکے ہیں ۔ مفتر اقدس حسے دونوں بھا تی بڑی عقیدت اور محبت رکھتے سکتے اور کمنا میا سبنے کہ تن من دھن سے فداتھے۔ چنا بچرمجن کا جواب ممارے حضرت کے پیال مجنت کا اسلے الرآ او تشریف لا نے کے بعد حضرت والا اتراؤں بار ہا تنزیف نے گئے اور مولوی فارون صاحب بے يبال كئى كئى دن قياً م فرمايا - استح مدرمه كوليك ندفرمايا - د بال كے توگول ميں ابل علم اور اللَّ فضل كا جوتاً دب الم حظه فرا إلى مكوليستد فرايا ورمولوى فاروق صاحب كى تربيت عوام كم تحسين فرائى بحنى كه فيكم الاسكام قارى محرطبيك صاحب مهتم دارالعلوم ويو نبد في حبب عضرت اقدس سے القان کا ارادہ فرا یا توانکی القان کا مفام حضرت والاً سنے بعض مصالح کی بنارید بجائے شہرالہ آباد کے اتراؤں ہی کو تجویز فرہا با جنانچہ وہیں حصّرت مہتم صاحب تشریف لا ہے کے حفنرت مولانا جبیب الرحمان صاحب عظمی منطله بھی اس موقع پرتستزیین لا کے میولاناافتخارا مها حب اورمولانا وهمی الدین صاحب علی گورکھیور سے وہیں ہو پنے۔ اُسوقت اور اس مقام کی بانیں تواسینے موقع پرآئینگی اِسوقت عرض بیرکر ما موں کرمولوی فارون صاحب کا حضرت والا سے بہت می گراتعاق رہا سے اورانی عقیدت ومبنت حضرت والا کے لوگوں میں سلم علی ۔ یہی

مولوی فاروق صاحب جبا بجرتر کو یا گنج تشریف سے گئے اسوفت را قم الحروف بھی ما منر کھا الخول سنے مصرت والا کے بیال کی ما منری کے ابراب اور اسینے پہلے مفرتجور کا نقشہ ایک نظم يس ترسه وألبانذا ندارس كفينيا عفا اور فرط نشاط ميس أكراسكو حصرت والاكوبهي دكها يا عقايا شايد سنا یا بھی تھا۔ سبچھے یا د ہے کہ ایک مرتبہ خانقاہ کو یا گنج میں فینچیور۔ ندوہ سراسسے ا و ر کاری ساتہہ وغیرہ کے لوگ فاصی تعدا دس آئے تھے جن میں بعض اہل علم اور بعض دنیوی لحاظ سے بڑسے ور جہ کے لوگ تھے اسونت کسی صلحت معے حصرت والاً سنے مولوی فاروق صاب سے فرایاکہ ہمادسے اطافت کے ان سب لوگوں کوفا نقا ہ یعنی مولوی بشیر صاحب سے ا حاسطی بیس لیجا و اور و و تظم جوتم سنے تتجبور آنے کے سلسلہ سب کہی سے ان سب کوسنا وا۔ را تم عرص کرتا ہے کہ شعرو شاعری سے کچھ فاص شغفت ہونا تو حصر سے کا مزاج نہ تھا غالبًا مضرت والا کا منتا راس سے بیر ہا ہوگا کہ اپنی بستی اورا طراف کے نوگوں کو جو فی انجملہ حضرت سے وور وور رہتے ہیں تعینی باطنی قرب حاصل کرنے کی فکو اُ بھی انکو بیدا نہیں ہوئی سبع انکو کچھ کچھلا میں اور اسکے ذریعہ اسکے قلب میں بھی کچھ رقت بیدا فرما میں اور انکی طبعی غیرت کوا بھاریں کا فسوس مصرت ہمارے بیاب موجودا ورہم لوگ تو مصرت کو کما حقہ نہایی ا ور دوسرے و وسرے لوگ البی با نیس کریں اورا نہا یہ حال ہویہ مہارے کئے باعث افسوس سے۔ اسی قسم کی مسلحت بیش نظر میں ہوگی جومولوی صاحب موصوف سے فرایا کہ جا سیے سب کو جمع کر سے اپنی برنظم ان سب کو سائیے۔

بنا کجر حضرت والا کے اس معالمہ سے اندازہ ہواکہ بینظم حضرت کو لیسندہوئی اسی لئے جی چا ہنا ہے کہ ناظرین کرام بھی اس سے محروم مذرس مولومی صاحب موہو و سنے تو اسکا ایک مقدر مکھی نٹریس مکھا بھا اسکو ہم طوالت کے خیال سے مختصر کئے دسیتے ہیں ہمادے مولوی فادوف صاحب نے گدیر مقدم نٹریس مکھا ہے مارکون انداراللہ ہمادے مولوی فادوف صاحب نے گدیر مقدم نٹریس مکھا ہے میکن پڑھنے والول کوانشاراللہ تعالیٰ اس میں بھی نظم ہی کا لطف آئیکا اور کہفت و حال کی آمیزش نے اسکے تطف کو دو بالا کہ دیا ہے ۔ من یداسی سلے حضرت والا سے نوالی مو ۔ دائلرت الی اعلم ۔ کدیا ہے ۔ دائلرت الی اعلم ۔ اس وہ مقدم اور نظم ملا حظر فرایش : –

# (مقدمه نظم وَادعُ اين انورى عجد فأروق منا الآادى)

مر شدرما بن رفع امتردر ما تهم و قدس الترا مرا رسم ‹ مراد اس سے مفرت مولانا محمد میں صفیا اللباد میں رخیہ فلیفہ مضرت میم الارقی بن کے در بار گراارس اس دولت کی جھلکتے میں بعد بھر فتنول کی بادمرمركم الله تعير المان على وجرس مدت كي مرت وياس سع بي موسك ول يس اميدكي كرن عيو في اوراب مرت كي بعظكنه والي طبع حيران طالب سكون واطبينان خيرمبادانشر کے لئے بتیاب در رردان تھی، نا گھاں سنے بی آیا کہ اعظم گداھ کے ایک گا وں فتحیور تا ل زجا میں ایک اس شان وصفت کے بزرگ موجو دہیں۔ صبیت انکی نزد بک و دورمشہورسے اور ادرایک دنیا اسنکے فیفن سے معمور سے ، الحق کہ وہ ایک نثیر مرد میں شجاعت میں فرد میں مهند وبرون مندکے طالبان مرابیت اورکشنه کا مان سکون وطمایزت آستے میں اور مراووں سے النے کیا درمنوں کو تھرکے جاتے ہیں ۔ صلاح و تقوی کا احتدرزورسے کہ سرفاص وعام سیار کا شورسے علم کا دریا ماری سے اور عمل کی گرم بازاری سے ۔ ایدادی سرحیتر سے جو دریا جااری موا عقاً عقا مذ المون موتا موا يمال بمونج كرامرس ك ربا سها ورايك و نياكوسراب كرد باسم-ا وروه بزدگ مرجع ارباب برایت، مرکز دائرهٔ ولایت ، مقداست اصحاب تربیت بيبنواك أرباب طريقت ، دليل بيل فلاح ورثناد ، رمنماك طربق استقامت سبراد ا دى ز ماند ، مرشد يگانه مُغوث زمال ، قطب دورال ، سراح المجيين ، تا ج المجوبين ، زيرة العاد عمدة الصلحاروا ككاملين، عالم علوم را في كامرار قرآني، قدوه اصفيا، اشروب اوليا، أبة من آيات الترمضرت مولانا مولولمي الحافظ الحائج النّاه محدوصي الترلاز الت تتموس فيوتهم بازغة وبدورمكارمه طاكعة متعنا الشروجميع المسلين بطول حباته وبقائه ونفعنا دسائرا لطالبين باقوالم وا فعاله ہیں ۔

یه نزده سکرکمال نتوق پیدا مواکه زخت سفر باند صفراه در مبر طرح موجله نتیور تال زجا پردیکر حضرت موصوف کی قدمبرسی کا نرمت ها قبل کیجئے۔ سطف دبانی نے دستگیری کی اور کشال کشا مقام نرکورتک پنجاویا۔ کیا سناؤں کر کیا سنا کیا بتاوں کر کیا دیکھا! مختصری که شنیده دیده میں تبدیل ا ادرگان نے مثا ہدہ کا درجہ ما مبل کیا۔ زبان اس تلم کی کہ ختک بوط می ہے تصویر شی کی کب مجال رکھنی ہے۔ قصور علم تصور نظم مجال رکھنی ہے۔ عرافت کے ساتھ حبّنا ہو سکا اسپنے تا ترانت کو بصور نظم سیرة قرطاس کردیا۔

یں شاء ہیں ہوں مگر نظر بر ممدوح والانتان مجھے اسینے شاء ہونے پر فخرہ مہمدوح والانتان مجھے اسینے شاء ہونے پر فخرہ مہم مرد مرد مسلم مرک شند گفتا ۔ بسک در قائل میری شاءی کی عمد گی کیلئے اتناکا فی سے کہ اسکو ایسے ممدوح سے نسبت ہے ہے ۔ فی المجملہ نسبتے بنوکا فی بو د مرا بلبل مہیں کہ قافیہ کل شود نس است انتارا نشر بنظم نمرور وفتن روزگار سے پر نشان ا دراس سے نجانت کے طالب کے سائے بویز معالی میں کا میاب رمنمانا مین ہوگی ۔ والسرالمونی والمعین ونہ تعین ۔ نبی معالی مورد نسبہ موگی ۔ والسرالمونی والمعین ونہ تعین ۔ نہ بورگ والسرالمونی والمعین ونہ تعین ۔

طالب دعا غاکبائے درو یشاں دگردِ را ہِ ایشاں معجد فاروف ۔ اترا دُں ۔ الآباد

# وادى المن

حريخرت بردفتكال

الهٰی کماں اب وہ بیر مریٰ ہیں مستحکیم زیاں ، ایشرفت او بیار ہی

کریں ذندہ مرد و کوئیسی کمال میں اتر مائے یہ نشرہ مام دنیا

ده قدسینفس د همسیما کها ب بیس کہاں ہی طبیبا نِ آلام دنیا کہاں ہی طبیبا نِ آلام دنیا کہاں دورِ دومی دعمدغز الی تصوت کے اب وہ فسر کہاں ہیں علوم لدتی کے ا ہر کہاں ہیں

کہ اے راہ گم کردہ بیکس مبافر

بقیں کر تری سلی مت کور ہوگی

عرف عرك رائيگان كرد إسب

ده دو می نہیں سے غزائی نہیں ہے

ا بهی تک وه ا برکرم ورفتان سب

تفاصح ایس تنها ند د مبرند بادی کہ ناگاہ باتف نے مجب کوندا دی

ہاتف کا ستی دینا

بهت غم سبے تونے مقصد کی خِاطر یراری معیبت تری دور موگی سكول كالخبس كهال كرد كمع گراب بھی و نیا یہ خاتی نہیں ہے وه خمخانه قائم به هرونشال سے تو مرسم جواحت كالرعابة است

مراوای غما بناگر حیا ہنا سے تر سن کا ہش غم بیا کا فو رہ ہورگی رّی گررسا ن<sup>ی افتح</sup>یو به مهر گی

توگویا تن مرده میں جات آئی ميلا بس سكون كاطلب گار موكر بحال پرشیان اُ نثال و نعیز ا ل مرکیففنل باری به شادان وفرهاک تُحمِي إبجولات بيا باب بيا باب مگرشوق د بدار خو د را مبر تھا کوئی تفاجر مجد کو لئے جار یا تفا

نویدمسرت جو کا نوب میں آئی و فور مسرئت سے سے مثار ہو کہ بِتُونَ فَرَاوِالَ عَزِ لِحُوا لِ و رفضا ك مجيمست در مرثار خندال و گريا ل تنائے ول گھہ کلتا س کستا س اگرمیرده و رسم سے بے خبر نفا کسی فاص دھن میں ملا جار ہا تھا بالآخر مرا مِذَ سب دل کام آیا که لیلائے مقعود سنے منع دکھایا ذسبے فعنلِ یز داں فتجبور دیکھا تجسلی گه نور ش مطور دیکھا انوشا میری قسمیت که منزل به لائی مناطم میں کشتی تھی سا میل به آئی

### حالات وكمالات مرشد

سيع جنت كالاربب بدايك روضه ميحا سبع محوعلاج مرتفيا ب طريقت كا رببرو صني اللي ا درا و مها ت استح بین رُس گماں سے گرلذ ن اندوز کام وزبا ل بیس میخوش مول که مدحن میں رطب للساں مو نظرها لي جلوه وطور المسسكي تومتی بھی انکھوںسے یا مکل عیال تونورا للی جبیں سے سسے طاہر توہدے علم ظا ہر میں بھی فخر ا قرا ں صفت عدل کی سرادا سے سے ظاہر نمونه سبعے قبلق رسو کِ عرب کا براک اِ سینے اسپنے محل کیر ہو پدا توشان کرم بھی *مسسنم* ڈھار ہ*ی ہے* يه رحمن كوسنفن سع تنان غضب ير جواتفي سيء نزوبك السيح سن اكرم برسے اور مجھوٹے بیں یال سب برا بر

زالاسے د نیاسے یہ یاک خطّہ يبال مبلوه فراسي عيسي دور ال سبے یاں جلوہ افکن تربعیت ا دی كالات بس كے بيں با بربيال سے گوعا بزرشائش سے نطق و بَال بیں يە كېتا بنیں شاع خوسٹس بیان 🕛 بھوشق میں سے محمور اس کی اگر سوزش عنق سے دل تیاں ہے بوسينها سرار كابحرز انر جوسط علم باطن مي سباً ق ميدا ل ا صول الميكا عمدهٔ طركتِ ا سكانا در سے مظر مخلق یا فلاق رسب کا تجهى شان موسى تنجهى شان عبيلي <u> جو شان غضب شان د کھلاری ہ</u> خفيقت مي الطاف بي ممام سبر ىذكونى سە احقرنە كوئى معظى ہنیں ہے تفوق کیسی کو کسی پر

مرض دہ سکے کیا مجال اس سے تحفی فدانے اسے دی بھیرت ہے ایسی نراست بھی انٹردے کیا حق نے دی سے خفی سے حقی بھی جلی سے جلی ہے ہے بہّا من است کی ہمیاریوں کا ہے ملال توموں کی وشوا راہو سکا

# دربارمرشرك عمومي حالات

وسي آفي سه اب بهاد اسس حين مين

شفا اکے دہ جانے ہیں شادو خندال ك بنتى سع برأن نعما ك رحمت يهال سے سے اكسيتم فين جارى سراغ اپنی منزل کایاں پارسے میں مکایات مهرو د فا هی پیپ ان بین سكندر فريدول كى مييت يبال ہے عتق ونٹر نعیت کا یاف صل اہم ذوغ نظر بان کمحفٹ ل کانتظے۔ مں بیجے رحمٰن سے گلیاں معطب ہے فانہ خرابی نفٹ ق در ماکی سے یاں نورفقہ دا ما دبیت و قرآن مراک شے سے دجرسکون دل مال كە نورالېدى سى منورزىس سى

برائے علاج آستے ہیں دردمندال يبال الشك أتعين بوياك رحمت یباں ہوتی ہے بارش فضل باری روال اور دوال كاروال أرسط مي سلاطیں کے قصے بیاں بے نتاں ہیں ارسطو فلاطول كى فكمن بيا كسب ہے علم وعمل کا یہ ور بار سنگم یباں کی سے محباس عجرب روح پرور' یں ذکرا لہی سے کو ہے معنبر سے یاں قدرا فلاص وصدق وصفاکی ہے یاں لذت ذکر وشغل دعبادت سبے یا لطفت ارشاد و وعظاد مرا بوفردوس، دسے زمیں پر کہیں سے میں سے میں ہے اس مارسی میں ہے يهان عام بول فيفن فرمبتي سب مناسبے جوائی تھی تھٹ مذہبون میں

## ورباريون مين شامل برونريا تتوق

جودر بارکی تان عالی به و بھی بعد شوق به آر زوقلب نے کی که نظرعناین جو مرد ما سے مجھ پر مودر بار کا ایک کو سٹ بیسر مطادوں میں اسینے کواس پاک در پر ول ناقدال كى تمن بر أ ئى

گذاروں میں عمررواں فاکسبن کر سوی سطفت غیبی نے عقدہ کتا فی

مرالله الحسيد جا كا معتد ر کەمحب کو ہوا بارے گوٹ میتر ڈر ہارکے آواث

یر مرکارگر جائے و جدوطرب سے یہ ہنیار ربنا مفام ا د ب سے غیرب ور ذا کل سے وہ یاک ہوگا کم در سے بیروں کی جو فاکس ہوگا ر در کھے قدم یاں فلاطون سب کر جو سے نام سی کی تو مجنون سب کہ توکردے پیمرا کیسٹکل کو آیا ا توطع موناره كأببت بهو كالمشبكل كرك يك دل كو نفاق ورياس سبر دا ربوگا تو منصور موگا قدم د کھے یاں پر الوالعزم سالک کہ اس را ہیں بین تواطع ہوالک عقیدت برومحکم ، عمل مرکب لسل سے تقلید کا مل بہاں مرط اول

قدم میں نے در بارس جونہی رکھا ہراک دندمجلس ہوا مجھ سے گویا جو سينے ميں مواتشِ عشق سوز إ حجاب نوری موگاره میں جوما کل جو چاہے تعلق ہو سچا خاراسے بورنجرر ہو گا و ہ مٹ رور ہو گا پہے قبلِ تقلیب دفحقین اسلم

### كه رسسته سبع نازك سبيح فقعود أعظم

#### طالث كاضعف

تقی قدت کہاں باز و کے مشت پریس کہ رکھے قدم وا دی پر خطریس یں عفایا شکسة بمنفی وشوا دمنز ل قدم اک اطفأ نابهب من مفامشکل تقی نا دیدنی میری ژولیشده ماکی طبیعت بھی از کب کہ تنفی لاا الی بعروسه مذکی اسبنے کا دم قدم پر تھی لیکن نظری کے بطفت وکرم ہے نبنبش کی طاقت نه سیلنے کا یار ا عنایت کا مرشدکے مقااک سہارا یسی توشه و زا د بے بال و پر تھا اسی ذور پر عزم تطع سفر نفا

مناع گرا نعت در برساته لیب کر موا میں بھی بھرد احت لِ برم الور

وه در بار انور، ده جنت کا گلش فی ده برق تجلی وه دا دی ایمن

ز ہے میری قسمت زہے میرار نبہ کہاں میری آنکھیں کہاں انکا جلوہ کہاں ہیں؛ کہاں بزم وہ نوراً فزا کہاں تفایس یارب اکہاں جاکے پنجا بالا خرم واسے گاروں ہیں تامل

کیا ان کے زمرے میں اپنے کودافل

# دربار خصوصی هَالات

ے جور طبیں پر وانوں کے شمع موزا یکے ساقی دمیگیارا ں ہزار اند تونتونتو كوكرتاب مرشارماتي

یکایک موا میاک ظلمت کایرد ا کھلی آنکھ دیکھا عجب اک تما شا كهيء بزم الجمي اك اوتا بان میان جن سیلے جال ست کل سے اس گل کے بیلوس اکفی جابل بېچ شاېرومان نثار ا پرا ر اند نظرجوا ملما تاسيے اک بار سانی

اسے ہوش کیا ہوگا پھر اموا کا إه هر بیخودی جذب ومستی کا عا کم رگ و ب بونشر ملا اسے ساتی توكرست مووس كواعظا اسصماني دل د جال کے کوٹے اڑا اسے ماتی براك نقشسِ فا ني مثا السِيصا في دماغ اور دل كالحقا كجورا ورعالم كه حارى عمّا محفل مي اك د ورساغ أوهرد وريس اك تفاقا كمتسك

ہے نا دکب حبثم ساتی سنے تا کا اد ہرہے میں ای ابنِ مریم نگا ہوں سے بحلی گرا تا ہے ما تی سنبطلة مروول كو گرا تاسب ساقى کوئی آئے بھر بھر ملا تا ہے ساقی مط عنق جس دم بلاتا سے ساقی ده دنیا ہی تقی ا در تھا اور عالم عجب د بکش و د له با تھا و ومنظر بیا تقااد سراور سی اور کا غل

یں بیٹیما تفا تفامے تو کل کا کہ اس مقدر مردکب د سیکفئه اینا ر وشن

# مرشركي توجير

اسے دحم آیا مری سبے کسی پر یکایک بیمراگو سنتهٔ چشم ساقی همونی میری جانب نظی کمیای یں قربان ساقی فرخندہ کیے کے دیئے چند کتارے مجھے ترمے تے ملی جونئی بوسے مئے تندمحفِ کو کیامست ومدمونش و دبواہ محفِک

توجہ کی حق نے مری عاجزی پر

تفايار بمحبث كاكبسا وه قطث وه رلایا مجھ جس سنے ور یا کا دریا

ہوئی میری مالت ز تطعب اہی فقیری میں کرنے نگا با دست ہی موئی ذکری کی جرنبی ضوفتانی سیسر بهوئی پر سکو س زندگانی

### عجب بوش پرکیف قلب مزیں ہے ۔ زمیں پرگال ہے کہ عرش بریں ہے جوتھا فاری<u>سلے</u> وہ اب سمے گلتال ت كمة چٹائى سەتخت كىلما ك

### غالتمه ودعاء

میته غلامی مواس در کی یارب بروز قیامت نه مترمندگ هو

ہے بچار ہشقی کی یہ انتجا ا ب زی بندگی میں بسر ز<sup>ن</sup>د گی ہو عطادین پرا متقامت مهواسکو سیسرنبی کی شفاعت کهو اسکو فلک پر میں جب تک بہتا بندہ اختر سے تور مہ و نور سے عالم منور یصورت رہے جبتک ارض وسماکی سے یہ آمدورفت خبیج ومبالی رہے یہ بہار نتج پور باتی ہیانہ میخانہ میخو ارسانی رسے یہ بہت رِ فتح پورجاری رسع و دروب كرسع ودروارى

یب مردی فاردق صاحب کی نظم ختم ہوئی مصل میں تو بیمولوی صاحب موصوت کا ابنا ا حال نفالبکن اسمیں چونکارٹروالوں کی ملح اورانسے سنفا دہ کی ترغیب تھی مبیکا محود ومطلوب ہونا ظاہر معاسلة مضرف والانتخف وكول كوسنوايا اكمضعفا رى عفيدت من قوت آماك ورا قو الحلك باعث از ديا ديتين موجاً اورمرح ندموم منهن كيونكه حديث تربيب من آسيط ا ذا مرح المون في وجهد في الانميا فى قلبه جبكسى مومن كى تعريب اسكے ريروبروكيجاتى سے تواسكے قلب ميں ايمان اور زياد وطره ماآ مع اسلة كه ما رف ابني نعربيت كواسيخ ستى حقيقى كى جانب بييردتيا سعاور مالك فقيقى كى عنايات شكر كوار موناسيدادر مدح كيوجرس اسكو كجه فرنهس مونا - بافي وه جود ومرى مديث مين أناسي كحرك في تتحض تحصار مزير ِ تحقاری تعربین کرے تواسط مزمین فاک جمونک ووقووہ کم مبتدی کیلئے سے کنفس سے جھوٹا ہوا ہیں مِوْيًا اسْلِطُ مُرح سے اسکاباطنی نفضان ہوجا آسے ۔ وانٹرنقا کی اعلم ۔

بيان مور ما تفا من مصلح الامرُّ أوركويا كنج " يونحديب ينظم والا وا تعريبي بيش أياتفا اسلے دربیان میں اسکا ذکرا گیا اب بھرسابق رہنوع کیطرف عود کرتا موں سے کو پاکنج کے موادی عبدالقیوم میاحب و مصریت کے قدیم فدام میں سے بین وہ کہنے تھے کہ ۔۔۔ کویا گنج میں عضرت مولانًا كى أرورفت سے بہال كے مالات ميں انقلاع ظيم بريا موا - أيك واقعه إوآيا كرحبب ميں ديونيد سے فارغ مروكرا يا اسكے بعدا يك دفعه دمضان تركيف كا مهينه تفاا درغالب تعصلهم كا زما مذ كفاكه براسخت ولوله آيا معزية اسوقت كويا كينج بيس تقفي ايك ون ظرك بعد حصریّن کا وعظاموناطے ہوا لوگ جمع ہوئے اُسی وقت وعظ سے پہلے زلزلدا گیا جب وہ فرو ہوگیا قد مفرت نے بحمع سے فرایا اب میرے دعفاک کیا صرودت سبے میں زلزلہ تو خود منی م بڑا واعظامے۔ اسی مقمون کو حفر ت نے کچھاس اندازا وراس ورو کے ساتھ بایان فرما یا کہ لوگوں پرببرن انزموا - استے علاوہ مفرت سنے اس ون اور کچھنہیں فربایا ۔ زلز لدکی میدبن اور اسسکے تباہ کن نتائے کیجانب لوگوں کو منوج فرمایا کہ اللہ تنر تعالیے کے نبیفہ قدرت میں سب کچھ سے میں بستی ا درص *دبگه کوچا می*ں ایک آن میں تہرنہ س فر یا د میں حسکا یہ ا د نی<sup>ا</sup> نمونہ سبے ۔ میکن حسک**و با وجود** اسکی نا فرماینوں کے ڈونفیل ملی ہوئی ہے تو وہ تہمجھیں کہ ہمیں موقع و باگیا ہے نوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ دوسرے ہوگ تباہ ہوئے اورہم نیج گئے ہیں ۔ نیز بیکہ یہ زلز لہ وغیرہ استرتعالے کے غضب کی نشانی موتی سے اسلے توبہ استعفار کرنے اورا مٹرفعالی کی جانب رجرع موسے کی ضرورت ہے ۔مولوی عبدا لقبوم کینے تھے کہ اسی زما نہ میں حضرت مولانا بہت نہ یا دہ کویا کینے تتتربعيُّ لاستے تھے اور ببین ببین ونوں تک رہ جاتے تھے اورا بائم قیا میں برا بردیجہ بجگہ مفتر کا مسلسل وعظ ہونا تفاجیمیں مردوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی اسلاح سسے مفنامین بیان موسنے نکھے ۔ وعظ مضرت والا با تعموم سجد ہی میں فرماتے تھے ہر مرحولہ کی سجد میں باری باری تشریف بیجائے اور نمازی الممین اورائسے ماکل دعظ میں بان فراتے ا وربہ فرماتے تھے کہ وین پرعمل کرنے کے لئے دین کاعلم منرودی سے لہذا بچوں کی تعلیم کے علاوہ تعليم بابغان كالجبى نظم مونا چاسيئے ۔ جنا بچرکو یا گیخ کی منعد دُمساجد میں تعلیم با بغان کا المتظام فرایا جبکو <sup>ن</sup>ہاں کے الرعلم <sup>انے بھ</sup>ی ہرت بیٹند کمیا اور اس سلسا ہیں حصرت کا <sup>ا</sup>تقاون کیا چنانچہ لؤو

مولانا عبدالم المعمد مها وب مردم بوکو یا گیخ کے بہدے علماری شمار ہوتے تھے اکفول سنے بھی اپنی مسجد برادگول کو نو د بڑھانا تروع فرا دیا۔ براسھ بور سے دین کا قصبہ بن ایک عام جر جا ہوگئیں۔ عور توں نے بھی اور مردول نے بھی اس طرح سے دین کا قصبہ بن ایک عام جر جا ہوگئیں۔ اسٹر کی شان کہ نہا ایک ذات کے افلاص اور اسکی محنت وکو سنت ش نے بور سے بی قصبہ بی اور اطراب قصبہ بیں دین بھیلا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ڈھنگ اور طریقہ اور افلاص سے کام کرے تو ایک ہی فدا کا بندہ اتنا کام کرسکتا ہے کہ مجمع کیڑاس سے عاجز و نا صرر متباہے۔ قاصر متباہے۔

اسی طرح مولوی عبدالقیوم مها حب کہتے تھے کہ ابتداری بماد سے بہاں کے لوگ نفسون کیجا نب اکل توکیا اس سے کچے ذیادہ قائل ہی نہ نظے بلکدا گر کہدیا جائے کہ عام طور سے اسکے منکہ ہی سکھے تو غلط نہوگا لیکن حضرت اقدس کے ورو و بامسعود اور بیم جدو جہداور وعظ و تبلیغ فرانے سے بہال کے لوگول کی کایا ہی بلط گئی بہا نتک گھو گھر آ ب کا فیص عام موگیا اور وطرت والا کے اور طریق کے معتقد موسلے اور حضرت کے ساتھ اس عقیدت و مجسن سے بینی آئے کہ حضرت کے خوا سے ایک کو ایک کرویا گئے کو ایک طریق سے ابنا وطن ہی مجھنے ملکے ۔ جنا بی گورکھ بوریا الدابا و تشریف بری پر جب ہم لوگ حضرت سے سے ابنا وطن ہی مجھنے ملکے ۔ جنا بی گورکھ بوریا الدابا و تشریف بری پر جب ہم لوگ حضرت سے سے ابنا وطن ہی مجھنے ملکے ۔ جنا بی گورکھ بوریا الدابا و تشریف بری پر جب ہم لوگ حضرت سے دطنے جائے دول کے لوگول سے ان تفظول میں ہمارا قعار من فرائے کہ \_\_\_\_\_ یہ ہمارے وطن کے لوگ ہی ۔

مورکناسے کے بھن اجا بسے سئے قالا عبرابی حنیفة میں بیتان بن گیا ہواسلیہ اسکا پوراوا قوہی عرض کرتا ہوں ۔ مفریت والا ہی سے سنا فرماتے تھے کہ ایک مرتب مفریت امام ابو منیفة میں تشریف لئے جارہ ہے ستھ آپہے ہماہ آپ کا کوئی سنا گرو محفی تھا۔ کسی مخالفت نے امام صاحب کوگالی دی امام صاحب فربایا کہ است ایک تعبیل ارفتا وہیں کچھ سے فربایا کہ است میں وہ تحف آسے بڑھوکر کھاکر گراا ور مرگیا۔ امام صاحب نے اپنے اس ایک تعبیل ارفتا وہیں کچھ اس نے بی وہ تحف آسے بڑھوکر کھاکر گراا ور مرگیا۔ امام صاحب نے اپنے اس ایک تعبیل ارفتا میں ہے کہ بالا فرمنتقم حقینی نے بی اس سے انتقام سے لیا اور وہ گرکر مرگیا۔ اگرتم اسس کو ایک تحفیر الا وسیقہ آسکو ابوصلیفہ کے میبر الا فرمنتقم حقینی نے بی اس سے انتقام سے لیا اور وہ گرکر مرگیا۔ اگرتم اسس کو تعبیل میں ہوتا ہو ہے کہ بی مقبیل اور اس کے خالفین بھی پیدا ہوستے دستے ہیں ۔ پہلی ہر ذالا۔ چو بحد اس کے برابراسینے آپ کو دسراتی رہتی سے اسکو ابوصلیفہ کے میبر بھی ہر ذالا وہ نو بحد اس کے بی مقبول بندہ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھی کھی اسٹرتعالی کا معا لمراسینے کہی مقبول بندہ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہو تا ہو کہ کھی اسٹرتعالی کا معالم اسٹر کی ایزار پروہ تو مبرکرتا ہے لیکن حق تعالی اس دینا میں بھی انتقام کا نقت ہوگا ہوں۔ چینا نج بڑدگوں کا ارفتا دہی ہے کہ سے دکھی میں دینا میں بھی انتقام کا نقت ہوگا ہوں۔ کی ایک در سے ہیں۔ چینا نج بڑدگوں کا ارفتا دہی ہے کہ سے دکھی دینا میں بھی انتقام کا نقت ہوگا دستے ہیں۔ چنا نج بڑدگوں کا ارفتا وہی ہے کہ سے دکھی دستے ہیں۔ چنا نج بڑدگوں کا ارفتا وہی ہے کہ سے دکھی دستے ہیں۔ چنا نج بڑدگوں کا ارفتا وہی ہے کہ سے دکھیں۔

بس نجربر کردیم در مین دیرمرکا فات بادگردکتان مرکه در اُ فتا دیرافت در اس دینا میرکه در اُ فتا دیرافت در اس دینا مین همی مین سنے بهرنت نجربه کیا اور دیکھا سے کہ فق نعالی کی تراب محبت کی تنایل کی تراب محبت کی تلکھ سابھی ہینے والوں کے ساتھ جو بھی الجھا ہے دہ منہ کے بل گراہ ہے) اور تنایل میں سیام میں دہ منہ کے بل گراہ ہے) اور تنایل میں سیام میں دیا ہوت کے ساتھ والوں کے بایدار رسانی سیام میں دیا ہوت کے این ۔

بعنا بخیر مصرت والاً بھی ا بین نیک نفسی اور شفقت و مجرت کے غلبہ کیوجہ سے کسی پر بدعا نہیں فراسنے نفے ، ایذا ئیں ہستے نفے اور صبر فریاتے تھے ، لیکن جب فدا تعالیٰ ہی کی جا نب سے ایذارمانی کا عبرت اک انجام دیگ ویکھتے تو بہت فدا تعالیٰ ہی کی جا نب سے ایذارمانی کا عبرت اور اسکا خیال رکھتے تھے کہ کہیں اور جا نے سے دی کرملم تو مسلم کا فرنگ بہت اور سے اور اسکا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی بات فلا من مزاج نہو جا ہے اور مولانا صاحب نا دامن ہو کہ برعاد کرویں۔

مولوی صاحب موصوف کھنے تھے کہ مجھے یا د سب کہ جسب مفترست والا ا داً با دستے ہیلی بارتیجورتشریعت لا سے قود ہاں کے کسی صاحب سے جومسلمان ہی تے کوئی علطی صادر ہوگئی۔ اُسکی و بہ سے مفرش کو بہت ایزا ہوئی اسبرنا راض ہوگر یک بیک اعظم اورسید سے کویا گنج تشریف لائے اور پھر ہیاں سے منوتنزیف ے گئے۔ مفترت والا کے اسطرح سے ا چانگ پھلے آنے سے گا وُں کے بہرنیب سے لوگ مہن دواور مسلمان سب ہی ( جس میں ملاح وغیرہ بھی تھے) بیچھے کیویا کہنے ا در پهرو بال سے مو بهوسینے ، باہم بر کہتے تھے کہ مولانا صاحب اگر ہم لوگول سے آیاراض ہوجا ئیں گئے نو ہم بیاں بھی چنین سے مزرہ سکیں گئے۔ ان آ بنوالوں میں اسلمانوں کی گنتی كاتوشمار بنيس الماحول كوشماركا كياتو جاليس نفرشط وحفرت افديق كوجب نبرموني ملما نوں کے ساتھ ملاح وغیرہ بھی آ سئے ہیں توائن لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم لوگ بعجورسے مئو کک ( ۱۷میل) پرل کیوں سے آسئے ؟ الخوں نے کہا کہ ہم لوگوں کوم ہواکہ آب بستی والوں سے نارا فن ہوکہ جار سے ہیں اسلے یہ سننے ہی ہم لوگ بھی بھوتے بیاسے اسی طرح سے بھلے آ رہے ہیں اور مجاکے ہوئے آ کے میں اور آ ب سے نہایت عابزی کیساتھ ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ آب نا راض ہوکر ہما رسے يها ب سے تشریف نه بیجالین در نه هم لوگ پنس نه سکیس گے مینانچه انهی اس عاجزی نے حضرت والاکو با تکل زم کر دیا اور حضرت نوش ہو گئے اور فی نفرا بک ایک روپیر کے حاب سے چالیس رویہ استحے جود هری کو دسیجے اور فرما یا جا وا سب لوگول اوا جا وا اور بازاسے کچھ لیکریا نی وغیرہ یی ہو۔ اس دن کا منظر بھی عجیب منظر عفا کہ نما م اہل کویا اور اہل مؤسف و سکھا کہ حضرت واُلاکو وطن کے غیرمسلم بھی کسفدر ماسنتے ہیں۔ ور نہ تواس ز ما ذین کسی مسلمان سے اسقدر الفت اور مجبت وعقیدت کا تعلق غیرسلم کمال رکھتے ہیں ا ورکتے رکھتے ہیں۔ یمقبولین محفن حق تعالیٰ کا عطیہ کھا جبکو و ہ یا متاکسے عطافرا کہے غ ض ا بل کو یا گینج کی حضرت والاً کی تشریفت آوری کے بعیدسے بڑکی ا صلاح ہوئی ا در کتنے ہوگوں سے فسن و فجور حیوطا ، عُورتوں نے جہا لہت کی رسمیں جو

جوباب وا داسے جلی آرہی تھیں الخبی ترک کیا۔ مدیہ ہے کہ محرم کے ہمینہ میں تعیوں سے اختلاط کے سبب نمریون اور سنتے بالمقابل لوگوں کے چولھوں میں آگ تک نہ حکتی تھی نہا میں دن فقیبہ میں وبعیہ ہوتا کھا، حالا نکہ رسول السّر صلی السّر علیہ وسلم کا ارتباد ہے کہ دوم عاشورا میں اسینے اہل وعیال کے کھائے پینے میں قدرے وسعت کر دیا کہ وسکر کیاں وسعت چرسی جب کوئی بعوت بیدا ہوتی ہے تو ہمالت نے اسکو کارتواب بنا دکھا تھا۔ سے ہے جب کوئی بعوت بیدا ہوتی ہے تو ہمالت نے اسکو کارتواب بنا دکھا تھا۔ سے ہے جب کوئی بعوت بیدا ہوتی ہے تو ہمیں سنت کو مارکر بیدا ہوتی ہے۔ اسی سلئے احیار سنت کا بڑا در جہ ہے ادراس پر بہت بڑے اجرکا دعدہ ہے۔ اسی سائے احیار سنت کا بڑا در جہ ہے اوراس پر بہت بڑے اجرکا دعدہ ہے۔ اسی اللہ احیار سنت کا بڑا کی اصلاحی تقادیر کے ذریعے آسے آہستہ آئی سنہ ان سب خوا فا ن اور برعان سے اہل کو یا گیج کو الحمد سٹرنجا سنت مطافرائی۔

نیز مولوی مها حب موصوف نے فرایا (اور اجازت دی کراسکوشا بیج کلی کردیا جائے) کریں کھلے نفظوں میں ابیات کا افرار کتا ہوں کہ گوییں نے دیو بندسے فراغت ماصل کی اور اس کے بعد الحمد منٹر برا بر پڑسفے ہی پڑسانے کے مشغلہ میں رہا اور وعظ و تقریر کا بھی ساسلہ اکر دہا کیا لبکن ا بنا باطن افسوس ناک ہی کفا اور سطف یہ کہ ظاہر و باطن کے اس تخالفت کے باوجود اسپنے کو اچھا ہی سمجھے جاتا کھا ،اورگو آج بھی اسپنے اطن کے اس تخالفت کے باوجود اسپنے کو اچھا ہی سمجھے جاتا کھا ،اورگو آج بھی اسپنے اعمال اور احوال کچھ اسپھے نہیں ہیں تا ہم حضرت اقدین کی صبحت میں رسمنے سے اب امنا توسمجھ ہیں آ ہی گیا ہے کہ سے تم اگرا بنی اسی پہلی حالت پر ہونے تو صریح گرامی پر موتے (اور اریکا معمدات ہو سے کہ سے

نواجه بندارد که دار ما مسلط ماصل نواجه بخر بندار نیست)
اس کے آج بلاخطرہ لومۃ لائم کہنا ہوں کہ اگر مقدر سے حضرت مصلح الامۃ کے دامن کونہ بچوایت تو صریح گراہی اور گھائے ہیں ہوتا۔ الحد نٹر کہ اسٹر نفالے انے حضرت کا دائن بچواد یا اور گھائے ہیں ہوتا۔ الحد نٹر کہ اسٹر نفالے انے حضرت کا دائن بچواد یا ای حضرت کبخدمت میں گذار نے کی توفیق عطا فرائی۔ امبدکرتا ہو کہیں دن اور رائت جو حضرت کیخدمت میں گذرسے ہیں مبرسے سلے آخرست میں کہ بہی دن اور رائت جو حضرت کیخدمت میں گذرسے ہیں مبرسے سلے آخرست میں

باعث نجان بنیں کے کہ م قوم لائی قاجلیسهم (یوایس کا

التھنے بیٹھنے والا تھبی محروم نہیں ہواکر ا) -

مولوی عبدالقیوم صاحب یہ بھی کھتے ندھے کہ لوگ بالعموم کسی بزرگ کے مالات یس باب الوامات کو بہلے تلاش کرتے ہیں، ہمارے مفرت کی سب سے بری کرا استقامة على الشريعة تفلى اوريه كم وبهى آبى صجرت ميں بيٹھا تو اگرو ه اپنى كم استعدادى کے سبب ولی مذہبی موسکا ہوتب بھی انسان تو ہوہی گیا ہے۔ چنانچہ ایک کا رندہ عقا بوجروتند دمین منهور نفا سرب لوگ اس سے پریتان رہتے نفی کسی طرح ایکر تب وه مضرت والا کی مجلس میں کو یا گیج آگی استرتعالی کا پھوا پیاکرنا کہ مضرت والا کی باتیں ا سیحے دک کوالیسی مگیں کہ باربارہ اصری وسینے نگا اور پھرتھوڑ ہے ہی دنوں میں اسکی حات بالكل بدل منى اور ايك باخداا ورصو في قسم كا انسان بوكيا السطح تما م إسامي بهي السكى تعربین کرنے بیچے اور پہلے کی سب با بین نتم ہوگئیں ور ندلوگ اب یک اسکو ایک خونواد ظالم آدمی سمجھتے تھے۔ اِسی طرح سے اعظم گڑھیں ایک غیرسلم عالم پرگٹ ( ڈیٹی کلکٹر) ہوکہ آیا مضرت کے کسی فا دم کے توسط سے مضرت کے پاس ا بنی کسی ماجت اور پرین نی کے سک اس د عار کی در نواست بیش کی اسکر تما لی نے اسکواس معیبت سے نجات بختدی پیرکسی اور موقع پر دو سرے کام کے لئے دعار کرائی ا س میں بھی کامیا بی ہوگئی انسان عبدالاحمان توہوتاہی سے دہ ماکم اسکی دہر سے حضرت والاكابهت زياد ومعتقد موكيا عنى كر مضرت سے ملاقات كا منتاق موا يور الميل صاحب کے توسط سے فتیور ماضری دی اور حضرت والائے سے ملا اور ایک عجب یا ت یک کو یا تبخسے فتیورتک یا پیا دُ ہ آیا۔ ہر منیدادگوں نے اصرار کیا کہ مواری پر سیطلے مر کہاکہ بنیں سوار مذہو نگا اور کہا کہ ایک بزرگ سے ملافات کے لئے جل رسم میں اسلے پیدل ہی جلنا جاسمئے۔

را قم عرض كرتاسي كه الحكمة ضالة المؤمن ابنها وجد ها فهواحق بها عکمة اور سمجداً ری کی بات ایک مؤمن اور مسلم کی گم شده پرنجی سے جہال سے

بھی وہ اسکو ملجائے و ہی اسکا اصل ستخ سے بینا نیے اوب بھی ایک اسلامی چیز سے ا ورفدا نی تاج سے جبکو بھی ایس سے کھ حصد بل جائے وہ بانھیدب شخص سے کبھی کبھی اہل اسلام کے طفیل میں کسی غیرسلم کوبھی اس میں سے کچھ حصہ دیدیا جا تا ہے ور مذتوا سکاتھینفی منتحق مؤمن ہی ہے۔ اہام الک کا وا قعدا ہے سنے سنا ہی ہو گا کہ مدبنہ ترمیب میں جوتہ ہی نہینے تھے فرماتے تھے کہ یہ دیارجبیط سے اس سرزمین پرنجانے کمال كمال درول الشرصلى الشرعليد وسلمن ابنا قدم مبارك ركها مروكا مالك كى برمجال نهيل كم اب اس جگر کو اسینے بوتہ سے روندسے۔ اُسی طرح سے ہمار سے ا ما م اعظم ا بوضیفهٔ جفتنے دنوں مربنہ منورہ میں قیم رہے بربن الخلار می تشریفیت نہیں کے کئے فراستے تھے کہ یہ سرز مین سے دسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وسلم کی ۔ و باب ففنارها جت کوسے ا د بی تھور فراً سِنے نجھے ۔ مفیرت بِنٹُرما فی نے الم بقینت ہیں قدم دیکھنے سکے بعد اسینے قدم کو جو نہ ہی بی کبھی نہ والا بلکہ ہمیشہ سننگے یا وُں رسمتے تھے ور یا فت کرسینے بر فرما یا کہ جن وقت میں نے اسپنے بیرومرشدسے بیون کی تھی بیروں میں جونے سکھ اسلے اب جوتا بہننے کو تبدیلی حال کے مراد فشمجھتا ہوں۔ ببرحال یہ تو بڑوں بڑوں کی با تبس بیں بافی ہیں غابیت محبرت اورا د سب کی ۔ ہبی نوع اوسب باعیث بنا کہ اسس د بٹی نے ایک ولی اسٹر کے بہال سواری پرا سے کو سے او بی جانا۔ ساسے کہ وہ اپنے ز مار کر الازمت میں خوب بھلا بھولا اسٹرتعانی کا فرکو بھی اسکی آ چھی باتوں کا صلہ اسی دارد نیایس عطافرا دسیتے ہیں۔ اسرنفالی اسینے ازلی کرم کے صدیقے میں ہم سبکو بهی اینا دب اسینے رسول صلی استرعلیه وسلم کے ادب اور اسینے اولیا رکے ادب ا در اسینے دین و شریعیت کے ا د ب سے مراد سب بنا دسے۔ آبین ۔

یه تواد ب کا دافعه کفایاتی جولوگ بے ادبی کرستے تھے نواسیے متعلق محقر والاً خود کھی فراستے متعلق محقر والاً خود کھی فراستے سے کے کہ میں نوب سمجھ گیا ہوں کہ جشخص جتنا ہی ہے دین ہوتا ہے اتناہی زیادہ دہ اعتراض کرنا ہے (اور مخالفت ہونا ہے) در نہ دینداری کی وجہ سے اگر کوئی مخالفت کوست کا است سلید میں فرایا کہ کویا گئے میں ایک شخص کفا

جومیری مخالفنت کرتا تقاا و دمبرے آ دمیوں کی برائی بیان کرنا تفائیس نے اس سے کما اچھی یا ت سے تم میرے پیچھے بڑے دموس میں مقادسے بیچھے بڑا موں بہال نیا میں تھی اور قیامن میں بھی اور حیلو بیاں سے لیکر آخرت تک مما رائمتھارا مفا بلہ سے ۔ یہ سنکہ وہ گھبراگیا اور ڈرگیا اور مجیسے معافی ماسکتے کے لئے یہاں آنے برتیا رموا کھ لوگوں سیے کہاکہ چلئے مفزرت سےمعا من کرا دیجئے۔ ہوگوں نے عذر کیا · بہرحال کسی کے ساتھ بچہ پرا کئے مگر پھر کہا کہ نہیں ہم معافی ما شکتے جل رسے ہیں اس سے یسفر سواری سے مہیں کریں گے بیدل ہی جائیں گئے، چنا نے پیدل آیا اورعثار کے وقت پہاں پیونچا گفتگو ہو تی توسب باتوب كا اقراركيا ا درج بكه صدق ول سے نوبه كى تھى اسكے أسكے بعد سب سے سبلے کو یا گنج میں و ہی سلنے آتا نفا۔ حضرت والّا یہ بھی فرانے بتھے کہ کہبں کا م جو نہیں ہوتا تو ا سی لئے کہ کوئی مخالفت ہوتا ہے وہ میرے خلافت بوگوں کو ہرکا تا رہتا ہے ۔اسی کتے جب میں نے کویا گینج میں کا م کرنا چا ہا تو د ہاں کے بڑے بڑے واکوں سے اور کرایا ا: رسبھوں نے محمر دیا کہ اگر کو کی شخص بھی حضرت والا کی مخالفت کر بیگا نو ہم لوگ بتر ہ کا کر . . . . صاحب کواطلاع دیں گے اور وہ جو فیکھلا کریں گے ہم سب اس پڑعمل کریں گے اسی طرح سے وطن بیں بھی کچھ لوگ تھے جو میرسے فلاف لوگوں کو برکا نے شنھے ۔ میں نے دیکھا کہ ان آ نے والوں کو نفع نہیں ہوتا سوچا کہ کیا بات ہے ؟ میں ایسی باتبس بیان کرتا موں فرآن بڑھتا موں محدیث سناتا موں مزرگوں کے واقعات بیان کتا ہوں مگر سب ہے اٹر بھر نو دبخو د مبرے فلب میں آیا کہ کوئی ہو گا جو تھھا رہے فلائے بهمكا ما مو گا چنانچه اسكو بچراا وراسینے بیاں سے نكالا تب ديچھاكه بوگوں كو نفع مونا تمروع مو نیز فراستے تھے کہ ینفسا نیت کا ذا ہدست مرجد اسکا دور دورہ سے اس میں کام كرناأ سان بنين سبع مسلح كے الئے مرورى سب كروه ابل فيادكوسمجھ اور لوگوں برا صلاح اور ا ور فا دسکے فرن کوخوب واضح کرسے ور نہ تولوگ اصلاح کو فیا د اور فیا د کو اصلاح سیھے رہیں گے رینانچہ میں جونفیا نیت کی اصلاح کرتا ہوں اسکو دیگ کہتے ہیں کہ ایساکے سے نیا و ہو جائے گاا ورخود جو نیا دا ورنفیا نربت کی باتیں کرتے ہیں اسکو نیا دنہیں ہے

جانتے ہوکیا بات سبے ؛ اصل بات یہ سے کہ جو کچھ کرتا ہون فیا دنہیں سبے اصلاح ہی کوعنوان سبے گراصلاح چوبحدا ہل نفس کو ناگوار سبے اس سلے یہ لوگ اس اصلاح ہی کوعنوان فیا دسے ظاہر کرکے لوگوں کوا سطوت سسے ہٹا تا جا سبتے ہیں ۔ کبونکہ جا ہ کی و جہسسے جا ہے ہیں کہ لوگ ہما ری طرف متوجہ ہوں انکی طرف متوجہ نہ ہوں مگر کھلم کھلا تو یہ کہ نہیں جا ہے نہ لائا یہ طرفی انعتیا رکر ستے ہیں کہ آنکی اصلاح کوفیا و قرار دو اسکے وربیہ سے لوگوں کو بازر کھ سکین گے اور آنکی جا نب سے متنفر کر دیں گے۔

بو بكه الشرتعالى كوممارے حضرت سے اصلاح امت كاكام لينا عقا اس سليخ حضر بیٹے کوا بنارز ما یہ کے عال اور مزاج کے نتاخت کی فاص بھیرت عطا فرا ٹی تھی چناکیے حضرت اقدس فے دلوں کے حالات کا گہرامطالعہ فر ایا ور ان کے مرفن کی نتدت کو خوب بہجان کرانکا علاج فرمایا وراسکے لئے اپنی فہم و فراستے عجیب عجبیب اُندازافتیار فرائے آ بیے کہ وہ عام علمار ومشائخ سے تدریے مختلف بھی ہوتے تھے لیکن ا تراور نفع کے لحافا سے اتم بھی مردلتے تھے۔مثلاً لوگوں نے باین کیاکہ ایک مرتبہ بور ہ معروب بیں ا بل بنتی میں فاصا انقلات مہوا اور لوگ یا ہم نوب گتھم گنفا ہوئے کچھ لوگوک اس موقع بر حضرت مولانا عبدالغنی حها حب میولبودی مرکم کو بلایا و دخفرت سنے اتفاق اور اتحاویر بنایت موزر تقریر فرائی استے بعد کسی نے ممارسے مضرت والا سے بھی کچھ فرانے کی درخوا سنت کی (حضرت بھی و بال موجود تھے) حضرت مولاً ابھولپورٹی کے وعظ کے بعد ابكسى وعفاكى مزيده فرورت ندحتى اسلك عضرت والأنشي بدكياكه كمفرسيم وكرفسه اياكه مولانان بوکی بان کیا سے آپ اوگوں نے سااب کیا ادارہ مسے کیا صرف و عظامی بسنوگے اور کچھ نکر و سکے ۽ اسکوا سفدر ڈپٹ کر فزمایا کہ لوگ ڈر سکے اور اُ کیب پُرا سنے ستخف جنکاتعلق غالباً عضرت تقانوی سے عقا کھواسے موسئے اور کہاکہ میں آپ سب حضرات سے اپنی کو تا ہمیوں کا و یفلطیوں کی معافی ما بھی ہوں ۔ ممارے حضرت سے استے فرایاکہ اپ بیٹھ جا کہتے اور جمع سے مخاطب ہوکر کہاکس بھی ایک صاحب خطا وارمل تغیب کے لیے وعظ ہوا سب اورکو ٹی اس مجمع میں قصور وا رہنیں سبے ، اسکواس اندا زیسے

فرمایاکہ مارا مجمع بلبلا کھاا درا سے بعد جن جن لوگوں ہیں با ہم انتلاف اور کشیدگی تھی سب ایک و دسسرے سے سے کھے لے اور رور و کر ہرا یک نے اپنے فراتی تھا بسے معانی مانگی اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک عجیب سماں بند وہ گیا چنا بخیر جس تدر نفع لوگوں کو حضرت ہوا ہور کی بیان سے ہوا کھاا سسے کم نفع حضرت وا لائے ہے اس موقو کے ان دوج لوں سے ہنیں ہوا۔ اسطرح پرایک عرصہ کا قائم سندہ نزاع مفع د فع ہوگیا اور عوم کہ دراز تک اسکا اثر بھی لوگوں ہیں باتی رہا۔ اس منظر کے دیکھنے والے آج بھی موجو دہیں۔

نوم کے انھیں مالات نے حفرت والاکہ باب اصلاح بیں فدرسے سخت بنا دیا تھا اسی لئے لوگ کہتے ہے کہ مزاج ہیں فعد بہت ہے والا نکہ وہ فعدہ وُ عتبہ کے ہنوتا تھا۔ بات یہ ہے کہ نفاق کی خعدت ہی ایسی فتیج اور تکلیفت وہ ہونی ہے کہ ہرا حماس والے کومنا فتی برخفہ آیا ہی ہے کہ بونکہ وہ اپنے اندرعیاری ۔ مکا دی بھالا ہرا حماس والے کومنا فتی برخفہ آیا ہی ہے کہ بونکہ وہ اپنے اندرعیاری ۔ مکا دی بھالا یا مین مازی بیحن تراشی ۔ نفاظی اور فل ہرواری رکھنا ہے اور اسکا باطن فلاہر کے بائک فلان ہوتا ہے ۔ اسطرح برگویا وہ لوگوں کو بنا تاسعے اوران کے ساتھ استہزاء اور مذات کے بائک فلان ہوتا ہے ۔ اسطرح برگویا وہ دوگوں کو بنا تاسیے اوران کے ساتھ استہزاء اور مذات کے بائل فلات ہوتا ہے ۔ اوران باتوں سے اہل احماس کو کھر مینی ہوئی ہے طا ہر سے ۔

مضرت والأسنے ذائر وا صرکے عام کوگوں کا بھی مرض تجویز مسر ایا اور ساری عمراسی اندازید آئی اصلاح فریا سنے کی سعی فریا ستے دہ ہے۔ اس یہ مسلمی کسی کے ساتھ ایسا معالمہ پڑجا تاکہ مصربت کا لہجہ ذرا نیز ہو جا تا تھا جس کو دہ تختی سبحقا تھا حالا بحد دہ ایک یا ہر واکم کایا تو گھکٹن ہوتا تھا یا بدر جہ مجبوری آب اس کو آپرلیشن سے تجیر فریا سیلے جس سے اسی کی اصلاح وا بستہ ہوتی تھی ور نہ تو طبیب کے لئے یہ سب ا مور با عبت کلفت ہی ہوا کہ سے ہی ہوا کہ سے بھی المنسیس حالات سے تنگ آکر کہی کہی مصرب والات سے بھی کھو فرا جاتے ہے۔

مُثلاً أيك بارفرايا: \_

لوگ بہاں آتے ہیں اور مجھ سے اپنی قدر کو ان اسے بین کا تی ہے۔ کہ و نیا وار کے متعلق تو نفاق برستے ہیں اور مم سے اپنی قدر کو انا چاہتے ہیں) بات یہ ہے کہ و نیا وار کے متعلق تو جانے ہیں کہ یہ لوگ ہمار سے بھید کو ( یعنی ا ندر و نی چز کو جان جا کیں گے ) اور مہم کو برکھیں گے دیکن ہم جیسے لوگوں کے بار سے میں یہ جھتے ہیں کہ انکو وصو کا دیا جا سکتا ہے حالات بہاں بھی دات دن پوٹے جاتے ہیں اور ذلیل کر کے نکا نے جاتے ہیں بھر بھی آتے ہیں اور ذلیل کر کے نکا نے جاتے ہیں بھر بھی آتے ہیں تو ہوا پنے تو بہی نیال دل میں سلے رسمتے ہیں۔ میں ان سے بہنا ہوں کرتم میال کیوں آتے ہوا پنے نفاق کو لیکو الگ دمو ہمیں جب اسکی ضرورت موگی تو خرکر دمیں گے زئیب آنا ) اور اسوت کہنا کہ ہم تو ا بینے نفاق کی قیمت ایک ہزار میں گے۔ اگر ہم کو منز درت نہ موئی تو تم بھی محفوظ درسے گا ۔ اگر ہم کو منز درت نہ موئی تو تم بھی محفوظ درسے گا ۔ اسی سلیا میں فرایا کہ

الحدیثر میاب نفاق کی مٹی پلید ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دھوکہ دیج میلا ما سے آتے ہیں اور پرطب ما تے ہیں مگروہ اسکوایک امراتفاقی پرمحول کرتے ہیں بات یہ سے کہ اعتقاد تو ہوتا نہیں بس اپنی چالائی چلانا چاہتے ہیں۔ چنا نچد سول اسٹر صلی انٹر علیہ وسلم ان وگوں کو قد دااعقا دم نقا بعض مرتبہ کوئی گفتگویا کا م انٹی عقل کے موافق ہوجا تا تو کچھبک مات تھے بعنی بقین کی طرف انکا دل مائل ہو چاتا تھا تو پھر وہ اسپنے دلی حدا ورعنا دکے جذبا کاکوئی کلام انٹی عقل اور عمل اور علیہ کے فلاف پڑتا تھا تو پھر وہ اسپنے دلی حدا ورعنا دکے جذبا کو فیم طرف معا ذا تشربوط جائے تھے (یعنی یہ کہتے تھے کو فیم طرف معا ذا تشربوط جائے تھے (یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ کام مغلط موا۔ تو بہتو ہو ہو)

اس ذا نیس کی اور خل ایسے بیں کو استے دل بین بات ہوگی اور ظاہر کریں گے اور۔ اس سے اسقدر گھٹن فین اور پریٹانی لائ ہوتی ہے کہ جبکی مدنہیں۔ آب لوگوں کو بھی اگر اسکا میں ہوجائے تو شاید نہرداشت کرسکیں، بلکمر ہی جا بیش اسٹر تعالیٰ کو گوں کو بھی اگر اسکو بر داشت کی طاقت مرحمت فرا دی ہے ورنہ قوشا بدلوگوں کے ان مالا سے پریٹاں ہو کے عقل ہی کھو جھے تا۔

را قم ع ص کرتا ہے کہ اسلما کہریمی وہ و شوارگذارگھا ٹی سے میں کا اظہار مصرت والا کبھی کبھی ان تفظوں میں کبھی فرمایا کرتے نکھے کہ سہ

اگرابنی اس مالت کے ساتھ بیر صفرات یوں منز نم ہوں تو کیا عجوب سے کہ سہ تصمت کیا ہرایک کو قیام ازل نے سے کہ سے قسمت کیا ہرایک کو قیام ازل نے میں میکو دیا سب میں جُرمتنکل نظرا یا بلبل کو دیا نالہ تو پر واسنے کو جلنا عم میکو دیا سب میں جُرمتنکل نظرا یا

استرتعالی ان سب حفارت کوجزا سے نیرعطا فربائے اور ان کی کوسٹ شوں اور کا وستوں کا پوراپورا بدلہ اور صلی عطا کرے۔ استرتعالی کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارے حضرت آورش کو بھی آفرت میں مراتب عالیہ اور فرب فاص سے نوازیں گے جس طرح سے کہ دینیا میں انفیس مقبول فاص دعام بنایا اور انکا شہرہ بلند فر مایا۔ تیج ارشا و فرمایا رسول اورش صلی اسکا ہوجاتا ہے سنے کہ من کان دیشہ کا ن ادلتہ لیسکہ جو استرت والائے کا ہوجاتا ہے استرت والائے نے جب الترکے لئے استرکے بندوں کی اصلاح کی جانب ایسی توجوٹ رمائی تو

ا مشرتعالی نے بھی حضرت کو زمانہ کے خواص کی آنکھوں اور قلب میں جاگزین فرمادیا جس کا ایک اونی سانمونہ ہے کہ ممارے ایک دوست نے جوایک بڑے عربی مدرسہ کے خادم میں مجھے ایک مرتبہ تکھاکہ

ً الحديثُ الوقت مالات پرسکون بس اور اسمیس هبی کوئی سنت بنہیں کہ اکثر بیت زبانی طور سے حضرت والا کاموفراہ او رمختر مایہ ذکر کرتی ہے۔ وہ لوگ حبھوں نے کہ حضرت کی زیارت کر <del>گی ہے</del> (ان میں کے تقریباً سرب ہی حضراً ن ) اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ صرف یہ ہما را می مرسم انبیس بلکاس دورکے تمام مرارس کی بفاحضرت والا ہی کی توجہ کی برکا نت میں۔ حضرت والا مظله الملاح امن کے ساتھ بقائے علوم د بنی کی صنما نن میں ۔ اور میرا خیال سے کہ یہ پوری صدى بقاتے سنت وعلوم ديني واصلاح امت سي حصرت والاكي مربون منت راسيكي کوئی مدرمهٔ عالم مفسرمبلغ اور بربغیرانمحرم سے دابطہ پیدا گئے زندگی کےکسی گوسنے وسلمجے میں کا بہاب نہیں موسکتا آخرت تو فیرآخر کت ہے دنیا بھی حضرت ہی کے دم قدم کی برکت منور يهال ـ ـ ـ ماحب نهايت درجمعتقدمعادم موستيس اوران براس اعتقادك ا نرات تهي نما باب طورسے بيس اوران خوانوا وه كا هر فروحضرت والا كى خيريت اور حالات معلوم کرنا رمتا ہے اور مضرت گرامی کی بفا وصحت سے بنیابت ور م محظوظ ہوتا ہے مولانا ۔ . . مما ا در . . . . صاحب کی ترفی موکمی سے ان حضرات نے مجھ سے کہا کہ یہ حفرت والا کی برکت ہے۔ حضرت كى زبان سے كوئى لفظ نكلے اورا مترتعالى اسے بورا نه فرمائيس مجھ مبحوس نہيں آنا ديعني الحديثار حضرت منجاب الدعوات بس) ـ

غرفن ہرطرف حفرت کے فاکین اور مقد بن کا حمکھ مٹ بڑھ دہا ہے۔۔۔ ماحب بوش کر میں سے بیال کا م کر دہے ہیں۔ اور ۔۔۔ ماحب با ہوش انداز افتیار کرکے کام کر دہے ہیں اور کچھ لوگوں کو حمیمہ کے دن حضرت والا کے ملفوظات طبیّات سنا ہے ہیں۔ میری بے تدبیری اور ہوشی سے آپ وا قفت ہی ہیں اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہوں تو کچھ کرسنے کی المیت نہیں ملتی ، کبھی کچھ کہدیتا ہوں ممکن ہے یہ کہنا حضرت والا کی برکت سے کارگرموجائے ور نہ م ملتی ، کبھی کچھ کہدیتا ہوں حیون میں کیاگیا ۔ لوگ مجھیس فعدا کر سے مرب کچھ گ

موسکا ہے کہ عزیز محرم کے اس طرز بیان اور تجیم خوان میں حضرت والا کی عقید سے اور مجبت نے بھی کچھ اپنا حصب ہیا ہوتا ہم بیات اپنی جگہ ہا سکل صحیح ہے کہ حضرت والا سنے فودکو جستہ در مجلہ اسکا صحیح ہے کہ حضرت والا سنے فودکو جستہ در مایا اور مٹایا اور مٹایا اور مٹایل نے اسی قدر مشہور فراید یا اور زیانے کے اہل حق کی اکثر میت سے علمار ومثار کے نے تو فودکو حضرت والا کے سامنے ایک مسترشد کی حیثیت سے بیش فرایا۔ و ذلک نفنل اسٹر بو تریمن یشاء۔

## مسندارشا داورطرات كار

جيساكه بيلے وفن كيا جا جي كا سے كەحفرت مصلح الارد سنے كام تواسينے وطن مى سے تروع فرا پاچنا بخر ہی حضرت حکیم اللہ می کی مرا بیت بھی تھی اور مہار سے حضرت کا تھی یہی بعد میں اصول ہوگیا کہ اصلاحی کام اپنی ہی نبتی میں کرنا چاہیئے اور ایک جگر تم کر کرنا چا كيونكه پاس رسمنے سہنے كى وجہسے لوگول كواس مسلح سے ايك انس موجا تا سے اور اسسے مجمت مروماتی سے ، اوران امورکوکسی سے افرنبض وہرایت میں جیبا کھ دخل سے ظاہر سے۔ نیز دوگوں کے جزئی جزئی حالات کاعلم ہوجا تا سے اوران کے مزاج اور طبا نع کا اندازہ موکران کے ساتھ معاملہ کرنے کی نواعیت سمجھ میں آجانی ہے جس کا باب ا صلاح بین ضروری مونا معلوم می سے - چنا بخ حضرت فرما یا کرنے تھے کہ یہ جو با ہرسے تصلحین اورواظین آتے ہیں اوردهوال دھا ر تقریرین کرکے بیلے جاتے ہیں ان سے فاطر نواه تفع لوگول كو بنيس موتا . بلكه نفع يا كدارا و ركفوس استخف سے موتا سسم جو کهین ایک جگه ره براتا سبے اور لوگ آسته آسته اسکی جانب متوجه موستے میں اور وہ بتدريج انكودين كى بايس بتا ارمباب يكن يبنى فرات تفي كر سيم یا منگل اور بیته اری کا بنابت بے مزہ بلککر وا - کیونکه ک خوان دل بيئے كوا در تخت وجر كھانےكو ينفلا ملتى بدے جانا ل ترسے داوانے ا ب مبکوا نشرتعالیٰ سے نعلق صیحے ہی حاصل ہو گا اور اسٹرکے بندوں کی تقیح و خیرخواہی

ا سطح قلب میں جاگزیں ہوگی وہی توفائق ومخلوق دونوں کا مق اداکرنے کیلئے اس میدان میں کو دے گا با قی ہرکس وناکس کے لئے اس دادی پر فار میں دا فل ہونے کی صلات ہی ہوتی ہے اسلے ہمارے مفرت والائے واندو عشیر تلک الا قربین (اسینے قریبی داست ته داروں کو ڈرائی کے بیش نظام ہوا کہ ایک اس کے بیش نظام ہوا کہ ایک سے کام کی ابتدار فرمائی چنا نچرا سکے لئے باقا عدہ تیاری فرائی ۔ یرسب کو معلوم سے کہ عالم کی زیزت علم صحیح سے ہوا کرتی ہے اور اسکا ذریعہ کتب دینید میں جہل کے ساتھ قوم کی تعلیم و تبلیغ ناممکن سے ۔ اسلے مفرت شے مکان پرقیام فرانے سے بعد مساسے پہلے فرا ہمی کرت کا انتظام فرمایا۔ نوو فرمائے شاخے کی :۔

" حضرت مولانا تفانوئی کے دھال کے بعد جب گررسنے نگاتو بھے خیال ہواکداب لوگ مجھ سے مرائل بھی دریا فت کریں گے اور یہاں میر پاس ایک کتا بھی ہنیں ہے اسلے خیال کیا کہ کم از کم حضرت مقانوئی کے قاورے می منگا ہوں ۔ ایک مولوی عہا حب جومیر سے پاس دست سے قا وری ہے اس لئے کہ اور دو مرب کہا کہ بیٹک کتابوں کا آنا بہت صروری ہے اس لئے کہ اور دو مرب لوگ جا ہے ہم سے مسلم ذبھی پوچھیں تا ہم خو دا سینے عمل اور دو مرب لوگ جا ہے ہم سے مسلم ذبھی پوچھیں تا ہم خو دا سینے عمل کرنے سے سے میں گریے ہیں تو مدائل جانے کی صرورت پڑسے ہی گی ۔ مجھے نکی بر بات بہت ہی گریے ندائی ۔ جنائج میں نے تقریباً مرب می کتا ہیں فقداور نداوی کی منگالیں "۔

ر مدا مونت ارج سندی این بیان برجمقو المحفظ فرایا آب سند آج مندوبرون مند حضرت مسلح کی اس بیمیان پرجمقو مونی وه اسی امرکا نمره تحفا که حضرت بهی دین کا کام صبح اصول پرکیا نفا اور عظوس کام کیا تحقا یعنی استرنفا سائے خب علم سے نوازا تخا اور عالم دین بنایا تحا تو حضرت کام کیا تحقا تو حضرت کی استے تنکو بیسی خلق فداکی اس علم سے وربیہ فدمت کرنا اسنے و مدلازم فرایا نفا سنے تنکو بیسی خلق فداکی اس علم سے وربیہ فدمت کرنا اسنے و مدلازم فرایا نفا سنے تنکو بیسی خلق فرای اس علم کو آپ دیکھنے ہیں کہ فارغ ہونے ہے۔

بعداین این بستی ایس قیام کوا درا بل بستی کی خدمت دین کو ضروری ماسنت مول. اه راین قوم این برادری کی فدرست وین کواسینے ذمرلازم سیحصتے مول - ایسامعلوم موتا سے کرسیفی کم این کو تھی بس مصول دنیا ہی کاایک ذریعہ بنالیا گیا سے ، فدا کے سے ا در خداکے دین کی ایٹا عن کیلئے اسکو کا میں نہیں لایا جاتا ذر بعد اس لیے کہ ایک را مسکاروزی کا آج بسمنی سے زا نسخ مستے بھی سامنے لا کھوا کر دکھا سے اور سی بات یہ ہے کہ کچھ لوہا کھوٹا کچھ لوہارہم بھی اسکے مقابلہ سے ہمن ہارگئے ہیں ۔ جنائجہ بقول مضرت اکبر الدا بادی آج مهادالجھی بالکل ہی حال ہوگیا سے م ہنیں پرسش ہے اُسکی طاعت الٹرکتنی ہے۔ یہی سب پو چھتے ہیں آ ہے کی تنخوا کتنی ہے یون قرمرز مانه این مین و سیندارون بالخصوص مولویون کولوگ کیهم کیم می مین می رہے میں۔ انکو نکما کماگیا مسجد کا مینڈھا بتایا گیا ۔ قوم پراس جماعت کو بار موسنے سے تعبیر كيا كيا اعرض كياكيا نه كها كيا - مكريبط ك لوگول نے ان سكوسنا اور اسكو بروا شت كيا اور البين كام يس سك رسم أور عرض القي يس ديدان و ديوان بكارسه - كا ميصدات سين دسلے ليكن اب يو تكه اخلاص وللمبيت كى كمى اور نفنا نيت كى زيادتى ہو کئی سے اسلے مخلوق کے ان تیرونشر کا سہار نہ کرکے دینی علوم کے ما ملبن نے بهی و وسری را ه نکال یی بینا بخداب مذا سَتعدا وعلمی کا استمام ره گیا سے مذعمل کا النزام باقی دًه الناص وتصیح نیت می کی فکررسی من النرتعالے سے تعلق اور نبت مع الشركے معبول كا جذبه اور داعبه قلب ميں موجزن رہا بيتجہ بير مواكدا س رفح کے مذیرونے کی وجہسے ہمارا علم بے نورعمل سے اثراور تمام تر دبنی مساعی بے تمر مُوكَدِه مُنين \_\_\_ قوم كے ابل علم كا ينقشه مضرت دالاً كے بھى بليش نظر تھا چنا بخه مفنرت المصلح الأمة الع ميان يهل مدرسي علوم ظاهري كي تنجيل فرا في يعرفانقا میں قیام کرکے اسینے اُس علم کو پختہ کیا۔ اور دیم الا را کی تربیت اور آب کے فیص محبت نے اس علم میں جو نورا ور تا فیر پیدا کردیا عقا اسلی جبک سے ایک عالم کے قلوسی کو منور فرما دیا کہ یہی وہ تربیت تھی جس کے ماتھ ہمارے اسلامت برا برتصف ہے اوراس نصاب سے ایک ایک فرواسیے بیدا کے جنھوں نے تہاایک بڑی جماعت کا کام کیا اسرنعالیٰ انکی سعی کو قبول فراسے ۔

ہمارے مفرات کمالات ظاہری وباطئی کسب فرانے کے بعد ویکھنے کو تو ہندے ایک گوشرمیں (یعنی فانقا فیجور ال زجا میں) بیٹھ گئے مگرانٹر تعاسے اسے اسمی فانقا فیجور ال زجا میں) بیٹھ گئے مگرانٹر تعاسے اسمی اسمی ہر اسمی اسمی ہر اسمی باہر اسمی اللہ اس سے باہر باہر دور تک فرما دی ۔ لوگوں کو حضرت کی باتیں بھی بہر نجیں اور زیارت کا مثوق اور آب کا ذیادہ سے زیادہ کلام پڑھنے کا اشتیا ت بھی پیدا ہوا ۔ حالا تکہ مضرت والا سے ابتداع بہت دنوں بک صوف اسبے دطن اورا طراف وطن ہی تک اسبے کا م کو محدود فرا رکھا تھا۔ مگر فرد فراتے سے کہ کہ آدمی فدا کے لئے کا م تو کرے اگرافلاس سے کوئی کام کرمے گاتوا دیٹر نفالے لوگوں کی گردن بچڑ بچڑا سے پاسمی جی ہوئی۔ محملے میں فرا کے قبضہ میں ہے ۔ اب یہ حال سے ہم لوگوں کو جو نکم بمحملے مقائد دہوگیا ہے اس سے کوگل کو جو نکم بمحملے مقائد دہوگیا ہے اس سے کوگل موجہ نہیں ہوتے ۔

ان اصولول کولیر حضرت والا تنے کا م ترقع فرایا ور فود فراسطے کیس ترو مرقع میں جران کھا کہ یا در خود فراسطے کیس ترو مرقع میں جران کھا کہ یا اسٹرکس طرح سے کا م کرول ، چنا نچر بہا یت عمدہ عمدہ معنامین قران و حدیث سے نکال نکال کرلاگول کو رنا تا تھا جسمیں فعنا کل بھی ہوتے تھے مسائل بھی ہوتے تھے مسائل بھی ہوتے تھے مسائل ہوں اس خاچ بعد ایسا معلوم ہوا جسے بھی ہو سے اوگول کو نفع نہیں ہوگاگول ایسا معلوم ہوا جسے بھی ہوگئے ہیں ان سے لئے یہ سب معنا بین مفیسہ اس زمانہ میں کچھ و در سے ہی قسم کے ہوگئے ہیں ان سے لئے یہ سب معنا بین مفیسہ نز ہوں گے مناب کو اور وا ہ ور وا ہ وا ہ کر سے تھم کر دیں گے ۔ یہ الی نفس لوگ ہیں استے ماسنے تو نفس کے روا کی اس اسے مونی ہے وہ فوا تعالی ماسنے ماسے بیش کروا سلے کہ تر یوت کی وضع ہی اس سے ہوئی ہے دہ فوا تعالی میں عبدا مشر ( اسٹر کا بندہ) ماسنے سے یہال سے آئی ہی اسلے سے ) کہ انبان کو شیجے معنول میں عبدا مشر ( اسٹر کا بندہ) بنا دسے اور اسس کونفس و ہوئی کی بیروی سے نکال کرنفس و ہرئی کی بیروی میں بنا دسے اور اسس کونفس و ہوئی کی بیروی سے نکال کرنفس و ہرئی کی بیروی میں بنا دسے اور اسس کونفس و ہوئی کی بیروی سے نکال کرنفس و ہرئی کی بیروی میں بنا دسے اور اسس کونفس و ہوئی کی بیروی سے نکال کرنفس و ہرئی کی بیروی بیں بنا دسے اور اسس کونفس و ہوئی کی بیروی سے نکال کرنفس و ہوئی کی بیروی بیں بنا دسے اور اسس کونفس و ہوئی کی بیروی سے نکال کرنفس و ہوئی کی بیروی بیں بنا دسے اور اسس کونفس و ہوئی کی بیروی سے نکال کرنفس و ہوئی کی بیروی بیں

اسكونكا دسے اس قسم كا بيان استے سامنے كروا ور كيروين كى باتيں بيان كركے ان سے ان رعمل کابھی مطالبہ کروا در بھر جورستہ برنگنا موا نظرا سے اسکوتو رکھوا ورجو کام نکرے ا ورمہل نا بنت ہوا سکو بکالد و ، کا اسے یہاں سے آور کا کرد نیا ہی کما کرد کھا وسے ۔ اور پر ہ اگرتم نے اس طریقہ میں ذراسی مجی سستی کی توبیادگ متھارا سب وقت سے تیس کے ا دیکجب نہیں کی مگر بھی اپنے ہی مقام پر آبارلانے کی کوئٹ ش کریں اور اسپر ہے واقعہ مناتے کہ ہے۔ ہمارے اطراب میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے وہ فراتے تھے اور کئیں پہلے ان اطراف کے لوگوں کو مرکد کرنیتا تھا لیکن اب نہیں کرتا اسلے کہ میں و لکھتا ہو کہ یرب میرے باس جمع ہوتے ہیں جب میں کوئی بات کہنا تروع کرتا ہوں تو قبل ا سے کہ وہ پوری ہو یہ لوگ رونا ترقع کرد سیتے ہں بعینی بات کوند کسنے ہیں مجھتے ہیں بے سمجھے ہی روتے ہیں۔ اور وہ بزرگ یکھی فرماً باکرتے تھے کہ میں سنے دیکھا کہ ان وگوں کو تو میں اپنی طرف نہیں طلیعے سکتا لیکن یہ لوگ البتہ مجھکوا بنی طرف تھینے کیجا کیں کے اس موقع پروہ ایک متال بیان ڈیتے تھے کہ ایک بت پرکسی نے ایک بھینٹا چڑھادیا عقا عب وه اسكوبت سے با ندهكروابس جلاگيا تواس بھينے سنے اسبنے كو جيرانے كيك ذور مگانا تروع کیا وه بھینیا قوی تقاِ ایک مرتبہ جوزور مگایا توبت کوبھی ابنی جگہسے اکھاڑ یا اور اسکے سمیرت و باب سے بھاگ گیا۔ اسکو بیان کرے وہ فرمانے تھے کہ جس طرح و مجینا بت کو تھینے کے گیا اسی طرح سے یہ لوگ تھی محفیکو تھینے کیجا کیس کے اور میں انکو ا بنی طرف نہیں لامنٹو نگا اسوا سطے میں نے اس اطراف کے لوگوں کو حیور ہی دیا ہے ً ما بنتے بن انکامطلب کیا تفا ؛ وہ یہ کہ میں توانکو ذکر وطاعت کیطرت نہیں لا سکتا منگر یہ لوگ استنے توی ہیں کہ مجھ کو غفلت میں ٹوالدیں گئے ۔

ر آقم عرفن کرتا ہے کہ حضرت والاً کے اس ارتبا دسے بیبی ملاکہ مسلے کو ان عوام ان س سے بہن ہی زیادہ چوکنا دہنا چا ہیئے اسلے کہ بھی بھی اسکے حق میں ہی کو قطاع الطریق (دا بزن بھی تا بت موجاتے ہیں۔ اور بقول حضرت سنے اکبر قدراً بنا سفطوا دہم بہتے مثائے کود بھاکہ ابنے تقام سے ماقط ہوگئے کمثائے ہی کور ہوگ اپنے مقام برا تارلاستے ہیں۔

ا سلے ہراصلاح وتبلیغ کرنے والے کیلے اپنے متعلق برا براسکا جائز مسلیے رمزا ضروری ہے كدو مرول كونفع توبينك مور إسك ليكن خودا بناكيا حال سه ؟ يمي وه عقبه مقا جس كيك مفرت مولانا بھانوی کے ماموں بیرجی امادیلی صاحبؒ نے مضرت مولاً ناکونفیر جست فرمائی تھی کہ " میاں اٹرون علی دیجیو دو مروں کی جو تیوں کی حفاظ کت کی خاطرا بی کٹھ مذا تھوا وینا" اور اسمیں تک نہیں کہ ہے یہ مقام نہا یت صعب ترکہ بڑے بڑے لوگ یهال اکه فریپنفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بقول خصرت مولا نا روم سخے سے ۱ وچو بیت د فلق را مرست خویش ۱ زنجرمی د و د ۱ ز د ست خویش ر یعنی عوام کا جب کسی کی جانب مرجوعه برسفنے نگا کہے اور لوگ اسکے والہ وست پیدا موجاتے ہیں آو مبتلا سے تبحر موکر خودا کینے می باتھوں سے نکل جا آ ہے)۔ پونکہ یہ تمام امور حضرت والا کے متا ہدے میں آجیجے تھے اسلے جب کام کا وقت توانہائی تیقظ وبیداری کے ساتھ خود اپنے لئے اور اپنے لوگوں کے لئے برابر اسکالحاظ کا کی فرمائے رہے۔ چنانچہ اکٹر رمالہ تنیریہ سے یمقام ہم لوگوں کو مناتے رہنے تھے کہ مسلم کر مرکز کا میں الم عنمان المعزب السولی اللہ میں ابوعثمان مغربی و السولی اللہ میں ابوعثمان مغربی فراتے تھے کہ ولی کھی الم میں ا قد یکون مشهوراً و اکن لایکون مشہور تو ہو سکتا ہے لیکن مفتو ن فورس کا ۱،۱۷ ا بیمختی سختیمی که ۱ قوله لایکوت مفتوناً ) بان تکون شهرته برکهٔ علیه و علیٰ جر غیره بان لاتشغله عن دبه فیسعد بها و تضاعف ۱ عماله بیکتر هٔ (۵ من يقتدى به بخلاف من استغلته شهرته عن ربه فانه يكون م أركا (على المعرفة) مفتونًا بعا ‹ تَيْرِيه مـ١١ ) يعنى ولى مفتون أبيل موتا البي طوركه اسكى شهرت السيح رك اللم كل مفتونا ہے ( فتریہ مے ۱۱ سے وی عنون ایس ہوتا بایں عورد اس سے مرت اسے رہاں اس مفتونا ہے اسکے حق میں برا اس موت اسکے حق میں برا اس موت ہیں بھی ہوت اسکے حق میں برا اس موت ہیں بھی ہونے کی تشریح فراتے ہیں کہ بایں طور کہ یہ شہرت اسکوحی تعالیٰے ساتھ متنوبی سے ال اس میں ہوت کی تشریح فراتے ہیں کہ بایں طور کہ یہ شہرت اسکوحی تعالیٰے اس مین فلق ہوت کی تناوی کی اس میں فلق ہوت کے اس مین فلق ہوت کی اس میں فلق ہوت کر اس میں میں ہوت کر اس میں فلق ہوت کر اس میں میں میں میں کر اس میں فلق ہوت کر اس میں میں کر اس میں میں کر اس میں میں کر اس میں کے ہجوم سے کچھ فرق نہیں بڑتا) توا سوقت پیٹہرت اسکے حق میں مبارک ہو تی ہے ا و رہا کہ س

اسے اعمال کی ذیا دتی کا بھی سبب بنتی ہے اس طور پرکہ اسکی اتباع کرنے والے بینی اسکے مستر شدین بڑھ جاتے ہیں (جنبے عمل حن کا تواب انکو بھی ملیا ہے) بخلات اس شخص کے مستر شدین بڑھ جاتے ہیں (جنبے عمل حن کا تواب انکو بھی ملیا ہے) بخلات اس شخص کے جبکواسکی شہرت نے حق تعالیٰ ہی سے شغول کر دیا ہوا ور وہ قالق سے ہطکر مخلوق ہی میں اپھو گیا ہو تو یہ شہرت ایسی ہے کہ اسکے ذریعہ اس شخص کو مفتون بعینی فتنہ میں بڑجا سنے والا میں مدمی خال کھی ترین بڑجا سنے والا

ہی سمجھا جائے گا۔ اسٹرتعالیٰ ہم مب کو اس سے محفوظ رکھے ۔ رَوَ مِنْ ) مارید میں ایک م

اسلے بھی حضرت والاً نے اپنے لئے گوئر خمول ہی کو پ ند فرا یا اور شہرت و تشہرے ہمیشہ دور ونفور ہی رہے اور بہت زیا دہ او هر اُو هر آنے جانے کے تو قائل ہی نہ تھے بلکہ بتدی کے حق میں تو اسکو سلوک اور تسلیک کیلئے سم قائل سمجھتے تھے۔ اور باہر کوگر برخیز دعوت و سے کیل آپ تشریف نہ کیا تے اور ہم لوگوں سے مجلس میں فراتے کہ ویکھئے ان مہا حب نے بھے بلایا ہے ، تو ہیں جب اب تک اپنی ہی بستی سے لوگوں کی اصلاح تو بدر جزاولی کرلوں گانا ہا در پھر بطور مزاح کے فراتے تھے کہ بدر جزاولی کا موس تو بھی بی فراتے بطور مزاح کے فراتے تھے کہ بدر جزاولی کا مرب سے عمدہ موقع بہی ہے نا ہا ور کبھی بی فراتے کیلے کہ بدر جزاولی کا مرب سے عمدہ موقع بہی ہے نا ہا ور کبھی بی فراتے کیلے فیر موقع موقی ہے کہ ابن بستی کے لوگ تو مہمل رہیں اور دو مرس جگڑ تیلیغ کرنے کے سلئے اور وعظ کہنے کے لئے بہوئے جا وال ، لوگ کیا کہیں گے کہ اسپنے میاں کیا تیر ما دلیا ہے جواب ہما رہے یہاں تشریف لائے ہیں مالانکہ کوئی کچھ کہنا نہیں بھا گراس سے حضر سے والا

کی غیرت اورطبعی اصاس کا آندازہ تو ہونا ہی ہے۔

نیزیبھی فرمائے کئیں توا بنے منعلق بیم جھنا تھا کہ ہوں کام کے لائق ہی نہیں ہوں

اورا صلاح وصلاح کے بارے میں بھی ہی سمجھ لیا کھا کہ اگر فعلا تعالی کو مجہ سے ہی کام لینا

ہوگا تو فودلوگوں کو بیہن کھیجے کا ور نہ اکیلا بیٹھا رمونگا اورا فٹرافٹر کروں گامگرز ما ذکے فتوں

میں نہیں طروں گا۔ رہاروزی کامعا مدوہ مقدر سے فعلاکی طوف سے مقرر سے جمال بھی رہو افتار نعن الله علی الله ورف کی دوزی فداکے و مامن دابتہ فی الارض الاعلی الله ورف فی ایر میں برم

مراقم عرفن كة اب كديسى شرعى ملك كابيان نهي سے كه ناظرين ميں سے كسى

كيل درجيس هي الجهن كالبب بنجائ بلكه يعفرت نورا للرم قدة ك ايك ما ل كا ذكر ہے جو خداكى طرف سے اسینے فاص بندوں كوالگ الگ الك الكر تاسبے اور اس میں خدا تعالیٰ ہی کا انتخا کب کار فرما ہواکتا ہے۔ اسلے دوسرا نہ تواسکا مکلفت ہی بنایا جاسکتا ہے اور نہ وو مروں کو اس صاحب مال پراعترامن وانتکال ہی کاکوئی حق بہونچیا، غرض بیرمفرت کا تو کل ، تفویق ۱ ور استغنار مقاجسُ نے امیراً پیراً ما دہ کردکھا تھا - نظر تونهٔ كا ل مؤرِّمي باش لال - تم كامل نهيس مومست كها دُا ورز بأن مذ كهولو فالموشس رمو-اسینے سئے یہی طریق کانطے فرما کر حضرت اقدس کے قطن میں میں قیام فرمالیا۔ مکان میں ایک الگ حد مخصوص فراکرو ہیں رہنے نگے جس کے ایک حجرہ میں پانگ اور چو کی بھی ہوئی تھی، پاس ہی ایک دوسرے ذرا بڑے کرے میں مندار شا دا در کتا بول کی الما مرکزی رکھی ہوئی تھیں ۔عبا دت اور راحت کے اوقات اس پہلے مجرہ میں گذار تے اور ملوت و مجلس یا کتب بینی کے لئے اس دو مرے کرہ میں تشریف لاتے ۔ جنانچہ اس دور کے ابتدا يس زياده ترا وقات مضرت والا كاتنها أي مي ميل گذرا وركتب بيني مي مشغله رميتا ايو ك تميهي ا طراف میں جانا ہو جا تا یا د کوا یک مہان تنجھی آجاتے توان سے گفتگو فرماتے انکو وقت ویتے انکی خاطر مدارات میں کونی وقیقہ مذاکھا رکھنے ۔ مولوی فارون صاحب می کہتے تھے کے حضر كايداندانه السلاح تعنى داروگير، تنبيه وا خراج وغيره تو بعدس موگيا تفا ورندتو بيلخ فوب مسى خوشی ا نساط وانشراح کے ساکھ ہم لوگوں سے گفتگو فرما تے نفے اور مصرت والاكومنشر پاکہ ہم بھی خوب دوب اور بے دھٹرک ابنیں کیا کرتے تھے۔ خانقا ہ کی عمارت بھی نہ بنی تھی مولوی عبدالقیوم صاحب مرحوم کے دالان می سی شب کوقیام رمنا ۔ اور تہجی تہمی حضرت اقدس خود ہی کبینی میں ہمار ہے لئے کھانا لئے ہوئے مرکان سے تشریف لاستے نظراً کے توکیے نہ پوجیو اربے ترم کے کساسی توجاتا تھا' بس مفرت ہوتے اورہم دوا طالب ، يبي مضرت اقدس كي ابتدا ئي مجلس موتى تني -

 اس زانہ کے واردین اور میا درین کی جماعت ہی سے پرنظر او جھا جاسکتا ہے۔ ہماسے درست نور فال معاجب پراہ والے بیان کرتے تھے کو نیچور میں ایک مرتبہ بڑی مجست کے ساتھ محضرت والا نے مراہا تھ بچوا اور فرایا کہ ۔۔ فال مها حب بچھ کام کر او اور مبلدی کرو کیو بحریم مجھے تہا بیٹھا ہوا جو دکھ رہے ہو بس تھوڑ ہے ہی دنوں کا سے کھی ہے بعد میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم لوگ مجھ سے معافی کرنے کو بھی ترس جا وائے۔ وکرسے دکھویے اور معافی ترک نزک سکو کے۔ نور فال مها حب سے کہاکہ یس اسوقت یا سکل نہیں سمجھا کہ حضرت یہ کیا فرار سے لیکن قیام بمبئی نے اسکی تعدیق کو کھر واقعی بچم فواص اور از دہام ناس کوج سے معارف کے مرح کے سے معافی کرنے کو ہم لوگ ترکسس کی ہے۔

بهرهال اس فراغت اورتنها ئى كاايك فائده يه تومواكه مضرت والأسف اسنع تمام ذکر دعبادت سے فارغ اوقات کوکتب بینی میں صرب فرادیا اور توب بی مطالعہ فرما يأ حضرت كابيط يقه تفاكه كمّاب زيرمطالعه كاجومفهمون كفي ليكندمو تا توكهيس توحاشيه براس سطرکے سامنے (+) اسطرح کا نشان سکا و سیتے تھے اور اکثر و بیشتر کا غذگی ایک بعث وہاں رکھدسیتے تھے۔ را فم حب نتجور عاضر ہوا تو دیکھاکہ حضرت کی میزکے پاکس ایک نفافه میں ایک ایک انگل کی چیط یعنی قرسینے سے کٹے ہوئے کا عدی کے کو سے کا فی تعدا دمیں دیکھے موئے ہیں معلوم ہوا کہ بیصفرٹے نے کتا بوں میں نشان ریکھنے کے لئے ر تطفیس کیونکه بعف مرتبه ضرورت پڑنے پر ذرا ساکا غذاگر نہیں من تو و و و منی تعب کا سبیب ہوجا یا تقااسلے پرنظمَ فرما یا تھا۔ ا میررضرت مولاناعبدالحی فرنگی محلیٌ کا ایک واقعہ ہا آیا غالبًا حضرت بي مصحنا فرما ياكه لولاً ناعبدالحي صاحب كاجس كمرسه مي منطفة يرسطن كامعمول عقاان کے والدمها حب نے ہرجانب دروازے پرایک بوتا رکھوا دیا تفاا ور ہرنو ع کے سکے پید ۔ اکن ۔ دونی ۔ بونی ۔ اکٹنی اوررو پریسب چوکی میزر رکھدیا تھا تاکہ مولاناکو كره سے جسس جانب بھی جانا ہواسی جانب یا پیش رکھا ملجائے اور جوتا تلاش كرنے کے بارسے بھی ذہن فارغ رسے یا جی قسم کے بیبوں کی صرورت ہو موجود مل جائے

ر و بریمهنانے کی فکرسے قلب مشوش نہ ہو۔ اسی طرح عصرت سنے بھی خود کو ذہبی قشونش سے بچانے کیلئے پرتراشے دکھ چھوڑسے تھے ۔ انٹراکبرایہ بزرگ لوگ بھی اسیسے بانظم موتے میں ۔ چنانچ آج بھی حضرت اقدس کی تنابوں میں حضرت کے رکھے ہو سے كاغذات بحرت موجودين طريقه مبارك باعقاكه كوئى مضمون مفيدا وركيب تدمواالميم نشان سگادیاً اوراس کے بعد جو بھی آنے والاآیا یا اگرکوئی یا سرکانہ مواتوستی ہی کے سی سمحدارذی استعدا دکوبلاکراسے منایا بعرکل کوکوئی اور آگیا تو و ہی کناب منگواکه وه مقام نکالا اور اسکو بھی سایا کچھرکوئی تیسرا بل علم اکیا تو بہا بیت ذوق ونشاط کے ماتھ بھراسکومنایا اسطرح سے دس دس اوربیس بیس بارسی ایک مضمون سانے اور بیان فر انے سے بھی مضرت والا گھیراتے نہ نکھے ۔ چنا نچہ آپ کا نہی اندا زطبیعت نا نیرین جیکا جسى وجهسے مفتمون سامنے آئے پر نہ صرف کنا ب مى بلکدا سکاصفحرا ورسطر بھى بیش نظر موجا آ کھا اور کسی بھی پہلے سائے ہوئے مفہون کو ہا سانی دوبارہ نکال کیتے تھے۔ را قم ع من كرتا سے كه مم جب حضرت والاكى فدمت بيس ما ضر موسئ تو شره شده يه خدمت هم سے هجي متعلق موئي يعني كه نفاق كاكوئي مضمون چلانو فرما يا كه آخيار العلوم لا و ان مولوی مهاحب کو (کسی آنے والے کی طرف اشارہ فرمایا) بھی وہمفنمون ساؤں۔ یا یغرما یا که ذرا روح المعانی تولاد صاحب روح المعانی نے فلا سمفیمون کوہبت ا جھا بیان کیاسے لاؤان معاحب کومنا وُں عمیمی فرما یا کہ حجۃ البالغہ کے آو ۔ اسیطرح سے مجھی تفہمات الهيه. كبھي الفوزالكبيركبھي مبان القرآن تبھي تفيينظهري طلب فراتے رستے سکھے محد جیسے کندہ نا تراش نے اس سے پہلے بہت سی کنا بول کا نام بھی نہیں سا تفا ؛ صرفت یماں آکہ بیر منرور مہواکہ تبھی مصرت کے نے ان کتب کے مفامین ہمارے سامنے بھی اہل محکبس کو منائے سب کے سنا ہم نے بھی سن لیا اسلے اب ہر باری طلب پر مفنامین کا نکا نکر پیش کردیا میرے لئے کارے دار دنا بت ہوتا تفا عفرت والا چا ستے تھے کہ میرسے پاس ر سنے والے بھی علی ووق براکریں اور کھومبرے سے آسانی اور سہولت کا فروبید بن جا میں جیب کهدوب تومضمون کالکرفوراً دیریاکرس لیکن اعرج کوشی کا حکم کبسبب اتنتال بن ہی سکتا

تیجہ یہ ہوناکہ حضرت والا خفا ہوتے ا در ہم اوگوں کی خاطر خواہ چائی ہوئی ۔ جب روز روز کی بیمیں بیمیں بیمی توطبیعت نے آخرا یک کل اس سے مفرکی کال ہی بیادہ یہ کہ اسکے بعر محب بعر میں اور بوک بیمی حضرت والا ساتے تو مجلس کے اندر توا سکا صفحہ جمانک کر نوط کر سے تھے اور مجلس کے بعد اسی کی مصر سے کے تروی میں کہ وہ سے کہ فلال صفحہ برفلال میں ایک اکثر کتب کے تروی میں مصر سے کہ میں مصر سے کہ اکثر کتب کے تروی میں میں میں میں بیان کی مصر سے کہ میں مصر سے کی اکثر کتب کے تیمی مصر سے کہ میں مصر سے کا میں مصر سے کہ میں سے کہ میں مصر سے کہ میں سے کہ میں مصر سے کہ میں میں سے کہ کہ میں سے کہ میں سے کہ میں سے کہ کہ میں سے کہ میں سے کہ کہ میں سے کہ ک

ہم اوگوں کے ما تفول کی بنی ہوئی فہرست موجود سے ۔

اب کیا تھا اسے بعد پھر جب حضرت کی مفعون صراحہ کیا اتبارہ جھی طلب فرم مختی کہ بعض مرتبہ صرف مفعون کا عنوان ہی ذکر فرائے کتا ب کا نام بھی نہ لیستے تب بھی سنا کھا کی ہوئی عقل نہ صرف کتا ہہ بہی بلکہ اسکا صفح تک ملائے حضرت اقد س کے ماصفے بیش کہ دیتی ۔ حقیقت تو اسکی یہ تھی لیکن وطن سے لیا الدائیا و تک اور الدا با وسے لیکر بمبئی تک کہ دیتی ۔ حقیقت تو اسکی یہ تھی لیکن وطن سے لیا الدائیا و بارو کے وہین اور و کے وہی اور و کے وہی اور و کی اور الدا با و سے لیکر بمبئی تک وہی ایک اور الدا با و سے قبی اور و افتی کمال ہی کرتے ہیں کہ حضرت والا کے ابرو کے وہی کا صرف اشارہ پاتے ہی کتا ب کھو اکر پیش کر و سیتے ہیں ۔ چنا نچ کبھی کبھی اسکا اظہار ہم لوگوں سے بھی لوگ کرتے تھے اب بونکہ ہم تو تقیقت حال سے واقعت ہی تھے اسکے اربینے ول کو تسلی دسے سینے تھے کہ چلو بہت ہی جہ ہو یہ اس کا عمل ہے ۔ لاحول ولا تو ہ الا باللہ تسلی دسے سینے تھے کہ چلو بہت سے جو ہو ہا دیا ۔ اس فراغت سے خوب کا م یا۔ اور اُنیس کہنج تنہا کی کتاب است 'کا عملی نموز پیش فرا دیا ۔ فینا نچ اس کہر سے اور عمین اور اُنیس کہنج تنہا کی کتاب است 'کا عملی نموز پیش فرا دیا ۔ فینا نچ اس کہر سے اور عمین اور اُنیس کہنج تنہا کی کتاب است 'کا عملی نموز پیش فرا دیا ۔ فینا نچ اس کہر سے اور عمین

اور"انیس کنج تنها کی گاب است کاعملی نموند پیش فرادیا بینا نیجه اس کرسے اور عمیق مطالعه کاید اثر ہواکہ پیرآ فرآ فریک برابرا بنی مجالس میں کتابیں نکال نکال کراس سے ہرتیم کےمفامین ساتے ہی رہے جس پر حضرت کی مجالس اور تالیفات دال ہیں ۔

را قم ع ض کرتا ہے کہ کم اذکم جسسے احق نیجور حاصر ہوا تو حصرت والا کی کتا ہو ل یس نشانات قور کھے ویکھے لیکن حصرت کو بالا بتنام کسی کتا ہے کا مطا بعہ کرتے ہیں نے کہھی نہیں ویکھا۔ حصرت کے معمولات با مکل ظاہرو با ہر تھے ہوگوں کی آمدور فت بڑھ ہیکی تھی مئو۔ کو پا ۔ پورہ ۔ اور می رکھوسی ۔ ندوہ مراسئے۔ حمید پور ۔ کور یا پار ۔ کاری مائم

کے علاوہ گور کھیور ۔ ویوریا ۔ بلیا ۔ بنارس رجون پور - الرا باد - کٹک اورمدراس وغیرہ سے لوگ آ نے تنروع ہو چکے نفع، علا وہ مجلس کے ہرایک سیخفسی ملا قانت بھی فرماتے تھے۔ قاری مبین صاحب وغیرہ کو درس تھی خود ہی و سیتے تھے آنے والے ا در مقیمین اہل علم حضارت کا حدمیث یا تفسیر کا کوئی سبق الگ جاری تھا۔ مجھی خیال ہو گیا کہ وگ نصعت علم یعنی علم المیرات سے بالعموم محروم ہیں تو فا رغین کوبھی سسسراجی معتمر نفیہ نزوع فرا دی کیجی دھیان موگیاکہ دوری لوگ عمر اتا رتخ سے نابلد ہوتے میں تو تاریخ انحلقا، کا درس جاری فرما دیا گیا ۔ علاوہ ازیں اہل بنی کے معاملات مخالفین کے فیا دان اوگو<sup>ل</sup> کے باہمی نزا عات الگ ایک وہنی انجون کا سبب بنجاتے نکھے ( اگر چیر مفترت ان میں دخل دینالسندنه فرماتے تھے) ۔ بھرواسط کے ساتھ طالبین کی اصلاح الگ کاری تھی جي ليكسي وفن كى تعيين كھى تھى تہجد كا وقت موا توكوئى فادم كسى كے ياس فا نفك ا عِلااً رہا ہے اور بیغام سنایا کہ حضرت نے آپ سے بی فرا با ہے '، اب وہ جو جوا ب دیتا وہ حضرت سے کہا جالا اسطرح سے سوال وجواب کا سلکہ قائم رمتا کسی کے پاسس و و ہر ہی میں ظرسے بہلے فا دم آجا آا ور اسکوسوتے سے جگا آا ور کہنا کہ حضرت سنے فرمایا سے کہ آپ بہاں سونے کیلئے اسے ہیں یا کچھ کام کرنے کیلئے اور پھرسلسلہ کالام تمروع ر مبتا - حضرت کی اصلاح کاایک ا ندا زیرهمی تقاجل کا اثریبه تفاکه خانقاً ومیب تترخص بَیدار ا ورستعدر مِمَّا تھا کہ معلوم مجھ سے بھی کب اور کیا سوال ہوجائے۔ اس طور پر بینے کہنا چاسمیک و افتی حصرت والاست سالکین کوسه

اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخر و سے فارغ مباش ایر اسراہ بین سلسل کو سنسٹ میں سکے رہو آخر دم کک ایک لمح کیلئے بھی فارغ نہ بیلیوں کا مثنا ہرہ کرا دیا تھا۔ غرص اس نوع کی اصلاح کی اسقدر جزئیات تھیں کرنہ ہم سب بیا کرسکتے ہیں اور ندا سکا موقع ہی ہے علاوہ اسکے ایک فتم یا بیکھ کم وبیش تلان قرآن کا اپنا ذواتی معمول دراکزنا، مناجات مقبول بڑھنا، نہجد، اثراق ، جاست ، اوا بین بڑھنا اور فارغ وقت میں شہرے لیکر ذکر کرتے رمزا اور سے

م س باس موت مو گویا جب کوئی دوسرانہیں ہوتا كاعملي نمونه ظا سرفرمانا بمعولات الك تھے۔ پيرد و بيرسي كھانا كھانے كے بعد فادم مربر تيل ركفتا كوئي اوريخص يا وُل ديا ما تا اله نكه نيندا ما ق - السطرح بعدعتا رتقريبا فراً لهي تیل رکھواتے رکھواتے سوجانے کامعول تقامیی دیکھا جاتا کھالبذا شب وروزکے چوبیس گھنے اور دہینہ کے تیس دن توانفیس معمولات پرگذر جاتے تھے۔ اب کتب بینی كاموقع مى كيا عفايضا نچه مضرت والأنے بعد ميں جو كچه بھى سايا و و مضرت كے قوت مانظر کی بین دلیل بھی اور یہی و منظر کھا ہے دیجھ کرحضرت مولانا عبدالباری صَاحب ندوی بھی دنگ رہ کئے اور اسینے مضمون " مار مفتہ ایک کہفت میں " حضرت کے اسس وصف کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایساجملہ تھ گئے کہ ہم حبب اس پر بہو کیتے ہیں توج کی صرور بڑائے ہیں۔ بہرمال مقامعا ملہ کھوا بیا ہی کدا شرتعا کی کوجس سے کا م لینا ہو تا ہسم<sup>ا</sup> اسكے اندركام كے وازم بھى پيدا فرا ديتے ہيں ۔خضرت والّا خود فراتے تھے كرميں جويكتا ہے و كلما أرمها مول تو وهم ضمون مجھ زبانی بھی یا دموتا سُبے نبکن اسلے و كلما تا مول كان بزرگو کو کھی اسکا تواب سلے اور علی باتیں جو بیان کیا کرتا ہوں وہ اسلے تا کہ علمار کو محجوج کرسکوں ا سلے کہ جب یک یہ لوگ کسی کو سیرکا سواسیرنہیں و کھے سینے اسکی جانب توجہنہیں کرتے یعنی برزیا مذمیں علمارنے حب کسی کواکینے سکے کا مل ہی ویکھا سے حب ہی اسکی جا رجوع ہؤسئے میں۔ چنا پخ علمارا ورمثائ کے بیٹیماروا قعان اس سلسلہ میں تحتابون میں سکھے ہیں \_\_\_\_ حضرت مولانا محدقا سم صاحب کا وا قعمتہوی كولۇكون في سے دريانت كباككوشرت ماجى مالحريث قدس سے ركاتو عالم نه تنفے پھڑ ہے سے ان سے کس طرح بعث کی ؟ فرایا کہ بھا ئی ہما رسے مفرت عاجی صاویت عالم ۱۱ مسطلاحی گون سکے مگرعالم گرستھے۔ دہاں عالم ڈھالے جاتے تھے اوربیمی فراتے تھے کہ کوئی توا مجے کشف درامت کی دجسے معتقد موامو گااورمیں تو بھائی انکا معتقدان عاكم كيوجرس موارمعلوم مواكر يفطرى جذبرى مؤتاس كايك عالمكسى جابل كيا نرجع بنوگا بلکردب کمسیکوا بنے سے سواعلم میں بھی ویکھے گا تب ہی ا سکا معتقد ہوگا۔

حفر سے کے الارہ جن کتا ہوں کے مفامین اکثر د میٹرسنا یاکرتے تھے دہ یہ ہوتی تھیں تقیر میں سے بیان القرآن ، روح المعانی اور تفسیم ظہری تواکٹر ا در آبن کٹیر آورکٹا ٹ تجهی کمبھی ۔ مَدیث تربیب میں سے فتح الباری اور کبھی کمبھی فتح الملم بھی ۔ نقہ میں طحطاوی على مرافى الفلاح اورنامى - تصوف ميس اجيار العلوم - التنبيه لطربى اوران كے علاوہ مصرت تاه ولی انٹرصاحب محدت د ہادی کی کتب حجۃ انٹرالبالغہ ۔ <del>تنہیمات الہیم : فیرکرنبر</del> ا در الفوزالكيركا ذكرا وران سے النفا ده بھي برابر رمتا كفا - نيز نوا جرمحم معصوم عليه الرحمة فلف رشید حفنرت مجدد صاحب قدس سرهٔ کی مکتوبات معقومیه اور حفنرت کا عنی تنارالله صاحب یانی یتی کی <del>الا بدمنه</del> ۱ و را د نتا دا لطا کبین ۱ در علا مه شعرا نی کی ا<del>لیوا قیت دا لجوا مراید</del> کتب بھی زیادہ تر پیش نظر ہاکرتی تھیں۔ یوں خود عضرت فرماتے تھے کہ طربق کے سمجھنے میں مجھے مکتوبات قدوسیہ اور مکاتیب رشیدیے سے بہن زیادہ مدد کلی ایبطرح مکتو بات بیقوبی کی تھی بہت زیادہ تعربین فراتے تھے۔ اور یہ تھی فرماتے تھے کہ مکا تیب رسٹ یدی بیں مرت معزرت منگو می کے جوابات ہی نقل کھے ہیں کاش سالک کا خط بھی ہمراہ ہوتا جس واضح طور بِرَعلوم مروحاً ما كه برحواب فلال بات كاست تواسكا نفع و وبالا مو حالاً -کتا بوں کا کافی ذخیرہ خودحضرت اقدس کے پاس اپنا ذانی ہی موجود تفالیکن الآباد تشربین آوری کے بعد مزید کرتب کا ایک جدیدانتظام یہ ہوگیا کہ ایک مفامی عالم کامسلم كتب فانه مى بقيمت ماصل موكبا عنائي حسب موقع ومنرورت مضرت والاان كتب سے بھی مفناین سناتے تھے۔ اسی ذخیرہ میں ترجیع الجوابرالکید بھی ملی تھی جسکو حضرت اقدی نے ماصرین فانقاہ میں سے اہل علم مصرات كوستقًا سِنقًا يرصا يالمى تقا اور بالآخرراقم كو اسكاتر جمه كرسَن كا حكم فرما يا - چنانجه وه تزجمه أولاً رساله مين مضرت والاكوى فيظ بلفظ ساست کے بعد قسط وارطبع ہوا اور کھِرستقل کنا بی صورت میں بھی تا کیع ہوا۔ الخبيس كتابول ميس سے جنكو مفرت والامجلس ميں اكثر نانے تھے كلتان و بوشال ا ور الخلاق محسنى تعبى تفى يرجو بحد مصلح ألامة كوا متر تعالے نے اسپنے دور میں اوگو س ك اصلاح ا فلاق تجيلة منتخب نرمالياً عقاا وربيي حصرت كالخصوص موقع غفااسط ا خلاف يجر جوبھی کتابیں بزرگوں کی متداول تقبیں حفرت والانے ان سب سے کام لیا چنا نجے شیخ عبدلی محدث دہوئی کی کتاب آداب المصالحین کے فدیم اردو میں کئے ہوئے ترجمہ ادی الناظرین کا جو بامحاورہ اردو ترجمہ اسوۃ الصالحین کے فائم سے داقم نے کیا (اوروہ بھی بہلے تورسالہ می قطوار اور وہ بھی بہلے تورسالہ می قطوار اور چیرستقل کتابی شامی شارچ ہوا) تو گودہ حضرت کے دمسال کے بعد طبع ہوسکی تاہم اسکی بنیاد حضرت میں تاہم اسکی بنیاد حضرت ملائم ہی وال جی تھے آب ہی کی بنیاد پر اسکی تعمیرہ جود میں آئی۔

مجلس میں گلتاں بورتاں کے نانے پرایک دا قعہ یا د آیا۔ جن دنوں حضرت والا کا قیام وطن کے بعد گور کھیورس کھا تو وہال میاں صاحب مسلم انسر کا کج (گورکھیور) کے ایکٹ ار و و فارسی کے مدرس جناب مولوی تنکیل احمد صاحب عباسی بھی حضرت دالای مجلس میں تشریفیت لا یا کہتے تھے ایک دن انھوں نے نو دحصرت والا سے آینا وا قدع ض کیا کہ کل حبب میں یہاں حضرت کی مجلس سے واپس مو کر گھرہار ہا عفا نورا سسته میرے ایک و وست مے ایفوں نے پوچھاکمولوی صاحب سوفت آپ کمال سے تشریعیت لا رہے ہیں ہیں نے برجبۃ کما کہ گلتاں بوستاں کا مبتی پڑھکہ آر ہا ہوں و مجھاکدا تھوں نے اس جملہ کو بہت تعجب سے سنا کہنے سکے کرآ یہ سنے نو نجانے کتوں کو گلتاں بوستاں پڑھا دیا ہو گا یہ آپ کیا فرمار سمے میں کہ اسکا سبن پڑھکرآر ہا ہوں ایس نے جب المحمتيرو کھاتو فود ہى اسنے تول كى يوں شرح كى اور کہاکہ بھائی میرے میں اسوفن حفرت مُولانا شاہ وقسی ا مشرصا حب کی مجلس سے آر ہامو ا ورحضرت نے تمام محلس گلتاں بوستاں ہی سانی اور اس سلسلہ میں ایسی ایسی باتیں حفرت نے بیان فرا پئی کہ کیا کہنا سبحان اسٹرس سے تواس سے قبل اس انداز سے اسکا مطلب کسی سے نہیں منا تفاحفرت سے سننے کے بعد میں نے سمجھاکہ جواب کک اس کو پڑھا پڑھا او ہ کھے ہیں تھا در اسل کلتاں بورتاں ان مفرات سے پڑھے کی کتاب ہے اور بڑوں کے پڑھنے کی کتاہے ہم وگوں نے بوبیوں کے والد کر دیا ہے حق برسے کہ بہشیخ معدی پر اللم ہے۔ اسی کومیں نے آپ سے بول کہدیا کہ میں گلناں بورتاں کا سبق بڑھ سکر آر ہا موں کہ را قم عرض کرتا ہے کہ دیکھئے گلتان بورتاں کے اشعار اور اسکی مکایات کو کو اکثر مثار کے است کو کو اگر مثار کے اور واعظین بیان فر استے ہیں لیکن حضرت اقدس کا انداز اسکی نثرح کا اور اس سے تعدون اور طربی کا ممکل مستبطا کرنے کا کچھ زالا می تفاکر مولوی میا حب موصوت بھی اس سے امدر جہ متا کثر موسکے

مفرت و آلاکی منتخب کتب اور اسطے بیان کواحقر نے بانقصد فدر سے تفعیل سے ذکرا میلئے کردیا ہے اکر تا یکسی محب کوا ہے مجبوب کی بسندیدہ کتب سے فاص ذوق اور منا مبست ہوجائے اور یہ بات ان سے استفادہ کا سبب بنجائے ۔ سمجھ یاد ہے کہ مدر مرمظا ہملوم سے فراغت کے مال مرا تقبوں بیں سے کسی نے مفرت استاذی مولانا محداسعدا متر ما حب مظلا العالی سے دریافت کیا کہ حفرت اب مکا ن ماکن کنابوں کوا ہے مطالع میں رکھون نا کھلی استعدادتا زہ رہے ، فرایا کہ تفیر میں دوقت المعانی کا فی سے اور ترح صدیت میں فتح آبیاری اور تقبی جزئیات کے سلنے برالا ان کا مطالع افزار الترکا فی وائی ہوگا ۔ الحریث کریمی انتخاب حضرت مسلح الائت کا مطالع افزار ورکو خود البرعا لل دموسکا الم مراباب شون اور اصحاب ذوق کے سامنے کا بھی دیکھا اور گود البرعا لل دموسکا الم مراباب شون اور اصحاب ذوق کے سامنے اسے بیان کردیا تا یہ انتزار الی کو اسکی و جسے مطالعہ کی تونیت عطافر اویں ۔

نظام الاوقات

یعتوان احقرنے اسلے قائم کیا تاکہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہ ہما دے مفترت مصلح الا مرتب جواس قدر کام کرلیا تو وہ حق تعالیٰ کے نفل کے ساتھ ساتھ عالم اسباب میں مصلح الا مرتب ہوا کہ حضرت نے اپنے اوقات کا بہت ہی خیال دکھا تھا جنانچہ ہر کام کے ساتھ اور اس باب میں اسلے ایک وقت اور اس باب میں اسبے ایک وقت اور اس باب میں بھی اسبے شیخ حضرت حکم الامۃ علیا لرحمہ کا اتباع آبڑو ماصل کھا کیو کہ میں سنے حضرت کھی اور اس باب کی مردری کی جات مبارکہ ہی میں بوقت ما صری فانقاہ ا مرا دیر ا شرفیہ کھا تھا جب کی مردری کی بائیں جانب ایک بڑا اعلان جلی حرفوں میں تھا ہوا آ ویزاں و کھا تھا جب کا مردری کی بائیں جانب ایک بڑا اعلان جلی حرفوں میں تھا ہوا آ ویزاں و کھا تھا جبکا

عنوان غالباً یه عقا" اعلان انضباط ۱ و قان احقر سیستا که نه میرا و قت منا رئع هواور ندا بل عاجت می کوکوئی دقت بیش آئے اور اسلے نیچے ہر ہروقت کے کام تحریر فرادیکے تھے اس سے ہرشخف کو ہرکا م کا مثلاً در خوا ست بعیت کا . تعویز طلبی کا ۔ محکس فاص و عام کا ور خانقاہ میں قیام کا اصول معلوم ہوگیا تھا اور اسی کے مطابق کام ہوتا تھا ہمارے مفری اینے بہاں ان بیں سے ہرت سی باتوں کو توبوقت معالم زبانی فرما دیاکہتے تھے اور میند باتیں مکھکہ فانقاہ میں آویزاں بھی فرما دی تھیں مشلاً كوئى صاحب بالبرسے تشریب لانے دوجارد ن چودن تیام كرستے اور عین جانے كے د ن نہیں بلکہ عین روا نگی کے وقت بوقت مصافح بوں کتے کہ کھر کے لوگوں نے مسلام عرصٰ کیا تفا اور ایک تعویزی فرمائش کی تھی اسپر حفرت حفا ہوئے اور فرمانے کہ آپ عار باتے دن سے مقیم میں اب تک مذاہب نے سلام کہاا در رنہ انکا پیام کہاا ب <del>عَلِمْ جِلْمُ</del> بو فرمائش کی سب تواسکی وجہ سے مجھ پر بار والنا نہیں ہوا اور یہ مجھے مقید کرنا نہیں ہے کہ بیس مجبور مروما وُں کہ ابھی تعویر مکھوں جائے مجھے اس سے بر مفکر ہی کو نی ابنی ذاتی صرورت ہو، مثلاً اب ا ذان ہو کئی سے نماز کو جلناسے اگر مجھے اسٹنجے جانا ہویا وضو کرنا ہو تب مجاکرو<sup>ں</sup> اگر تعویز ندوں تو آب کو آب کے اہل فاند کو ناگواری ہوا ور دیدوں تو آب لوگول کی اسلام كيسے رو - يرسب بانيس تومو في عفل سي مجه مب أجانا جا سين ان دعا بات كون ممجموسة تو طریق کو کیا سط کرو سگے ا درا سکے آ داب فاکسسجھو گے ۔

اسی طرح سے مثلاً تین دن قیام کرنے کے بعد جانے کو دن کوئی مہا حب کسی کا خط بیش کرنے کہ فلال مہاحب سے مثلاً تین دن قیام کرنے کو بین طود یا بھا امپر نارا من ہوتے اوران مہا کی خوب ہی خوب ہی خوا آب کے پاس ا ما نت کھا اسکو آتے ہی دینا چاہئے تھا معلوم نہیں اس نے کیا تھا اور آپ سے اسکور کھ لیا اب جانے وفت یا د آیا۔ جب معلوم نہیں اس نے کیا تھا اور آپ سے اسکور کھ لیا اب جانے وفت یا د آیا۔ جب آپ کے ما فظ کا یہ مال ہے توکسی کی امانت کو لینا ہی نہ چاہئے تھا۔

غرص اس نوع کی ہے اصولیوں کی توبر و قت اصلاح کیجاتی تھی اور اس میں شک نہیں کہ دوسرے وگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوجاتا تھا۔ باتی پونکہ ہم اوگوں مین فلت

ایک عام مرض سے اس کے بہت سی باتوں کو بزردیدا علان بھی دہن شین فرا دیا مخنا اکدوکوں کو تیام فرا دیا مختا میں اکدوکوں کو تیام اور گھرکا نیام کیاں ہی مورکد و ماکئے ۔

کیونکہ چارا دمی جہاں جمع ہوجائیں اس جمع کا محذورات نثر عیہ نائی ہونا اس زانہ میں جسقدر دنتوار سے بالحل فلا ہر ہے حضرت کو اس سلسلہ میں تجربہ نفا اس لئے اسکا اہتمام تفاکہ لوگ بیماں کے تیام کے ایام کو بین از بین بیماں کے مقصدا ور کام میں گذادیں اور فانقاہ کوسہ

بہشت آنجاکہ آزار سے نباشد کسے را باکسے کار سے نباشد رہشت در مل اس بخاکہ آزار سے نباشد دہشت در مل اسی جگر کا ام ہے جہال فررد فرارا فیارد کا ان ہوا در کسی تحق کو کسی سے کوئی شکایت نبی کا مصدات بنالیس ۔ چنا بچراس زبانی طور پر زجر و تو جے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کبی فانقا میں آویزاں تھا :۔۔

## مهرایا سنند

ا ۔ فانقاہ میں ہمانوں کے تیام کا انتظام مولوی عبدالرؤ ن صاحب ومولوی جا تی صاحب سے نفاق ہیں ہمانوں کے تیام کا مرد ونوں میں سے کسی صاحب سے بلا پہلے اپنے قیام کا کم دمعلوم کریں۔
۲ ۔ چار پائی اور کبر کا انتظام فانقاہ کیجا نب سے نہیں ہے ہر شخص فو دا پنا بستر اسپنے ہماہ لا دے اور کم و میں بچھے ہوئے اطلا اور چا کیوں کو کم ہ سے با برنز نکا لا جائے۔
۳ ۔ طعام کا انتظام معقن صاحب سے متعلق ہے ان سے تعقیبلی حالات معلوم کریں ۔
۲ ۔ فانقاہ میں پونکہ طلبہ بھی دستے ہیں اسلے سب کو ہدایت کیجا نی سے کہ وہ دوم می مجاعت کے کسی فرد کے ساتھ اور آپس ہیں بھی اختلاط سے سخت اجتناب کریک کی سالک میں طالب علم کے مجرہ میں نہ جا و سے نرائے ساتھ نور دونوش رکھے ۔
د سے فانقاہ میں بڑتی سکو بیٹ ہیا ہوئے نہ انتظام سے بینے ، ذور ذور سے با تیں کرنے اور بلا ضرور سن با کھوس د نیوی اور کیا سی گور کے کہ مانون ہے ۔

۳- کوئی تخف کسی دوررے کی چیز بددن اسکی صریح ا جا ندت کے استعال نکوے۔

۵- سرخف اپنی چیز کے تحفظ کا خود ذرہ داد ہے اگر کسی کی کوئی چیز خانقا ہ میں سے چوری ہوئی و سے قرار ق اور مرروق منہ دونوں کا اخراج کردیا جا و بیگا کیونکہ جشخص اپنی دنیا کی حفاظت سے قاصر ہوگاوہ بھلا دین کی کیا حفاظت کرسکے گا دمطلب یہ تھاکہ صوفی کو بھولا بھی نہیں ہونا جا ملکہ متیقظ اور مونتیار مونا چا ہے جی کی کوئی دیتا ہے اور کا کھا تا ہے المومن لا خیرے دلا فین کے دلا فین کی کھوئی دینوکا دیتا ہے اور کا کھا تا ہے المومن لا تھی ولا فین کے دلا فین کو اللہ میں ایک کا کھا تا ہے المومن لا تھی کے دلا فین کو کھوئی دیتا ہے المومن لا تھی کھوئی کو دیتا ہے در اللہ کا کھا تا ہے المومن لا تھی کھوئی کے دلا فین کے دلا فین کو دیتا ہے در اللہ کی کھوئی کا در اللہ کی کھوئی کو دیتا ہے در اللہ کھوئی کا در اللہ کھوئی کو دیتا ہے در اللہ کھوئی کے در اللہ کھوئی کا در اللہ کھوئی کو در اللہ کھوئی کا در اللہ کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کا در اللہ کھوئی کھوئ

باتیں) کرستے ہیں۔

۹ - آیوالوں کو چاہئے کہ آنے کے ساتھ ہی اگر دقت مناسب ہوتواطلاع کوا کے حضرت وا سے ملاقات کریس واگر چید دن قیام کا ادا وہ ہو تو جانے کی اطلاع ایک دن قبل ہی کودیں ۱۰ - تعوید لینے والوں اور یا نی دم کرانے والوں کو جاسئے کہ جس کے متعلق یہ کام سبے معلوم کرکے اسکواطلاع کر دیں انکاکام کرا دیا جائے گا حضرت والا کے پاس کوئی صاحب براہ داست اس غرض کیلے نہ جائیں۔

۱۱ ۔ جو صاحب فانقاہ سے اہر بغرض تفریح یا اُس یاس کے موضع میں کسی صرورت سے جاتا چاہیں تو حضرت والا منطلہ سے ا جازت لیکر جائیں اسی طرح کا دُس میں کسی سے ملنے کی صرورت ہوتو کھی بغیرا جازت کسی سے مذہبیں ۔

اعلان اورمائین کے متعلق آپ کی ہدایات ۔ اس سے آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ مفرت اللہ فیجور تال نرجا میں مضرف کے کہ مفرت اعلان اورمائین کے متعلق آپ کی ہدایات ۔ اس سے آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ مفرت اقدس نے ملانوں کے جس دین شعبے کی فدمت انجام فرائی تھی وہ نہایت ہی بانظر طور پراورا صول کے ساتھ انجام فرائی تھی۔ جنانچہ رمالہ قتیریہ سے یہ عبارت اکثر ہم کو گوں کو کہائے کہ انھا حرصوا الوصول متضییع میں الاصول بعنی لوگ اصول کے جھوڑ دینے ہی کروجیسے کہ انھا حرصوا الوصول متضییع میں الاصول بعنی لوگ اصول کے جھوڑ دینے ہی کروجیسے

مسدل سيمودمس و اور فرمات يف كانبهوت نها بيت مي يانغلما وربا اصول ي سي ا يما بنبي بياك لوكول في الكوسم مدا مكاسي بعني يون مجعد بل كه فرا

يه وه ما مرسيه كرميكا ننسيس اللا سيدهما

ا مشرتعالی کے داست، پر بھلتے والوں کومتیقفا ور بیدارمغرمونا چاسسے بنہب کہ و متعف بھی اس ہیں داخل ہوسنے کی ہرت کے سے شبکی فہم کا یہ حال ہو کہ جمعتنا ہو کہ گا سئے بھی کا تحفین ا در بسل مهي گاکفن -

پینا بخیرا بل فانقاه ان اصولوں کی سختی سے یا بندی کرنے تھے اور مفرن اندیں كيطرف سے دار دين اور صادر بن كى ٹۇانى كيلئے بھى بدمن حضرات بھى متعين ہوتے چنانچہ ہوگوں کے بے اصول ہوجاتے پراکٹر وہ حفرات نرمی سے جھا دیتے ، بو کسی سے ابینی می کو ئی ہے اصولی مرد ما نی جس کا مزرعام مرد تا توحمنرت والا کد بھی اسکی اطلاع کرد بجاتی ا ور پیمرار کا معالم سنگین موجا تا۔ اسلے ہوگ بڑی احتباط سے فانقاہ میں قیام کرنے تھے اور وری کو سنت مرد تی کہ کو تی بات کسی سے مضرت والا کے منتاء کے فلات نہونے یا سے -ا بك اعلان قرآب نے ملا عظر فرایا - اسطے علاوہ طلبہ اورطالبین سے تعلق ا بك مشرك اعلان على أويزال عقاء للاعظه فراكيه -

## (نظام الاوقات براسے طالبین و ماضرین فانقاه)

بعد نازفجر: تلاوت قرآن مجيدومنا جات مقبول وغيره-

بعد اشواق ، ناستة وثوا بح منروديه-

بعد ناشتنه : مطالعه تصانیف مضرَت مولانا دحمة الشرعلیه مواعظ و دیگرکتب -

بعد مطا بعد : مطالعه سے افذروه مفاین کا یاسم نزاره -

بعدمذاكرة : كمانا وتيلُوله-

بعد نماز ظهر: تركت تقرير بعدهٔ تلادت قرآن ﴿ تقورْی ديرَ كَ كُونَى صَاحب مَضْر کے تکم سے کھ بیان فراتے تقریرسے مرادیمی ہے،

بعدة : مركت محلس مفرت والا بعد عصى: تفرُّح و نذاكره مكفوظات محلس مفرت والا بعدمغرب: نوانل دزك بعدنوا قل: طعام بعدعشاء: استرادت هدايات ١١) طلوع صبح صادن سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل آخرشب کومعمولات کیلئے اٹھ جانا ۲۱) بعدا ذان ظرکوئی صاحب بھرکے ساتھ تلاوت بکریں۔ اور نظر آن تربیب لیکرصف میں بیم روس از اس سے دور مرول کو انتقار موتا ہے ) رس) بعدادان فجرند کر جبر تکریں دِ لوگوں گوسنت کی ادائیگی و شوار موجا تی ہے ) م (١٧) بعد نماز عنا يأت چيت مذكيجائے بلك مور منا چاہم تاكة توشب ميں الحفظ ميل ماني مود نز دریت تربین میں بھی اسوقت کلام دنیوی کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ ‹ ٥ › اوقات ذکریس تلاوت یا اوقات تلاوت میں ذکر کرنے میں کوئی مصالفہ نہیں ہے جیکوجس سے انس ہو دہی کرے کیونکی تقصو د کام میں مگنا ہے زکرسی فاصف کرکا پابند ( ١ ) كيم كابي فانقاه مي موجود مين الل فانقاه ان كيم تنفيد موسكة مين - زمه دا رفانقاه سے ماصل کیجا ویں اور اتفیں کو دالیسس کردیجا میں ۔ دیکھاآپ نے ان مرایات دراعلانات کوابیا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سی بانظم مدرمہ کاکوئی ا علان موقیونیوں کے اس محتب کا علان ہے جوتیور ال نرجا میں کا ورتفترت کے الامۃ اسکے ہم تھے میا ل ہنیں تھی کہ کوئی شخص اسکے فلا من کوئی کا م کر اسکے حالانکہ ہرقسم کے لوگ آتے تحصائين علماءا وطلبا بهي تصاميركبيرئيس اورتعلقه دارهبي موت تحصنا جراورملازم همي تصميطه اورفقير مھی تھے پروفیر اور حکومت وقت کے باعزت صاحب مصب حضات بھی موتے تھے مگر بیاں خانقا واکر ان اصول وقواعد کے سب می مکلف تھے سب بطوع وغبت اسپٹمل کرتے تھے اور جو حبقد رقیم دارا سے مصن موتا تھا وہ حضرت کے اس تظم کو دیکھیکوش عش کر جا آ

یوں خانقا ہ میں کچھ برتن بتیلی اور اکوط ی وغیرہ کا بھی انتظام تھا جنا نجے آس یاس کے غ بارج د و چاردن کے قیام کی نیت سے آئے قرابیا بھی ہوتا تھا کہ دہ ضب وغیرہ کا ا تنظام کرسے دمستِ نو و د پاپ نو دکامعسَا لمدرکھتے تواسیح سے پکانے کا برننَ ا در سوخته و غیره کا فا نقاه سی سے انتظام کقارین نظم تو منرو ریمقالیکن اسکے ساتھ ساتھ حضرت مصلح الاثمة كى اسپر بھي كواى نظر استى تھى كە اجكل بوگوں كا ايك مزاج يەتھى موگيا ہے کہ کام کرتے کرتے حب گھبرائے تو تفریح کے لئے ہمینہ بھریس بیدادن میں کسی ایک دن کرا مان خور دونوش مین گوشت مسالہ وغیرہ لیکرا بنی پوری جماعت کے ما تھ کہیں باغ جنگل وغیرہ <sup>ن</sup>کل جاتے میں اور وہیں کھا کتے پیما نے میں اور نوب جشن مناستے ہیں اسکوآ جکل کی زبان میں یکنک کہا جا تاہے اور اطرا مت کے لوگ اسی تفع کی ایک تفریج انخشتی نا می سکے بھی عا دی رہ چیچے تھے جبکی اصلاح مصریثے ہی سنے فرما فی تقی، توخیال موتا کہ کہیں لوگ بہاں آ کے کھاشنے بیا نے کی سہولت باکر میاں کے قيام كواسى فوع كى تفريح مين ذاستعال كريس السلك برا برمخيلف عنوات سف دوك لوك بھی الکھتے تھے اور ظرکے بعد کی مجلس عام میں حب کسی ایسے شخص کو سوتا ہوا و سکھتے تو مجمع کو خاطب کرکے فرائے کہ بھائی سونا دلیل سے اطبینان قلب کی اورسکون نفس کی اوریه ظامرہے کہ نشیخ کی مجلس سے بڑھکرا در کون سی جگہ ایسی ہوسکتی ہے جہاں انسا كوسكون قلب ما صل مواسك سون كے كے لئے بيرى جگهست بہتركونى اورسكون كى جگه موكتى سدے ؟ للذا سونا سے تو بیری کی مجلس میں سواو ا ور یا اکل استحے سامنے بیٹھ کرا و محمو اسکو سکراور د و مرسے لوگ تومسکرا و سیتے اور عها حب معالله نا دم موجا آ اور اسکی نیند کا فور ہوجاتی ۔ تمبھی یہ فرماتے کہ گھرسے سامان لاؤا ور بیہیں بیکا وُا ورخوٰب کس کر کھا وُ اور کہا ہیں ا کے سود یہی غرض دکھوا سینے اس آنے جانے کی اس سے بڑھکرد وسسرا نفع شیخ کی مجلس میں ماضری کا اور کیا ہو سکتا سے ؟

اس طور پرموا فذہ فرمانے سے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈرسا پیدا ہوجاتا تھا پھر اسکی وجہ سے لوگ سونے کی ممت کم کرتے تھے اور بیماں کے کھانے پکانے کے معاملاکو

بس بقدر ضرورت می رکھتے تھے تفریح بنانے سے اسکو بچاتے تھے۔ مفترت والاسکے اسی تنظم وا متمام کی وجرسے فانقاه کا قیام با ہرسے آنے والوں کیلئے بڑی می طمانینست اورسكون قلب كا ذريعه موتا عفا يمنا نيه وفأترك ملازين إالل تجارت وزراعت ميس جوحفرات بہاں چندون قیام کرجاتے تھے تواسینے اسینے مکان کی واپسی کے بعید جوخط من<u>کھتے تھے</u> اس سے اندازہ مہرتا تھاکہ اس ماحول میں اور اینکے اسینے ماحول میں کس قدر زمین و آسمان کا فرق کفا۔ اسی بطفت نے مولانا ندوی کے قلب میں ڈوالا کہ الحفول نے اپنے بہال کے سفرنامے کا عنوان " حیار مبقتہ ایک کہفت میں " تجویز فرمایا لوگ فانقاہ کے قیام کو دمجعی اورسکون قلبی کا دربعہ مجھتے تھے اور اسینے قدیمی ماول كواسيغ للے ايك مصيب وار ائش اورجنجال خيال كرنے تھے بنانچہ تمناكرتے تھے كہ خدا حبلدوه وقت لا کے کہ تھے رفا نقاہ شریف کی حاصری نصیب ہو۔ جنانج اسی حن اللہ ا ورحن معا نترت کی تعلیم کایہ ا تُریخا کہ گا دُک کے مذ صرف مسلم بلکہ غیرمسلم کو بھی ایل فانقاہ كى كسى فدمت كے انكارانہ عقاء جہال مانے كے ليے كيا سك مزوورالل مات اور عام طورسے سو دا سلف بیجنے والوں کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ ہم اپنا سا مان اراغانقاہ کے ہاتھ فروخت کریں۔ اور اہل فانقاہ کو آپس میں جس من معانزت کے ساتھ رہمنے سبنے کا مکم تقاا سکا اندازہ آپکو حضرت کی ہدایات سے ہوا ہوگا۔ طا ہرسے کہ جو حجات ا بنوں کا اسفدر نعیال رکھے گی وہ و و مروں کے ساتھ رعایا ن کیوں یہ کمچوظ رکھیگی اسی کا نتبجہ یہ تفاکہ گھر جیٹھے ایک دیبات میں بن چیزوں کے ملنے کی تو قع کیجاسکتی تھی ا ہل فانقاہ کو وہ سب میمر تقیس۔ ان حضرات کو یہ فکو دَا من گبر رہنی کہ کہیں ہم سے کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے اَ ورہم حصرتُ کے موا خذسکے مور د تنبی ٗ اور ان پیکنے والو کویہ اطبینان تقاکہ یہ سب مولانا صاحب کی فانقاہ کے لوگ میں بڑے احجے لوگ مں اور بڑے سیے لوگ ہیں اسی سلسلہ میں را قم کو ایک واقعہ یا وا یا فا نقاہ کے أسنے جاسنے والوں کے کھاسنے کانظم جن حضرات کسے متعلق تھا ان میں مولو ی ا بوالحنات صاحب كو پائنى بھى تھے جنا ئجرا يک صاحب کہيں يا ہرسے حفرت والا

ی فدمت میں متجور ما منر ہو سے مصرت والائے یہ خیال فرماکر کہ بڑی جگہ کے لوگ میں مباد اانفیں بیاں و بہاً ت میں کچھ نکلیف ہونچے اسلے اسکے کھانے کانظسم مولوی ابوا کھنا نٹ کے میرو فرما یا اوران سے فرما باکہ فلاں جگہسسے ایک صاحب تشریین لائے ہیں ان سے مِاکر ملوا وران سے کہدوکہ آپ کے کھانے کا انتظام ' مجد سے متعلق سے ہندا آ ب اپنی مطلو بات ومرغوبات بیان فرا دیں کھا تا مبرسے یہاں سے یک کرآ جائے گانیز نامشتہ اور میائے وغیرہ کے متعلق آپ کے جومعمولات مول وه مجهی ارشا د فرما دیں ۱ نشار ۱ مشرسب جیزیں آپ کو وقت پر بل جائیں گی ۔ اور اس کے بعدان بیزوں کی جو قیمہ نت تھی وہ بھی اُن سے بیان کردی مثلاً یہ کہ گو شہت چا ہی گے تو ٹی نوراک اتنا ہو گا اور وال سنری جا ہیں گے تواسکی فیمن اتنی مو کی -ایک انڈااتنے کا موگا ایک بیالی چائے اسنے کی موگی وغیرہ دغیرہ ۔ معالمہ موگیا اور دہ مہا حب دسینے سکے اور کھانا ونا شتہ مولوی صاحب کے بیاب سے آسے سکا جب ان کے جانے کا ون آیا توصاب کی روسسے انکی جانب جو کھے نکل تھا ان مہان صا سنے مولوی مماحب کواس سے کھوزیا و ویا مولوی مماحب بقیہ سیسے واپس کرنے سکے تواس پروہ بوسے کدارے سب رکھ لیجے والیس کی فرورت نہیں ہے مولوی صاحب نے کہاکہ نہیں یہ تو یا سکل نہیں ہوسکتا اسلے کہ یہ فاصل قم ظاہرہے کہ سماری ترج اور دیم سے زائر سے اسلے مم اسکو کیوں اور زائد د کیے ہو کے سیمے اگر آئیکی طرف سے مریرس تواسکی پہال کے رہنے والوں کوا جا زمت نہیں ہے اسلے مہمسکو معا ن دکھنے ا وریہ لیجئے اسپنے بیسے ۔ اس پران مہاحب نے کہا کہ ا رسے سبحان ا مٹر یہاں پرسب بھی سکھایا جا آسہے۔ یعنی صفائی معا ملہ کی قدر کی اوراس سسے توش ہوستے یہ وا تعرتویں نے اپنی یا د داشت سے مکھا تھا بعد میں ایک کا پی پرخو د حضرت مے کا مفوط می مل گیا اسکو بھی نقل کرتا ہوں و ہو لذا ۔

فزایا کہ ۔۔۔کل بیال ایک واقعہ بیش آیا بار باراسکوسوجیا ہوں جیرست موتی ہے اور مضرت موللنا کا اصول یا دا تاہے اور سمجھتا ہوں کہ بس اسی میں فلاح اس زمازیں ہے۔ مال وغیرہ کے بارے میں مرید کابھی اعتبار نہیں۔ ایک معاصب کمبئی سے آئے تھے فانقاہ میں تھیرے نکھے بن ما حب سے تعلق کھانے وغیرہ کا انتظام ہے ان سے چار وغیرہ بی چلتے وقت ان سے حاب پوچھا تو چھ آئے ہوئے آتھے افوں نے بتا دید ان مہان مها حب سے ایک رو بید نکا لکو دیا اور کہا کہ یہ لیجئے اور ساخوں نے بتا دید ان مہان مها حب بنی سے اکفوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو مکتا کر دگو ساجے واپس کرنے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکفول نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو مکتا کر دگو ساجے یہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہ اسلئے تھوڑا ہی دہ سے بیس کے یہاں ہم لوگ رہتے ہیں اسلئے ہم لوگ اسکو بالکن جا کر نہیں سمجھتے ہدا ہم اسکو لے نہیں سکتے بالا خرمجبور ہوکرا ور نہا بت افسوس کے بالکن جا کر نہیں سمجھتے ہدا ہم اسکو لے نہیں سکتے بالا خرمجبور ہوکرا ور نہا بت افسوس کے ساتھ اکفول نے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو عجب جگہ ہے ہم نے اسبے لوگ ساتھ اکتوں نے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو عجب جگہ ہے ہم نے اسبے لوگ ساتھ المنوں نے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو عجب جگہ ہے ہم نے اسبے لوگ ساتھ المنوں نے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو عجب جگہ ہے ہم نے اسبے لوگ ساتھ المنوں نے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو تو بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو تو بیت کی سے دیا ہوں نہ اسکو المنوں نے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو تو بیت کے اسب المنوں نے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو تو بیت کے دیا اور کہا کہ یہ تو تو بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو تو بیت کی اسب کی اسٹوں کے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ یہ تو تو بیت کے دہ بیت واپس لئے اور کہا کہ دور سے دیت کی استور کے دہ بیت واپس کے دور بیت کے دہ بیت کے دہ کہا کہ دور بیت کے دہ کے دہ بیت کے دہ بیت کی کر دور کے دہ کے دہ کے دہ کی کے دور بیت کے دہ کے دہ کے دہ کے دہ کے دہ کے دہ کی کر دور کیا کر دور کر دور کیا کہ کر دور کے دیا کہ کر دور کے دیت کے دہ کر دور کے دور کے دہ کے دور کے دور

تو کمیں دیکھے می نہیں ۔ انتہای (ملفوظ ت ص) دا فم عرض كرنا سے كه الما حظه فرمايا آب سے حضرت مصلح الا مست توا ن اخلاق کے سکھلانے اور بتلانے دالے ہی نفے مگر جب اسکوعمکی جامہ میں ملاحظہ فرمایا اور ا سكا نفع ديها توكس قدرمسرور مهوسے باقی ان صاحب نے جو به فرمایا كه اچھا پہاں بہ بھی سکھا یا جا تا ہے توا سکا مطلب پیعلوم ہوتا ہے کہ نوانق کے متعلق عام نعیب ال ا ج لوگوں کا یہی ہے کہ دہاں بیصوفی لوگ کچھ اوکروا ذکارکرتے ہیں اور کچھ شغل مرا قبدوغیرہ کیا کرتے ہیں بس باقی میا کل ترعیه کا لحاظ اور حنِ معا شرنت کے اصول کی یا بندی تواسیح متعلق سمجھتے ہیں کہ فانقاہ کو اُن سب چیزوں سسے کیا تعلق! یہی تصور اس فانقاہ کے متعلق بھی ان صاحب کا رہا ہوگا لیکن بہال کے فادم کا ایک او نی ما معاملہ حبب اس انداز کا دیجها توابنی معلومات کے خلات اسکو پاکرانفیس استعجاب مواجنا نجہ بسیاختہ ا بحی زبان سے نکلاکہ اچھا بہاں یہ سب تھی سکھلایا جا تا سے سے با نجہ فا نقاہ کا بینظم و نسق اور اصلاح نفس کا متام توحفرت حکیم الامت مولنا نفاندی رحمته ا منع علیه کے دورسی میں ہوجیکا تھا یہی و جہ سے کہ آپ کو طریق کا مجدد کھا گیا بھرآب کے بعد مہارے حضرت مصلح الامة حن اس منصرب كوسنيها لا اوركام كو آسك برها با أور اصول كے مطا وگوں کو اس پرنگایا۔ چنانچہ تجربہ سے بہتا بت بھی ہواکہ نیز نظم دا متام کے جس طرح دین و د نیا کاکوئی کام درست نہیں ہونا۔ اسی طرح سلوک کوبھی جسب تک کوئی شیخ کا مل پی نگانی میں طے نہیں کرا آیا اسوقت تک سالک کوبھی فعاطر خواہ فا کدہ نہیں بیونچناا ورمر شار کے متعلق حضرت محی الدین ابن عربی فراستے ہی میں کداس میں دین انبیار کا ساء تدبیراطبار کی سی اور میا سست با دشا ہوں کی سی ہونی چاسمئے۔

حفرت مسلح الاست جودگوں کو اسقد رفقع ہوا اور آپ کا فیق تیزی

اوسا است نلتہ کو جمع فرا دیا تھا۔ تقویٰ اور تدین آپ ہیں جیبا کچے تھا آپ سے مالات

اوسا است نلتہ کو جمع فرا دیا تھا۔ تقویٰ اور تدین آپ ہیں جیبا کچے تھا آپ سے مالات

اوسا است خراق شریں اسکی جھلکیاں نما یاں طور پرموجو دہیں ، رہا فہم و تدبر تو آپ کی زندگی

سے اُن مالات میں جہاں اسکی فرورت پڑتی تھی تبھی اور دیلی جا سکتی ہے حضرت موالات اس پر شاہریں کہ آپ سے نود اسپنے کو نیز قوم کو فررست بچا یا سے مقالات اس کو سلامی ہوا اور کس طرح سے خود اسپنے کو نیز قوم کو فررست بچا یا سے اسی طرح برکہ شخصے کے اندر میا سنت بی ایک شوکت اور دید بر بھی ہونا چا ہئے جس کے اس طرح برکہ شخصی کے اور کو گوں کے ساتھ معالمات اسی طرح برکہ شخصی کے اور کو گوں کے ساتھ معالمات در بعد وہ اسپنے افکا م کولوگوں پر نا فذا ور جاری کرستے اور و بر دالا ہونا چا ہے تو اسکے متعلق در بھی ایک شخصی اور انتہا کی نوش فلقی سے با وجو دا صلاح مشکل ہے مضرت والاً اور میں کریم النفسی اور انتہا کی نوش فلقی سے با وجو دا صلاح مشکل ہے مضرت والاً بی نوش فلقی سے با وجو دا صلاح مشکل ہے مضرت والاً ہو تا ہی کریم النفسی اور انتہا کی نوش فلقی سے با وجو دا صلاح کے باب میں نہایت اور میں کریم النفسی اور انتہا کی نوش فلقی سے با وجو دا صلاح کے باب میں نہایت بی کریم النفسی اور انتہا کی نوش فلقی سے با وجو دا صلاح سے باب میں نہایت ہیں کریم النفسی اور انتہا کی نوش فلقی سے با وجو دا صلاح کے باب میں نہایت ہی کریم النفسی اور انتہا کی نوش فلقی سے با وجو دا صلاح سے باب میں نہایت کی کا جس کریم کی کریم النفسی اور انتہا کی نوش فلقی سے باوجو دا صلاح کے باب میں نہایت کی کریم کی کریم النفسی اور کا کل ہو

کچھ تو ہوتے ہیں مجبت ہیں جنول کے ازاز اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا سینے ہیں ایک توا صلاح خود سیاست کی تقتفنی ہوتی ہے اسکے ساتھ ساتھ لوگوں کی کج فلقی اور سبے را ہ روی ایک مصلے کو مزیر ختی کرنے پرمجبور کردیتی ہے جبیا کہ خود صفرت والا خرائے ہے والے سبے را ہ روی ایک مصلے کو مزیر ختی کرنے پرمجبور کردیتی ہے جیے اگر کو دصفرت والا خرائے تھے کہ سب بیلے بالکل بیدھا سادہ تھا اور اب بھی ہوں لیکن یہ آنے جانے والوں نے مجھے مبت پڑھا یا سبے ، برسب میرسے استادیں – جانے ہیں جانے ہیں

کس چیزیں اس میں کہ د بھو جشخص مخصارے بیاں آنے اور تمعاری تعربیت کرے یا سنکھے تو یہ ضروری نہیں کہ د ہ د ل میں بھی تھیں ایسا ہی جانتا ہوا سے موشیار مو یعنی اسکے اسی طرز عمل سے نفاق اور ظاہر دیا طن کے نخالف کا علم ہوا۔ یس نے بھی بعف اوگوں سے بوجھاکہ میری سمھ میں بربات نہیں آتی کہ حبب ایک شخص دل سے میرامعتقد بہیں سے نوا تر زبان و فلمسے میری تعربیت کیوں کر تاہے ؟ لوگوں نے کہا کہ اسلے تعربیت کرتا ہے کہ جس کے ساسنے تعربیت کی سے جب اسکے ذربیجھیل طلاح سلے گی نوتماس نعربیت کرنے والے سے نوش ہوگے ۔ یہ ویچھے ہوگ جا ستے ہیں كمع وهوكا و يجرسند ك جا دي توسي هي اب الجهي طرح لوگو سے وا فقت موكب مول د تکھوں کو فی کیسے و معوکہ و کی نکل سکتا ہے ( وصبة الاحمان وسس ) ۔ حضرت مولٹنا رحمۃ اسٹرعلیہ کے ان الفاظ میں غور فریا کیے اوریقین جانے کہ اگرآ بائے مفترت سے ملا فات مذکی ہو اور پہلی بارآ ب کو مفترت کی زیار سے ہوتو حضرنیے کی خوش مکفتی اور تواضع کا مشاہرہ کر کے آپ یا ور نہیں کر ہیں گے کہ یہ کلام حضر سنے فرما یا ہوگا۔ بات یہ سبے کہ جب کوئی منفدیب فد آکی طرفت سے کسی کوعطا کیا جاتا ہ تواسیح ہوا زم کوبھی اسیح اندرموجود کردیا جا تاسیے، ظا سرسے کہ اصلاح اِمت کے تربہ پر آ ب فا ئزنستھ اور آ ب باسنتے ہیں کہ مخلوق میں کیسے گیسے برنفس ا ورکج فلق لوگو<sup>ں</sup> سے بھی را یقہ پڑنا ناگز پرسے اسلے اسیے وگوں کے راسنے اگرشان موسوی کے ساتھ كونى مسلح نه آكيكا توعادة التربى سب كه اس سي اصلاح كاكام نه الدسيح كا - بينانجسه حضرت مولانا معلی مدین و پگرال کے طور میکہھی کبھی اس شان کی ضرور سن کا بیان فر ما کے دستے تھے۔ چنا نچا افرایاککسی بنتی بیں کوئی بزدگ نشریف کے گئے لوگ اس سکنے کے لیے جانے سکے ایک میا دب تھے انھیں بھی زیارت کا متوف پیدا ہوا سلنے کے لئے بیلے داستہ میں اسینے ایک دوست سے ابکی ملاقات ہوئی ووست ان سے یو جھا کہاں جا رہے ہو الخوں نے کہا سائے کوئی بزرگ تشریف لاسے ہیں الیمی طاقات كيك جارم مول- اس د وست نے كما بس جلووا بس جلوكي و ميك أرم مول

ارے وہ بزرگ وزرگ کھ بنیں میں وہ تواسینے کو حقیر فقبر مرا پاتق میں کہتے ہیں۔ ان جا سنے دا سے میا صب سے صود نت مال کوسمچھ لیا ۱ ور اسپنے دوست سے کہا کرجب گھرسے شکلے یم توسطتے ہی آ دیں بینا نیہ ان بزرگ کے پاس بیونیے ا در تنہا نی میں ا ن سے عرض کیا کی مفترت پہاں بہت سخت فتم کے لوگ دہستے ہیں ہلذا آب اسپے متعلق بہت زیادہ توا ضع کے کلات را استعال فرا کیے اسکی وجہسے لوگ آپ کوفا طربی میں زلائیں ہے بلكه آب توان سے يوں كيئے كه يس يہاں فدا تعالىٰ كى جانب سے تم يوگوں كى اصلاح کے سے بھیجاگیا ہوں اگر سیدسھے سے بات نہ انو کے توتم کو ار ارکر درست کرو نگا۔ مقصداس تسم کے واقعات کے مانے کا یہی مونا کھاکہ لوگوں کے ذہن تنب موماکے كه باب اصلاح ميس تقورى بهت سختى ناگزير مواكرتى سے مداكاكر تاايساكه مصرت كو بھی کا م کے سلے جومیدان ملا و ہ بھی کچھ سہل نہ نقا بلکہ فاصی سخت زمین تھی اس کے كه حصرت والاسع بهلے عام دينداري كاياعلم دين كا و باب كوئى فاص پرويا نه تفاا ورزمي یهی فدر بعه موتا سمے میمرا پنی برا دری میں اور اسبنے توگوں میں کام کرنا جس قدر ومتوا ر ہوتا ہے ظاہر سے مرتشنہ کا دباؤا وراینی بڑائی کانا زبہت سے انسانوں کو اپنے ہی میں سے کہی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ بنانچ یہی نشار ہوا تقاا سکا کہ رسول انٹر طلی اسلا علیہ وسلم کی انتہائی شففنت اور محبت الم بزتبلیغ اور بیجد خیر خوا با نصیحت کے جواب میں الولبب في يكمديا عقاكم تباً لك يا عجستند الله وأجعتنا المع مرتمها راناسم كيا اسى كے سلئے تم سنے ہميں جمع كيا كقا - رسول استرصلى استرعليه وسلم كى شفقت عالى کے مقا بلیم اولہب کی اس کا لی کا جوٹ لگا نامشکل سے سوائے اسکے کہ بیکہا جا کے کہ کونخونت غرور و بندار اور رست نذ کے لحاظ سے اپنی بڑائی کے نبیال نے اسے اس پر ا بھارا تقاینا نجہ ایسا ہی ہردور میں ہواہے کہ ہرا بک مصلح کو ابنوں سے اور پر الیون سے کچھاسی ہوع کے معاملات کا سابقہ پڑا ہے کیر بھلا ہمارے مضرت مسلح الامنت اس سے کیوں منتنیٰ رستے بینا بخیرا صلاح نفس جس کوشاق گذری اس نے ہر مطریقہ سے حضرت کو بدنا م کرنا جا ہا۔

آپ نو دفیال فرائیے کہ کسی کام کرنے والے کے ماسے جب ففا ایسی موجود موقواب استے لئے طریقہ رکا داسے سواکیا ہے کہ وہ محف اللہ تعالیٰ کے لئے منکوات مروج پر نکیر کرے اور منکویٹ کی مقیقت انکی دنیا ت کے مناشی (ور شناعت اور انکی نفنا نیت کو کھول کھول کھول کو لاگوں سے بتائے اور اس میں کسی ملامت کر نیوالے کی مائن میں کام کرنے کی کوئی صور کی ملامت کی پروائکوں نے براسکے کسی ناموانی ماحول میں کام کرنے کی کوئی صور نہیں ۔ اگر ہر حبکہ شیریں کلامی ظاہری فوش فلقی دغیرہ ہی مفید ہوتی تو رحمت عالم خلق مجسم بنیاب رسول اسلام ملی اللہ علیہ وسلم کو تلوارا ٹھانے کی نو بت ہی ندا تی اور اللہ تعالیٰ بنیاب رسول اسلام اللہ علیہ وسلم کو تلوارا ٹھانے کی نو بت ہی ندا تی اور اللہ تعالیٰ معالم کرنے میں وراسختی سے کام سیجے بہر مال بہ تقا فناسے اصلاح است حضرت والا من خوبی بہر فرایا ہے میں وراسختی کی بیکھ سختی افتیار فرائی جنا نیج اسی طریقہ کو حکائے اسلام میں بہر فرایا ہے میں درایا میں تا میں علیہ فرائے ہیں کہ سے بھی بہر فرایا ہے میں تر فرایا ہے میں تر فرایا ہے تھی بہر فرایا ہے تھی بہر فرایا ہے تھی بہر فرایا ہے تھی بہر فرایا ہے تھی کر اللہ علیہ فرائے ہیں کہ سے

درشتی و نرمی بیم در به است بیم فا صد که جراح و مربیم مذاست یعنی نفتی در نرمی دونوں ملک محمود مواکرتی بین کہ جمطرح سے که داکر اگریش بیمی کرتا ہے اور زخم پر مربیم بھی دھتا ہے ۔ اب یہ کہ کو نیا موقع سختی کا ہے اورکس موقع پر نرمی کنی چاہئے بیمون میں کسی دو مرسے کے متورہ کی اسکو جا سے بیمون کی اسکو ما جت بنیں کو بکہ مثا کئے کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اسکو متبد موتا جا ہے بینی اپنی ما جت پر واثق ا در نود اعتما د۔ اس سلسلہ میں نود عفرت اقد س خے ایک موقع پرارشاد فرما کہ د۔

بی توسیحفتا ہوں کہ کوئی کہنے والا ہو تو آج بھی لوگوں پراٹر ہو کیو بکہ جس طرح فل ہری ( دین کی) باتیں کہی سنی جاتی ہیں اور انکا کچھ نہ کچھ اٹر با یا جاتا ہے اسی طرح اگر آج باطن کو بھی کہا جاسے گا تو کچھ نہ کچھ اور دے فرور سنیں گے باقی اسکے لئے یہ فرور سنیں گے باقی اسکے لئے یہ فروری ہے کہ کہنے والا نہا بہت تو شن کے ساتھ کچھ اور دل میں پیقین رکھے میں لوگوں سامنی بات (جو کہ بری بان سے باتی جسے اللہ ورسول کی بات ) منوالوں گا۔

کیزیداگر مین دو مرول کو وعظ کھے وقت دل میں یزیال کرے گاکہ یہ لوگ میری بات

انیں گے نہیں تو واقعی لوگ نہ انیں گے اور یہ تو اس مجھنے والے کا کھلانفاق ہوا کہ زبان

سے انکو دعوت بھی ویر با ہے اور دل میں اسکے غیر قبول ہونے کا خیال لئے ہوئے ہے

ہم ایسا کیول کریں ؟ اسٹر نقائی کے لئے بات ہوئیا ویں نفع وہ دا بت فربانے والے

اسٹر تعالیٰ ہیں اور انکی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں بھر ایوسی کی کیا بات ہے ؟ اسل

چور کھنے والوں ہی ہیں ہوتا ہے کہ اسی وقت یہ دل میں لئے رہتے ہیں کہ ہما رسی بات

کا اللہ ہوگا نہیں تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ور نا اگری م ویقین کے ما تھا اسٹر تعالیٰ کے بھر سے

کام کریں تو ناممکن ہے کہ اثر نہ ہو۔

ربول استرصلی استرعلیہ وسلم ایک بوالے سے میں عیادت کو تشریب ہے گئے اسکو تیز بخار جڑھا ہوا کفا آج سے سے سے سے سے اسکو تیز بخار جڑھا ہوا کفا آج سے اسکے سربر اپنا وست مبادک دکھا اور فرما یا لا باسک طھور کا نشاء اللہ و تعالیٰ ( یعنی کچھ نہیں گنا ہول کا کفارہ ہے انشارا سترتعالیٰ جا آدم گیا) اس وہ بولا کہ نہیں یہ بہت شدیدا ورجوش ارسنے والا بخارسے جو بوار سفے کو تبرکی زیارت کا اسکے وہ بولا مفا بھر مرجی گیا۔

خرابوں سے کا لنے کے سے ایک ایک خص پر بڑی محنت فرائی ۔ چنا بخ اوگو س سے ظاہری نظرسے یہ تو دیکھا کہ حضرت مولنا اپنے مکان یکسی کو ڈانٹ رہے ہیں اور بهت زور زورسے بول رہے میں اور تراپ رہے میں چنانچہ لوگ بیان کرتے تھے کہ حبب مفترت مولانا اسپنے بالاخانہ پرکسی ہے ساتھ اسی نوع کی داروگیرفراتے توتقریًّا پورے گا وُں میں آوا زسانی پڑتی تھی اور شخص اپنی جگہسہم جاتا تھا' تھوڑی دیر کیلئے اس داستہ سے گذرنے کی وگوں کی ہمت نہ بڑتی تھی جو مفٹرٹ کے مکان کے بیجے سے موکرگذرتا گفا- ا ب آیب نود نیال فرماییه که اسقدرشدن ا و رغیظ وغضب انهتیار ک<sup>ی</sup> بس مصرت والا كا ذاتى نفع كيا عمّا ؛ ظا مُرسِم كه اس تعب كا اثر فو و مضرت كى صحت جمانى بريرسكا كفاا وريدتا عقاليكن اسكه باومو وحضرت والأشن بيط زجوروا ركها اورسلسل رکھا تومحفن اسی کے کو مفرت سمجھتے تھے کہ انسان سازی کھا آسان چیز نہیں ہے لوگ میرے یا س اللح کیلے آئیں اور میں الفیس صرف وظیفہ بتا کر زمصرت کر دوں یہ توکوئی فرت ر ہوئی ، یوں ارتار دسر کرنے کیو مسے قلب میں کھر سوز وگدا زیر اہموجائے یا کھے حالات تھی مل جائیں نیکن نفسِ جو کہ سرچیٹر ہونا دہدے وہ توجوں کا توں باقی رہ جائے گا حالا تکہ اللح نامسے اسی کی درستگی کا۔

کے بعدا درآب کے افلاق عالیہ کامنا ہرہ کرنے کے بعد بھرتو وہ آپ کا عاشق و نیدا ہی موجا آ کا عاشق و نیدا ہی موجا آ کھا - ا ذارا لا ھا به واذا اختلط به احبه -

بهرمال عون کرنے کا مقعد بہ سے که اصلاح امت کیلے مصلے میں جس بیب و متوکت اور دبر ہی مغرورت مواکرتی ہے اوٹرتعا سے اوٹرتعا سے اوٹرتعا نے مفترت والا کوعطا فرمایا نفا چنا نچرایک مولوی معا حت بے اپنے ایک خون میں اسی نوع کا کا ٹرنطا ہر کیا ہے۔ ملا مفلہ ہو فرماتے ہیں کہ: ۔

"ايك مردكا مِل في شاكب

حفرت مولانا شاہ وصی الشرصاحب نورا سرقدہ ممارے زمار میں بہت بزرگ صاحب مال گذرے می خبکی بزرگانہ ملالت شان کے سامنے زانہ کے جیدعلمار وهمكار اوروزرائ وولت واللّ ترون متوا فنع اور تبعك جعك ربيتي تفع اور مارس انكح رعب د مبلال کے تعر تھرکا نیتے تھے۔ ابسے بزرگ اس طلمت کے عبد میں نبدہ سنے کہیں ہیں دکھا یوں تو بہت سے ایٹرکے بندے اور ایٹروالے میں نکبن میری بھیرت کے اعتبارے نایاب ضرورس ایک و نعه کا ذکرہے کہ آب بسبب علاج محصنو تشریب لا نے دا ہے تھے تواہل شہر کے موزن میں خوشی کی ایک لہر دوٹ کئی تھی آیکو اپنے گھراہیا نے کیلئے سب ہی ہوگ کو تتاں تھے لیکن آ پ نے کسی کے گھرمانے سے قطعی ایکارکردیا بالکم ‹ سید› مظفرحین صاحب جو بنارسی باع بس دسیتے تھے اُن کے گھرکے ساسنے ہبن طرا میدان سے وہیں برقیام فرانے پردافنی موسکے حکیموں نے کسی سے ذیا دہ ملنے جلنے سے یرمیزکرنے کا تکم دیدیا بھا لیگن حضرت ملنے پرعوام سے مخاطب موتے تھے اسلے تکیمو<del>ں کے</del> م اکر ملاقاتی ایک ایک منط ملاقات کرکے جلے مابیس ( جنانچہ ) آپ سے ملنے کے لئے موسو کی لائنیں مگنی تھیں ۱ ور مزاروں کی تعدا دہیں معلوم نہیں کہاں کہا ل سے سلمان آگہ اسی وسیع میدان میں نماز آپ کے ساتھ ا داکرتے تھے اگر حضرت ایک ما ہ اور وہاں تھہر جاتے تومسجدتوومان منرورتعمير موجاتي -

یہ ہے تان مرداں جہاں بیتانی رکھدی وہاں کی سرزمین سجدہ گا ہ الہی نجائے

صبح وشام آدمیوں کا بچم رمتا تھا۔ بنارسی باغ کھنوکے میدان میں ایک سے ایک است ایک است ایک است ایک است ایک و استر دالوں کے جبکھٹے نگے دہمتے تھے ۔ اسٹر دالوں کی جبیبی شان ہوتی ہے دیے اسٹر دالوں کی جبیبی شان ہوتی ہے دیے اسٹر دالوں کی جبیبی شان ہوتی ہے دیے اسٹر دکر دیا تھا ممال و سیکھٹے میں آیا۔ حصرت کا دصال دوران مفرج جہاز میں ہوا تھا۔ اسٹر تعالیٰ ان کے فیون کو دیا بین ری دیکھے ۔ آئین اسکے فیون کو دیا بین ری

(آئیند، نفیحت و هر مینی مرتبردلنادیا من احمد رستیدی دهمانی)
د کیما آپ نے محد رہے ہیں کہ ۔۔۔ " زانہ کے جید علمار و کھا، اور وزرائے و و واہل ٹروت متوا فنع اور حینے جھکے رہتے تھے اور حدزت کے رعب و جال کیوجہ سے تھر تھر کا نینے تھے ایبا بزرگ بندہ نے اس و و بطلت میں نہیں دکھیا تھا ''۔ اور خو و حضرت والآبھی فریایا کرتے تھے کہ بھائی لوگ اس زانیس نہا مت ہی مرکش اور کا کیاں حضرت والآبھی فریایا کرتے تھے کہ بھائی لوگ اس زانیس نہا مت ہی مرکش اور کا کیاں ہو گئے ہیں۔ اگریس ڈانٹ و کی کا طریقہ روا نہ دکھوں اور انہی بدا فلا قبول کا المبندا نہیں نظر نہ کروں تو یہ لوگ کسی کو فاطریس لانے والے نہیں ہیں اسے نفع کیا اٹھا کھنگے نفع کیا اٹھا کھنگے تلکے قلب میں عظمت و احترام کا مونا فرودی ہے۔

بدمعا ملگی کرے کسی کا بال ہر ب کرا ہے کسی کو تکلیفت بہونیا کے وغیرہ وغیرہ -اسکی یہ بات حضرتتُ کوبھی ہیونے گئی ۔ جونکہ اس نے مجمع عام میں یا زار کے ہوٹل میں مبیھکر میر با<sup>ت</sup> کهی هی جو سرا مُرغلط ا در اسیح قلبی بغض وعنا د کی ترحمان تھی اس لیئے حضرت ا قدس کھ ناگوار موئی کہ دیکھوتو استخص نے اسپنے اس مقابل کے ساتھ ساتھ مجھے بھی برنا مرکیا اور پہا کی تعلیمات کوبھی برنام کیا اگراسی طرح سے لوگوں کے حوصلے بڑھتے رہے تو پھر توغیبرے ا در بدگو نی کی گرم با زارنی موجائیگی ا و ربه جا ہل عوام علمار کی شان میں منھ بھیط موجائیں <del>ک</del> بوتتحف من کے متعلق جو چاہے گامنحہ سے بکال و بیگا اسطرح توکسی عالم کی بھی عزت وحریث محفوظ نہ رہے گی آج اس نے مجھے کہا ہے توکل کسی ووسرے عالم کو بھی کہد سے گا۔ ہندا يەسلىلە بند مېونا بيابسے ـ به نيبال فراكه حصرت والا سنے تين چار آلدميول كا ايك وفد بن مي ايك صاحب رئيس اعظم في ايك صاحب يروفيس في اوريه را قم الحروف بهي عفا اس بسنی کے ایک بڑے عولی مدرسہ میں بھیجا اور و فدسے فرمایا کہ و ہاں جا سیمے اور فلال قلال الل علم حضرات اور فلال فلال سيثهدا وربا انر حضرات كوجمع كرك يحيك كدايكي اس بستی کے بازاریلی موٹک میں بٹی کو کلال شخص نے اسی ایسی ایسی پاست کہی سے سیلے ۔ قراب لوگ یہ بنا کیے کہ میرے یہاں بدا خلا قیوں کی اصلاح کیجا تی سے یا بدا خلاقی اور برمعا ملگی سحملائی جاتی سے ؟ اگراکی ہوگ بہجھتے ہوں کہ بیاں آنے جانے والوں کو حن فان اور حن معا ما کی تعلیم دی جاتی ہے تواسٹخص کو جہاں تھی ہولاش کرکے بلوائیم اوراسینے ماسنے پوچھئے کہ تم لئے ایسا کیوں کہا ؛ عصرت والا فراستے تھے کہ جا وُ مگر و م ِا قرارنہیں کر بگا انکارکر د کیاکیو نکرمنافق *کیلے فنروری سبنے ک*ہ وہ ایک یا ت ہے ا ور*مکر حا*تے بیکن خیرا سکا نفع یه مهدگاکه آلمنده استسم کی باتوک کا انسدا دمهو جاسئے گا۔ چنا نچه ا میباہی موا ہوگوں نے بازار میں اسسے تلاش کیا بڑی مشکل سے ملاا ور مدرسہ میں لایا گیا ہواں بعد ری جماعت موجودتھی اس ہیں جب اسکی پیشی ہوئی تولب ختک تھے پیرسے پر ہوا کہاں اور می تھیں کیا ہواجرم اسکے چرے پریڑھا جاسکنا تفالیکن جب اس سے پوچھا گیا تواس نے صاف انکارکرد باکہیں نئے نہیں نہا ہے۔ اور کہنے نگاکہ بھیلا میں اقبی یات کہر پھتا ہو یس قدمولنا مها حب کو ما نتا ہول گوفتچور نہیں جانا لیکن مولنا مها حب کا ول سے احتراکی کرتا ہوں ۔ بہر حال اس نے گوا قرار نہیں کیا لیکن اس موا فذہ کا فاکدہ یہ دیکھا گیا کہ اس قسم کی یا تیں بھیے تھوڑی رہتی ہیں جس بہنی کے ایک ہوٹل ہیں بیٹیفکر کل اس نے بیٹم لم ما مقال ہی بیٹیفکر کل اس نے بیٹم لم ما مقال ہی تابی بھی مولانا مها حب کے بہاں سے لوگ آئے ہیں اور اس سے پوچھ کھی متعلق یہ بات کہی تھی مولانا مها حب کے بہاں سے لوگ آئے ہیں اور اس سے پوچھ کھی بور ہی ہے خواک ما فور ہی ہور ہی ہے خواک کی نو مزا ہونی چا سے لیتی رسوائی وہ اسکو مل کئی اور عام طور بروگ کسی عالم اور بررگ کی ثان میں زبان کھولے سے رک گئے ۔ بہتھی وہ توک شریب بروگ کسی عالم اور برگ کی ثان میں زبان کھولے اور ایک میں بنیں بلکہ اس قسم مور زبی کی اس بی بنیں بلکہ اس قسم میں بین بنیں آئے رہنے تھے ۔

حفرت صلح الامت رحمة الله عليه كي تدبرا ورتيقظ كے سلسلے بيں ايك و وبمراواقع سینے یو و فرما نے تھے کہ ایک لاکا میرے پاس آنا کھا اسکا باپ اسکی وجہسے اس بر بہت نارا من ہونا بفا مگروہ تھیپ تھیاکر مرسے پاآتا ہی دہا اور ابینے والد کا یہ ما ل بیان کیا کہ میرے پہان آنے پر نبت نفا ہوستے ہیں انکو میرا بیال آنا بستدانہ بیں میں نے اپنے ول میں سوچا کہ یا اسٹر کیا بات سے میں توکسی برا کی کی تعلیم کرتا ہمیں کسی کا گھرنہیں بگا و تا۔ پیرآ خریدلوگ کیوں خفا ہوتے ہیں ؟ پیمز فود می سمجھ میں آبا کہ اسمی بات پیسینے کہ یہ لوگ دنیا دار میں خیال کرتے ہوئے کہ میرالط کا و ہاں جا کیگا تو تمازروزہ ہی ہیں نگارسے گا ہمارے کا م کا ندرہ جائے گا۔جب یہ باً ت سمجھ سی آگئی تو میں سنے اس روکے سے کہا کہ و بھوجی اگر تم ہیاں آنا چا ستے ہوتو تم کو دم سری محنت اعظما نی پر بھی دین سیکه کواس برعمل هبی کروبینی ملحمولات ا داکرو مگراسلی و جهرسے دنیا کے کام بیس بھی کمی نہ ہوئے یا ہے۔ اس نے اسکومنظور کرایا چنا بخدیدی کرتار ہاک میرسے یاس بھی آنارہا اور ابن تھینی باڑی کا کام پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ انجام دسینے سکا جب اسکے باب سے اسکوا بیاکرتے دیکھا تو نوش ہوگیا اوریا تو کبھی میرے بیال اسکا أنالب ندر كرتا تقایا بهریه مال موگیا كه خودست تقا ضاكرك است ميرس بها ب بهيم نگا

اور کہنا تھاکہ (ارسے بابوا شنے دن ہوگئل اور توں مولانا صاحبے یہاں ناگبلا ہینی استے روز ہوگئے اور تم مولانا صاحب کے یہاں نہیں گئے ۔ میں نے اسپنے دل میں کہا کہ میں بھی ان دنیا داروں کی رگ بہ چاتا ہوں اصل یہ سے کہ انکو دین کے مقابلہ میں دنیا مجبوب ہے دنیا کا نقصال نہ ہو بھرا نکا لوگا تہ بحد طبسے ولی ہو مبائے ان کا دنیا مجبوب ہے استے دنیا کا نقصال نہ ہو بھرا نکا لوگا تہ بھر طبسے ولی ہو مبائے ان کا کیا نقصال نہ یہ تو اس و بنداری کے مخالفت ہیں جسے انکی دنیا پر اثر بڑسے اور اس میں کمی واقع ہو۔

و مجھا آ ب نے باب اصلاح بیں ایک مصلے کوکس فدر کا وش کرنی پرتی ہے مرض کا سرحتیمها ورا سکا ننتا رمعلوم کرنا پڑتا سے اور پیرا سکا علاج تجویزکرنا پڑتانسے ا درا سطرح معا مله فرواً فرداً مرا يكتلخص كے ساتھ علىٰ ده علجَده كرنا بڑتا ہے اس میں کسے کس قدر نبیق ۱ ور انجین بیش آئی سبے اسکا اندازه و وسراتشخف نہیں کرسکنا اور بجز اس ذات کے جمعتی اورموبین اللہ مودوسراکوئی اس وادئی پر فارسی قدم بھی نہیں ر کھوسکتا ۔ مصنرت والا خود فراتے تھے کہ اس زمان میں اہل نفس کی اصلاح کرنا بھڑکے جھتے کو چھیٹر ناہئے کو گے مصلے ہی پرا عمر اعشر اعن کرنا مشروع کر دیں گے اور اہل نفس کا ما تھ ویجرا نکواسکا مخالف بنا دیں گے۔ بینا نے کبھی کبھی فراتے تھے کہ اُ ب اس ز مانہیں رکھی ہے ا ملاح 'اور و مورے میں مسلے کسی کو کیاغ ض بڑی ہے کہ وہ دوسروں کو در کے نے کی خاطر خود کو ہمیار دال سے اوراس پریشعر کی مفاکرتے تھے کہ م نون دل بینے کو اور لخن جرکھانے کو یہ غذا ملتی سے جاناں ترہے دیوانے کو حضرت مصلح الامتر كے موا فذات اور داروگيركا تذكرہ فرا تفقيل سے سمتے ا سلے بھی کردیا ہے کہ ونیا میں ظاہر ہیں ہی لوگوں کی کثرت سے مقیقت ثناس سکتنے اوگ ہوتے ہیں۔ نیز شیطان عمی مع اکینے لٹکرکے اسیسے کوگوں کا پرتقا بل ہوکر سامنے آجا آہے اور انکوان مضرات کے قریب ہونے سے طرح طرح سے بہکا اسے منحلہ انجے اسکاایک بہکا وا میکی ہوتا ہے کو بزرگ بڑے خصہ وَرس مُعلق محری کے مطابق ان کے افلاق نہیں ہم الداگویا یہ بزرگ ہی نہیں ہیں اسطرحسے ابھی ساری اصلاحا

اورا منطح تمام كما لات كوفاك ميس ملاكر ركهديتا سه المنطح بغفن للراور في المشدكو ظا ہری ۱ ورصوری مثا بہت کیوجہ سے اسینے نفنانی عفد کے مانند قرار دیتا ہے اور تملق و نوشا مدظا مرداری ا ورمدا منت کا نام ا فلاف دکھکرعوام کو اسیسے مفرات سے بركشِته كرتا رمتا سي أورعوام كالافعام اسكى بأست كواسينے نفن ا كے موافق پاكرا سكى الكيد كرستة من اور منائخ سط بدخل اور براعتقاد مهو جائة من والا ما نتار الليرجو بكه ا بلیس کی پیلیس عام بھی اور عوام الناس کا اس بیں ابتلار بھی کیٹر بخفا اسلے اس عیقت کی وضاحت کی فرودت محوس ہوئی۔ ور نہ تو مفرت اقدس نعفہ ورتھے اور نہ معا ذانتر سحنت مزاج اور برفلق تطفئ بلكه منها بت مى سهل الخكُّق، نوش مزاج اور رحیم لطبع اور کریم اکنفس تھے لیکن یہ صیح سنے کہ اس امرکی تصدیق کے لئے خود انسان کا عاقل ا و معتقد مونا فنروری سے و رنز نو ظا مرب جبیا بزرگوں سے فرمایا سے کہ م وعين الرضا من كل عيب كليله ولكن عين السخط تبدى الماويا اعتقاد ومجبت کی آنکھ تواگر کو ٹی عیب مبھی ہوتواس سے جثم پوشی کرنے والی ہوتی ہے اورناراضگی کی نظر غلطی سے بھی کوئی عیب و بھے سے توڈ نکا بیٹ دیگی اور شیخ سعدی تدیباں تک فرماتے ہیں کہ مخالف کے لئے عرب کے سلنے کی بھی مزورت نہیں م منر بخشم عدا وت بزرگ ترهید است گل است سوری ورمیثم وشمناک فارات عداوت اور مخالفنت کی آنکھ ایسی ہوتی سے کہ برائی تو بجائے خودرہی منربھی اسکے ز دیک عیب ہی معلوم ہو تا سے ۔ جنا بخہ اسینے ہی ساتھ کرم فرما وُں کا بیمعا ملدد کھھ رہا ہو کسعدی کی کوئی بات جو ما نندیجول کے بھی ہونی ہے تو وہ معاندین کوفار اور کا نظا معلوم ہوتی سے اب اسکو کیا لیکئے ۔ آج دنیا کا یہی حال سے، اعتراض اور تنقید کی بھرمار ہے اور عداو ن کی عینک پیھی نہیں دیکھنے ویتی کہ بہ بات تا بک قبول و تع<sup>ریف</sup> سے یا لائق د دوا نکار ۔ متحدی ہوں کہ قامی سب کواسی را ہ گذرتا پڑا ہے ۔ بهرمال عرض يدكر ما عقاكه بيطوالت بيان عوام سه انكى غلط فهمي كے اداله كيك كرنا يرا ورمة جو مصرات كم محب صادق اورداه اصلاح كعلا التطيخ وه مضرت وألاكى مرشاك عاشق اور حضرت کے فقد فرانے کے و تشہری زبان مال سے بہنی کہتے تھے مہ

حصرت صلح الارتباط المرتب على الموط فراست و الكانه المورد المست و الكانها من المورد ال

اہل کے آنے میں تاخیر ہوگئی اور ہی جھے ہی بیٹھ گیا اور معنر نے کی نظر بڑگئی تو و ، میان ہی میں فرما دیا کہ آئے میاں آئے تشریف لائے آپ ہی لوگوں سے تو توقع کی جو لا میں فرما دیا کہ آئے میں کا اور آپ ہی لوگ وور و ور دور میت ہیں۔ یعوام ہما رسے کس ہو ہے تصوف کی بات ہم میں ان سے بیان کرو تکا تو یہ انھیں پھاڑ بھا ڈرکر ممکو دیکھیں گے اسسے مطلب انکا یہ ہوتا ہے کہ یسب تم کی بیان کر ہے ہو ہم تو فتطریس کو اب تم کونی ایس فیلیٹ بیان کر ہے ہو ہم تو فتطریس کو اب تم کونی ایس فیلیٹ بیان کر و کے جمکوا ن ایک کر پڑھا جا آ ہے۔ بس یہ رہ کیا ہے فلا میں تصوف کا جم آت ہوگوں کے وہوں میں ہے۔ لاحول ولا تو قو الا با نشریہ

مزاج برسی دفیرہ کی ضروری بات بیت کے بعد میں کے باہر مباکر کھا اکھانے کیلئے مفرت سے اجازت چاہی اور نیال تھاکہ ابھی وابس آیا موں کیک مجھے وابسی میں کچھ دیر مفرت سے اجازت چاہی اور شن بھا دی گئی اور شب نیز حضرات طریقہ رمسنوں نے موگئی اور شب نیز حضرات طریقہ رمسنوں نے سے

 مرطابق بعدعتار نوراً ہی محواستراحت ہو چکے تھے اس کے حضرت سے بھی اسوقت ملاقات نہوسکی اور میں رات کی گاڑی سے الدآبا د حیلاآیا۔

بھراسے بعدسے فعادک بت جاری رہی اور کچھ دنوں بعدجی جا ہاکہ حضرت کیمالاتہ اسے کم اذکم بعیت ہی کی درخواست کروں ارکا ذکر پہلے اسپنے حضرت بصلے سے وبھاری کے اجازت ورضی معلوم ہوجانے کے بعد صفرت فیم الائری سے درخواست کی ۔جواب آیا کہ تعلیم کے ذیا نہ میں بعیت مناسب نہیں ۔۔۔ بواب پڑھکر ایوسی ہوگئی اوراسی مایوسی میں حضرت مصلح الائر علیم الرحمۃ کو بھی ایک عریفہ نخریر کیا جماع جواب مرایات کی یہ آیا کہ "آپ اسپنے کو حضرت می سے بعیت سمجھیں"

یک بودوسری بارخفرے سیلے الاست کی درست ہیں حاصری فتیدور کر اللہ کے ذائد میں ہوئی درس سے کچھ میں قبل اسٹیشنوں کی سوخت اور لا کنوں کی توڑی پیوٹر مہوجی تھی اور اسٹی بعض آنادا سوقت بھی موجود تھے المآباد سے آندادا و بال سے گھوسی و بال سے براہ کارسیا تھ فتی بور بہو بچا حفرت والا کے مکان سے تصل جا نب غرب بختب کی عمارت میں قیام عقا اسوقت علی دہ سے فانقاہ کے نام سے کوئی عمارت ند بنی تھی کھانے کا انتظام حفرت معلی الائم کے دولت فانہ ہی سے تقاحفرت کی شسست گاہ ہی میں ناست تد اور دونوں وقت کا کھانا مجھے کھلا دیا جا تا تھا۔ بوز کھ کوئی فا دم وغیرہ مکان میں نہ نقا اس سلے معرف کوئی فیارت نہی کو یہ فرن فیس لا اپڑتا کیکن دونوں وقت کا کھانا بڑتی بعنی اندرسے کھانا حضرت ہی کو یہ فنی لا اپڑتا کیکن کھرنے ہمان مرکب ہوتے ۔ انٹراق کے بعد بھی بھی تجھی تھی مجلس فاص ہو جاتی تھی باکل آئے ہوں موجاتی تھی باکل وہی موجود تھی جوحفرت میکی المارت کی فانقاہ امدادیہ انٹر نیر میں ویکھی تھی۔

اس دفعہ ما افری تناید و وتین ہی دن کے لئے تھی اس لئے جی چا ہمنا تھا کہ صفر کی فدمت میں زیادہ سے ذیا دہ و فت گذرے۔ چنا نج مفر کی فدمت میں زیادہ سے ذیا دہ و فت گذرے۔ چنا نج مفر سے والاً سے مجلس اوراوقا ت حافز کے متعلق معلوم کرنا چاہا قد صند مایا تم دورسے تھوڈے و قت کے لئے آئے موجس وقت میں مقرت میں گذرتا تھا۔ چاہوآ جایا کرو۔ چنا نج ون کا اکثر مصدحصرت میں کا فدمت میں گذرتا تھا۔

عه و ترس عد الميم م المرس " در مول

جب وابسی کا دن ہواتہ صبح حضرت نے بڑی شفقت اور مجبت کے ساتھ نا شتہ کرایا اور وابسی کے سفر خرج کی بابت دریا فت فرایا کہ کرایہ ہے ، پھر فرایا کہ کھتے دو ہیئے پاس موجود ہیں ، احفر کے عض کرنے پر حبب المجھی طرح اطینان ہوگیا کہ موجود ہ رقم کرایہ کے لئے کا فی ہے توکہ یا گئے کے ایک حاجی صاحب کے مہراہ (غالبًا حاجی سیلیان صاحب مرحوم تھے ، سمجھے رفعہت کردیا۔ یس کو پاسے مہوا و د پھر و ہال سے الرآیا و جلاآیا۔

الدآبادس تال زما مان والوسي بنقت كابيهورا قم السطور كيك مقدر موجكا كقابعدي تو الدراك لعلى الخدير كفاعلم (بعلائ كابتان والابلى اندكيف والد كرف الحدير كفاعلم (بعلائ كابتان والابلى اندكيف والد كرف مي كالمون تسلى مى بنكرده كيا

میرے ساتہ تو مفرت اقدین کی پرکم فرائیاں رہیں لیکن افسوس کہ اس ناکا مہ ہ (وردی) کا ساتھ محرومی نے نہ چھوٹ اسلے عمل تو کچھ کہ نہ سکا البتہ مجست اور تعلق کیوجہ سے
امید سبے کہ افتاء اوٹر تعالیٰ آخرت میں اوٹر تعالیٰ حفرت والاً ہی کے زمرہ میں شمار فرائیں کہ المرع مع من احب (انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس اس محبت بھی) ارشا و نبوی ہے ۔ انٹر تعالیٰ حفرت اقدین کی قبر کو نورسے بھردسے ۔ آئین انہیں

العنظر ای ایپ نے ایک معولی طالب علم کے ماتھ حضرت اقدس کا یہ کرم اور یہ نوازش۔ اور ایک یہی کیا تمام ہی اہل علم کے ماتھ حضرت والاکا یہی معالم رہنا تھا ہیں علم میں ہے کہ حضرت اقدس کبھی بھی اسپنے یہاں آنے جانے والے بہت سے حضرات کو با مخصوص اہل علم کو مفرق بھی عطا فرا دیتے تھے اور اسکے کھانے کا بھی انتظام ابنی جانب سے فرا دیتے تھے دینی کھانا پکانے والوں کے پاس کہلوادیتے کہ فلاں صاحب مجانب سے فرا دیتے تھے دینی کھانا پکانے والوں کے پاس کہلوادیتے کہ فلاں صاحب کے کھانے کے پیان سے فرا دیتے تھے دینی کھانا پکانے والوں کے پاس کہلوادیتے کہ فلاں حاصر وقت فادم سے جب محاب طلب فراتے تو وہ عن کرتا کہ آپ کا انتظام تو مرم کی میں خوات خوات کے پیاس سے واپسی کا مھا فرکرے ہو سے تو بھے بھے کبھی حضرت قادی محرم بین کا معالم الائم کی ایک مھا فرکرے ہو سے تو بیچھے بیچھے کبھی حضرت قادی محرم بین کا دور فرٹ میں حضرت والا تو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کی اور فادم آتا اور نہا کی میں حضرت والا تو بیٹر کا دور فرٹ کو بیٹر کا دور فرٹ کی اور فرٹ کی اور فرٹ کو بیٹر کیٹر کو بیٹر کو ب

کیجا نب سے کوئی دفا ذبیش کرتا کہ مفرن نے بیعطا فرایا ہے اسکوقبول فرا سیخے۔ آکے دن یمناظر ساسنے دہتے تھے۔ یہ اننا قد مرف علما رکی محبت اور عظمت کے سلسلسی عرف کی باتی اور دوگوں کی مالی فدمت محفرت اقدین شنے کیا فرمائی اسکا قدمت میں باب ہے جس کی پوری فنیقت تو قریب سے قریب تر دسینے والے پر بھی نئا پروا نہوسکی مہوگ ۔
منا سب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسپنے ایک و دسرے کرم فراجو مفرت اقدمس نا محفوص لوگوں میں سے ہیں ہیں انکا بیان کردہ تا تربھی پنیش کردوں۔

## ترببت اورا فلاق كاحسسن اجتماع

مکرمی جناب فاری جبیب احمدها حدالت ایادی سنے آیک و ن مجھ سے مستر ایا كرسي على من معرن والأك قريب مي بيقين كى كونت ش كرتا عمّا اس تمنا ميس كم مخصوص مذبه کی مالت ہیں لوگوں کے سریر حضرت کا جو ابھ بڑا کرتا ہے کاش وہ سعا دیت ہمیں بھی نیعیب م د جا تی بنانچه موسنے مگی . اب اگرکسی دن مجھے وراسی دیر مروجا تی اور کچھ دور بیٹھ تا تو مجھی تو حضرت ہی مجھے اشارے سے قریب بلالیتے اور کیھی خفکی کا اظہار فراتے اور بیس فراتے کہ اور و دریجهو کمیں جھینٹ مذیر جا سے ، لیکن شفقت کا یہ عالم مقا کہ حضرت کے باتھ میں انگو تھی تهی اسکی و جسسے جب کبھی زور کا ہاتھ سر رہے بڑجا تا تو چوط کگ جاتی تھی مگر ہے دیکھا اور اسمیس لبھی تخلفت نہیں ہواکہ بعدا فتنا م مجلس میں جب جانے کیلئے ملت اورمصا فحرکتا توحصرت کا ایک ہاتھ تومیرے ہاتھوں میں ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے میرا سر بچرا کر اسس کو اسیف مینے کے قریب کرکے میرے کان میں آ ہمتہ سے فرماتے کہ قاری صاحب آپ کی بے او بی مونی معاف میجے گا۔ قاری ماحب کہنے تھے کہ اس مجلہ کوسنکریس ذیح ہی توموجا آ تھن سحان اسراکیا تربیت بھی اور کیا افلاق تھے ۔ ان وونوں کا اجتماع مشکل ہی سے مواکر تاہے كميں اگرا فلاق كا غلبه مواتو تربيت غائب اوراگسى كے يہاں تربيت كا ابتام و سيماتوا يسا خلق تود بجھنے میں نہیں آیا۔ بلا شبہ مرارے حضرت اخلاق کے موجد تھے، بیکر نھے اور محبسمہ سنھے۔ را قم عو فن کرتا ہے کہ اور استھے مفیدا ق تھے سہ

## جهاں میں صدباحسین ویکھے ہزار ہانا ذنین وسیکھے کمیں ندو بیکھا کہیں نہایا جمال ایسا کمال ایسا

حفرت اقدسؓ کے یہ معاملات تو اہل علم حضرات کے ساتھ دیکھے گئے ہا تی عوام اور غراد نے حضرت کے خلن کر میانہ اور آپکی جانب سے پیار دمجست کا جو حصہ پایا تھا وہ بھی ملا حظ فرمائیے : ۔

د بیما جا تا تقاکه ایک غریب نا دارمحب مرید کیمی ها هنر موتا در ملاقات و مصافی نیز مزاج پرسی کے بعد کوئی چھوٹی سی گھڑی بین فدرت کرتا حصات فراتے یہ کیا ہے ، کہنا کہ حصارت جینے کا بھوتا ہے اور کچھ سنو ہے گئیس موجو نفا تو موجا کہ کچھ حصارت کے لیے بھی لیٹا چلوں ۔ فراتے اسکو کھولو اور بھوڑا ساچنایا جو بھی اس میں ہوتا اسکو لیکرا سکے سا ہے ہی کھالیت ۔ بس کچھ نہ بوچھنے وہ تو مارے فوشی کے بچولا نہ سماتا او سمجھتا کہ میرا مرید ترکیا ( یعنی تبول موگیا اور محمد کا دیتے ۔ موگیا اور محمد کا اسکا بعد حضرت اسکو اندر بھی اور یتے ۔

اسی طرح کیمی کسی دیمات کاکوئی فادم حا طرفدست ہوتا جی سے بے تکلفی

بھی پہلے سے ہوتی تو فرائے ہمارے لئے کچو نہیں لائے ہود و عرف کرتا کہ حفرت لایا ہوں اور

بڑے بڑے ڈوٹ (یعنی گڑیا تنکویلی ہوئی آئے گی سیمی موٹی موٹی روٹی دوٹی جوکیک کے
مثابہ موتی تھی اور اس اطان میں سفر میں جانے والے کیلئے بالعموم ایک مجوب ڈا دراہ موتی
فی حفرت اقدس کو بھی بہت لیسند تھی اسے) پیش کرتا حفرت والا اسی کے سامنے ایک
طرح اقدا کو نوش فرما لینے اور فرماتے کہ یہ توتم اسینے سلئے لائے ہوگے اسکوتم رکھ لو و و عوض کرتا
کہ نہیں اب حفرت ہی اسکو قبول فرمالیس میرسے پاس اور سے اور اب تو میں یہاں آگیا ہو
اسکی صرورت ہی بہنیں ہے ۔ اسی طرح سے فربا رفعالیوں کی بھی ولداری فربائی جاتی تھی
اسکی صرورت ہی بہنیں ہے ۔ اسی طرح سے فربار خلفیوں کی بھی ولداری فربائی جاتی تھی
عرف کے موسک ہی کہا میں سے بھی زیا دہ عجیب وغریب واقع کسی کے ساتھ پیش آیا ہمہ
عرف کے موسک ہی کہا میں سے بھی زیا دہ عجیب وغریب واقع کسی کے ساتھ پیش آیا ہمہ
عرف کے موسک اس سے بھی زیا دہ عجیب وغریب واقع کسی کے ساتھ پیش آیا ہمہ
عرف کے موسک ہی کہا میں کہا تا زیوا الناس منا زلہم تعلیم نبوی ہے جنانچ عوام معمولی

ہی ملق سے خوش ہو جاتے ہیں اورعلمار و ففلار کے لئے مزیدِ عظیم ورکار مرونی سے اسی طیح امراءا ورابل مناصرب عبى شمله مبقدار علم كے فوا مشمند موتے بين بيان جاستے بين كهم جس مر کے ہیں ہمارے ساتھ اسی انداز کامعاللہ کیا جائے الا مانتار انترا در ابکا یہ تقامنا کی طبعی اورفطرى بھى مؤناسم اسلك تربعيت ميں اسكى اجازت سبے اور رسول الدصلى الترعليه ولم کے عمل سے بھی اسکا تبوت ملتاہے۔ ایک دن آپ تشریف فراستھے۔ مفرات صحابہ آنے كُ اوربيشي كلئ يهات كك كمجلس تمام يُرموكن آخرسي كسَى قبيله كے مروار آئے اور اندر بگرن یاکر با ہروملیز ہی پروہ بیٹھ گئے آ جی نے ابکو دیکھ لیا فوراً اپنی روائے مبارک بھینکدی ا در فرمایا که اسکو بچها کرا سپربطیم جاؤر انفول نے ما درکوتو اسینے سرا تھوں سے سکایا اور وعار دی کا نشرتعالیٰ آیب کا مرتبہ لبند فرمائے مبیا کہ آپ سنے مجھ نا چیزکواکرام سے نواز اسے بنیانچہ انکایه اعزازا نکے سردارا ور رمکی قوم ہونے کیوہ سے تھانہ یہ کہ وہ حضرات نے بین سے مرتمبی کھن یا دہ تھے ۔۔۔ یومعا لم حضرت والا کے بیال بھی دیکھاجا یا تفاکر غریب کا توجیا بھی مقبول تفاا وررُوط كى اس سے فرائش كيجاتى تھى ليكن امرارا ور رؤسا كے ساتھ بيمعا مله مذكفا بلکه انکی فاط مدارات فاطرخوا ه کی جاتی تھی۔ میرے سامنے ایک مرتبہ عنبا ب محراحمد صاحب اور اسبحے بھا فی خلیق احمد صاحب فتح پیورتشریف لائے جوغالباً بریلی کے رہنے والے نھے ا دریلک سروس کمیشن کے میرتھے جنا ب فتونی عبدالرب صاحب کے دوستوں میں سے تهده و معلى ممراً و تعد برسيخص تحدا ورما شار الشربسمًا وصورتًا معنى برا وجيد جهره يا يا تعسا حضرت والاكومعلوم تقاكداس مرتبہ كے أدمى ميں چنانچدان كے نتايان شان برقسم كا انتظام موا کھانے کا تنظام حصرت اقدس کے اوپروالے کمرے میں گیاگیا پورے کرہ میں قالین بھیا کھا كنادس كنادست مرف جارجه آدمى دسترخوان برسط اورسارا دسترخوان بليلول اور برنول تحقي بعراموا خفا انواع وانسام ك اطمعه لذيذه موجود تقطيختلف قسم كي مرب اورا جارمينيا ل تھیں ا در رسم کے بھیل موجود کھے۔ ہیں نے ایسا در ترخوان عصرت والاً کے بہان اسسے قبل دیکها در نزاس کے بعد دیکھا وہ حضرات بھی حیرات تھے کہ یا سٹراس کوروہ و بہان میں آئنی رب اینا، فرا ہم کس طرح سے موکئیں ۔ جنانچہ اسپنے اس اکرام کئے جانے پر میے مصرات مجنی ہے

منون ہوئے اور برا بہنے اجباب سے ان الطاف کا تذکرہ کرتے رہے اور بھراس کے بعد حفرت اقدس کی مجس سے کھی خوب خوب لطف اندوز ہوئے اور بعیت بھی ہوئے۔

الشروالوں کا اہل ٹروت کے ساتھ یہ معا لم بھی دیکھا۔ اس موقع پر تو نہیں لیکن اور دو مرسے مواقع پر خود حفرت اقدس حنے اس قدیم کے معا لمات کی وجبھی بیان فرائی ہے۔

ور مرسے مواقع پر خود حفرت اقدس حنے اس قدیم کے معا لمات کی وجبھی بیان فرائی ہے۔

فرائے تھے کہ بھائی علی رکے راسنے مجھی کم بھی علی مباحث اسلے بھی جھی تا ہوت اکدیوگل ہے کو بہت بڑا علامہ در جانیں ور در میری جانب دورع نہ ہونگے اور انکو مجھ سے نفع نہ ہوگا۔ اس طر اہل دیا اگر کسی عالم یا شیخ کو اپنا محتاج یا ایک جانب نظر کرنے والا سبھ لیں گے تو اسکونظوں سے گادیں کے اور سیم لیس کے تو اسکونظوں سے گادیں کے اور سیم لیس کے کہ یم بھرکیا نفع ہونیا بیس کے میں ہی انکو نفع ہونیا بیس کے میں ہی انکو نفع ہونیا بیس کے اور اس میں سے کلف ہو جانم میں سے کلف ہو جائے۔

بہدنی و کرنگا کا سائے ان امرار سے بہت احتیا جارکھنی جائے۔ کیم جوان میں سے کلف ہو جائے۔

ا سكايد كم بنيس ہے۔ مجه بیال ان چندسطوری مضرت مسلح الارت کی تربیت مسلمانه با نداز فقیرانه اور اسکے ما نفد ما تھ آ ہے کا و بدب نتا ہا نہ و کھلانا منظور کھا جس کا کجد و معندلا سا فاکدا مید ہے کہ ناظرین کے سامنے آگیا ہوگا انھیں معمولات کیل و نہار کے ساتھ حضرت والّا کا ایک طویل زمانہ متجبور میں گذرا چنا پیداب اطالت کاآنا جانامنقطع ا در وعظ وتبلیغ کیلئے اسفار نبد موجعے تھے ا ور ایک جگر ممرکم کام کرنے کا دورا چکا کفاجے متعلق مفرت والا برابر فراتے تھے کہ مجھے ہوگوں کا آج بیبال کا<mark>ق</mark> بال كود كرجانا بالكلپند نهيں ہے كام كرنے دالے كوا يك دېگه (ايك بستى اور ايك خطه ميں) جم كه کام کرنا چاہئے اور دہاں کے درگوں کی کا مل اصلاح کرنی چاہئے بینی نماز وروزہ کی یا بندی کے علاوہ معاملات ۔معاشرات اور اخسلاق کی اصلاح کی جانب بھی ابھومتو جہ کرنا چاہئے كو كدا فلاق كا در جر خدا تعالى كے يباب عباوت سے بھى زياد ہ سے اور و نيا ميس بھى اسسلامى تعلیات کو متعدی کرنے والا یہی افلاق سے ۔ اسی کا دو مروب پراٹر موتا سے اور اسی کے ذرىيدلوگ اسلام كى فونى كوبېچائے يى اور اسكى جانب مائل موستے يى مگر چونكىسمے يەندر ا مشکل چیزا دراس مینفس کیلے لذت کا بھی کچہ سا بان نہیں ہے اسلے دگ اسکی ما نب کم آتے ہے ورنة وابتك فلفاعن سلف التاعت دين اورتبلغ اسلام كايبي طريقه مي رباسے -

پڑنا پڑرشہورہ اور الم می شاری میں دوسان میں اسلام دوطبقوں سے بھیلا' ایما ندا ر
ابروں سے اور الم می شاری سے بہلطبقہ کے من معالمہ، مدافت، دیا نت اور الم نت سے
بوگ متاثر ہوسے اور دو مرمی جماعت کی مجرت سے اپنے قلب میں ایک نور پا یاجب کی روشنی میں
انھیں می کا داستہ پالکل مدا من اور واضح نظر آیا جبکو انھوں نے اپنایا اور نہ صوت میں بلکد دو مرو
مک اسے بہونجایا اس طرح سے کہ کہیں کوئی بزرگ ہوا اور لوگ اسکی طرف متوجہ ہوسے ال میں
مک اسے بہونجایا اس طرح سے کہیں کوئی بزرگ ہوا اور لوگ اسکی طرف متوجہ ہوسے ان میں
سے جس نے من عقیدت اور ولی توجہ کے ساتھ اس سے کچھا فذر کر لبا اور اس نے بھی اسے اہرافانا
تو کہیں دو مری جگا اسکو جھلا دیا جبی پی میں سلسل ہو اور معلقوی (علی مدا عبدا السلام والتحیة) جو ان
مفرات کے ذریوسلسل جلا آر ہا ہے اطراف واکن ن نہ مان کوئی میا جبا السلام والتحیة ) جو بھی آنا ر
دینی آپ دیکھ د ہے ہیں یوسب انھیں معذ ات کی فد مان کا مرہون منت سے ۔ اور تا دی کی شاہد
مے کو اسطرح پرسچا اور پچا اصلاحی کا مرجون منت سے ۔ اور تا دی کی شاہد میں بعد کے لوگوں کی ایک جماعت کثیرہ بھی نہ کرسکی۔

بهر حال حفرت اقد س کا کام اسی نبیج پر مود اس کا کام اسی نبیج پر مود استار تقییم مند کا انقلاب سامنے آیک جس نے بہاں کے تقریباً سب ہی تلوب کومنا کُر کہ دیا بہت سے لوگ بہاں سے چلے گئے اور جو دہ گئے ان میں سے بہت سے بہت سے بہت کے لوگوں میں ایک حما حب محمدا میں حما حب محمدا میں حما حب بھوڑہ میں رہتے تھے کسی گئے کی مل میں ملازم تھے گئا تو لینے کا میں ایک حما حب محمدا کام ان کے بہد دکھا الک مل نے ان سے بہاکہ تو لئورسید پر کچھ کم محمدا کو تاکہ مل کا نفع ہو جائے انھوں نفو حضرت والا سے اسکو بیان کیا کہ مالک اسماح سے مجھے مجبور کرتا ہے ۔ اور عوض کیا کہ حضرت فرا یا کہ باور و نکا مگریہ کام ما خرور کا کام خرور کی کام کرومیں دعا رکرتا ہوں اختا را مند تم اس سے اچھے میں فوج ہو ایک ایک و خوت ہو چکا ہے اور انہی آ دوحا ال باتی ہے بہت نفع ہو ایک اور خوت ہو چکا ہے اور انہی آ دوحا ال باتی ہے بہت نفع ہوا ایک الکھ جو بیس تراد کا فروخوت ہو چکا ہے اور انہی آ دوحا ال باتی ہے بہت نفع ہوا ایک الکھ جو بیس تراد کا فروخوت ہو چکا ہے اور انہی آ دوحا ال باتی ہے بہت نفع ہوا ایک الکھ جو بیس تراد کا فروخوت ہو چکا ہے اور انہی آ دوحا ال باتی ہے بہت نفع ہوا ایک الکھ جو دوں کے بعد اتھا کہ حضرت کیا ایک نہا بہت و میاج مکان نے دکھا ہے اور اور کو گئا میں میاں تشریب کا اس کے اور بیمکان تو آب سے امروتان سے بہرت کر دسے بیس آ ہے بھی بہاں تشریب لا کیے اور بیمکان تو آب کے اور وکیا نے اور وکی اسکے اور میمکان تو آب کے اور بیمکان تو آب ہو کہ کومی کیاں تشریب کا اس کے اور بیمکان تو آب ہو کہ کومی کے ایک نواز کیا ہو کہ کومیات کے دور کیا کیا تو کیا ہو کہ کومی کیاں تو کیا ہو کیا کیا میکر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا کیاں تو کیا ہو کیا ہو کیا گئی کیا کیا ہو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گئی کیا گئی کیا ہو کی

سب کنبہ کیلے کا فی ہے اور پاس ہی ایک رقبہ زمین ہے اسکو بھی نے سکتا ہوں اگر اہل فتجور (یعنی وطن کے اورلوگ بھی ، آنا چاہیں تو وہ زمین سب کو کفا بیت کر جائیگی ۔۔۔۔ حضرت والآئے لوگوں سے اس سلد میں مشورہ لیا۔

( دا قم عرض که تاسعے که حضرت والاحشنے اس بانت کوہم ہوگوں سے متعدد باربیان فر ایا جس سعه اندادهٔ مهوا که حضرت والا توفیصله اسینے دل میں فرما ہی بیچے تھے محصٰ چوبح مشورہ کا تمرعاً حکم ہے اس منتن بیمل فرمانے کی غرض سے مشور ہ بھی فرمالیا۔ نیزام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کا امتحان محبت کرنا بھی تھاکہ دیکھیں یہ لوگ مجھسے اور میری تلخ اصلاحات سے تنعنی ہوگئے ہیں یا کھ محبت کا رسوخ اورا سرتعالی کی طلب اسلے قلوب میں بیدا ہوچکی ہے جوات سے وہی کہلوائی جوا تفول نے کہا) چنا نچہ مولوی ملیم بشیرالدین صاحب کو یا گنج والے فرائے تھے کہ میں نے کہا کہ جیسی معنرت کی مرصی ۔ فرایا کمشورہ میں اپنی مرضی بتلانی جاسمے ، میرکی مرضی کے دوالے کر ویا يىشورە كبا ہوا ؟ كميتے تھے كه كيريس نے عوض كياكة حضرت مولانا تقانون كے بہت سے فلف رالمك بڑے بڑے تقریباً سب ہی رُفرات پاکتان میں پہلے سے میں اور کھیے ہیاں سے بھی بیلے گئے میں ہماں تو صرف آب ہی میں جو حضر نے (تھانوی) کے طریقہ پراور اسی طرز پر کا م کردہ ہے ہیں اب كيااس استنے براسے ہندوستان میں ابك بھی ولی الشرزرہ جائے گاتوا سكا حشركيا ہوگا؟ حضرت والانے مرحمه کالیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا انجھی بات سے ۔ یس نے طے کرلیا ہے که پیماں مندوستان مبی میں رمونگا اور بیماں سے نہ جاو' نگا' اور خطاوک بن میں تو ویر سکے گی اور بوری بات بھی نہ موسلے گی لہٰذاکسی شخف کو و ہاں امین کے پاس بھیجدوا ور کملاد وک میں وہاں ہنیں آونگا بہ حتاط کرلیا ہے۔ اور یہ کر میرے سائے تم نے جومکان لیاسے اگروہ تمحاری ا بنی ضرورت کا موتو خیرود را اسکو فروخت کرد و جَنا بخد انفول اسکو فروخت می کرویا ا وراس می بھی انھیں فاصا نقع ہوا۔ کپنا بخر مضرت اقدیش کی فرانی ہوئی بات طھیک نکلی۔ کیوبحہ یا تو سیسلے بھائی امین صاحب مور ، ہم روسینے اموارکے الازم ستھے یا تھوڑے ہی دنو سیل ستھ نے انفیس امیرکبیرکردیا۔ ہمارے ماجی آورس بھائی مسندوالے کتے تھے کہم اوریا مین بهانیٔ ایک ہی جنگهٔ ملاَزم تھے اور تربیب ہی قریب د ہنتے تھے <sup>م</sup>ا دمی ویندا راور نیک شقے نماز وغی*رم* 

‹ را قم عرض کرتا ہے کہ یہ اورس بھا تی قلیل ہی نخواہ پر دہاں ملازم تھے بھر عبب ابنے وطن (مسنہ) رسمنے سکے قومعمولی کا تنکاری کے علا وہ کوئی ذریعہ آ مدنی نہ کفا بہال کے کوس زاد مین سجدا و رفانقاه کی تعمیر موسنه ملی توانکی دینداری ا و رغ بهت کے پیش نظر حضرت والاسنے چالک اسنے ما تھ بھی کچے ملوک فرایس چنا نچران سے فرایا کدا درس ! تم تو دا جگیری کا بھی کچھ کام کرسیتے مو ؟ تم بھی کام پرلگ جا واور دو سرے کا رنگروں کے ساتھ کا م کرو۔ سیدھی جا نب نہ کرسکو تو و وسری جانب رہاکرنا مصرت اقدس کے حکم فرمانے کے بعدا دریس بھا فی نے نتواس کا م کے كرنے كے عادكيا اور ناكچه عذركيا بلكه شيخ كالحكم باير فوراً كام برلگ كئے - اب ظا سرسے كه فن كبي مهارت نه موسنے کی و جرسے چھوٹا موٹا ہی کا م کیتے تھے لیکن تعمیری و وق اور اس کا م سسے مناببت تلی اسلئے تعمیری مشور ه میں تمریک د ہتے تھے اور ایتھامشور ہ و سینے تھے۔ فانقاہ میں مہانوں کے مکھانے کا نظم اور دوسرے لوگوں سی تعلق تھالیکن جب مهان زیاده موجات توحضرت انکو ( یعنی ا درس بھائی کو) بھی یہ کام دیدسیتے اور مہانوں کا نظران سے تعلق ہو جا تا جس سے انکو بھی کھے آسانی ہوجاتی ، اس کام کو بھی بنیابت ا خلاص کے سا کھ انجام دیا۔ چنا بخرا میرتعالے نے اسکا صلہ یہ دیاکہ انکوتعمیر کے بدالے تعمیر ملی بعنی تھوڑے ہی دنول بیں ایسی وسعت ہوگئی کہ اپنا نہایت ہی وسیع مکان حویلی نما بنوا لیا۔ اور اب حضرت کے بعد جناب قاری محرمبین صاحب مرظلہ سے ان کے سب ہی گھرانے والوں کا تعلق ہے اور ہرطرح سے مضرت اقدین کے تعلن اور محبت پر مجدا ملراج بھی قائم ہیں ۔ اس موقعہ پر مصرت نوا جرمیا

کاایک دعائیہ تطعہ یا داگیا کو استے ہیں سے عیش ہے ، بنگلہ ہے ہو ٹر کا رہیے ۔ اوراب و نیا ہیں کیا در کا رہیے ۔ اوراب و نیا ہیں کیا در کا رہیے ۔ اُخرت کی بھی بھلا کی ہونھیں ہے ۔ ایخدا اِ تیری بڑی سسر کا رہیے ۔ ایخدا اِ تیری بڑی سسر کا رہیے این مہا حی بھی اوریں بھا کی کا ذکرا گیا تفاا میرا نکا قدر سے مال کھدیا آک ہوگوں کو عربت ہوکدا مٹروالوں کا تعلق منا کے نہیں جا آا وران حفرات سے مجت وعقیدت

ایک ذایک دن اپناریک فرورلاتی ہے ۔ افٹرنقائی برایک کواسے افلاص کا صلوفرورعط فراتا ہے ۔ چنا بخ حفرت والا کے فدام میں اور کی حفرات میں جکو حضرت اقدان کے دعاء کی برکت اور اسکے افلاص کا صلا لا اورا فٹرنقائے نے انھیں بھی بہت نوازائی بہاں سب کا اعاظ دیمن میں ہے دیمن بی ہے ۔ دیمن بی ہے ۔ دیمن بی ہے ۔

اصل بیان حفرت دالاً محے اپنی فانقا و ترنیب مندار تا دیرتمکن موکر رشدواصلات ا درطراتی کارکا مور ما تحاجنا نی فرکور و بالا حالات سے حفرت کی ثان اصلاح اور کام کا یک نقشہ آبجی نظروں میں پھر گیا موگا کرکس قدر تا مازاندا نیازے ان بزرگ نے نقیری کی ہے ۔ حضرت جامی نے اینے زمان میں اسپے شیخ خوا و عبیدا نشرا حوارکے تیمیات جو فرایا تھاکہ سے

جوں فقر اندر تبائے تا ہی آیہ ہے تدبیر نبیث را تنہی آ ہو المحد کرنبیث را تنہی آ ہو المحد بنتے کہ میں کہ میں است المحد بشرکہ آج بھی یہ احقر (نام کا جاتمی ) اسپنے شیخ ومرشد کے متعلق بھی اسے بازنی تغیر لیے ا وہرا مکتا ہے کہ سہ

ہ یں اور ما حظر رہا ہے ؟۔ ماوک کے متعلق حضرت کا طرز تعلیم وطربی اسل : ایکا حب نے عضرت والا کو تھا کہ:۔

ا سے جواب میں حضرت اقد س شنے تحریر فرمایا کہ : ۔

"أب بہلے تومیرے رمالے ویکھے جس سے آبکو اندازہ مو جائے گا کہ مجھ ا درمرے عربی سے آپومناست علی ہے انہیں ؟ کو بحکسی جے کے اسفع اطنی کیلئے اپنے میں اس چیز کا و تجھٹا صروری سے \_\_\_\_اوریا اسٹے کہ سرشیخ کا طربعلیم ا و رط بقة اصلاح جدا موتاسبے ما جنا نچه دیکھنا ۱ در منتا موں که لوگوں کی زَبانوں <u>یم ا</u>فنہ مشامره ، پاس انفاس وغیره برسب چیزین بهبنت میں اور میری محبل میں آ ب کو ان ( سب) كا ذكر نهيس الم كا من بلك اذاك نفاق يحقيل اخلاص ( تذكير اخلاق) اور اتباع منن وغیره برسب باتیں آب بہال سنیے گا۔ اس کے کسی کی صحبت سسے قبل ہی سے (اس سے) منابعت کامعلوم کرلینا فنروری سے ۔ امید سے کہ آنعزیر میرامطار سمجو گئے ہونگے ۔ والبلام ۔ ( دخبطر خطوط ع<u>9 میں ۳</u>۳) لل حظ فرمایا آب نفاس سالک نے اسینے خط میں کہیں یاس ایفاس اور تو جہ وغیرہ کے الفاظ مکھدیئے تھے جس سے حضرت والانے سمجھاکہ یہ و دسرِی لا مُن کے لوگ معسلوم ہوتے ہیں میرے یہاں یوسب چیزیں کہاں ، ہیاں تو بحیث افلامس و نفاق سے ہے ۔ افلاق کی اصلاح سے ہے ، نفن اور رز اکل نفس سے ہے ۔ نما وت قرآن اور اتباع سنت سے ہے۔ اسلے جس شے کے روصا حب طالب ہم وہ میرے بیاں نہیں اور جو میرے بہال ہسے اسكےمعلوم نہیں بدصاحب طالب بھی ہیں یا نہیں ؟ اس سے حضرت کی تعلیات کے محور پر لوری طرح دوتسنی برتی ہے۔ بینانچہ یہی کام فانقا ہ متجودیس ہوتا کھا اور اہنی امور کا جرمیا کھا اور اسی لائن پر حضر سینے اپنے لوگوں کو د مجینا چا ہے تھے۔ حضرت اقدس کے کام کواسیح سواکسی اور نہج کا مجھنا اینی نادا تفیدت اور حفرت اور حفرت کے مشن سے عدم منا سبت کا ثبوت ویناہے۔ ا در سنیے اسی بات کو مفرت دالانے ایک موقع پرکسی کواسینے قلم سے ان تفظول میں بھی تحریر فرایا کہ ،۔

میری طرف رجوع ہونے کیلئے یہ تراکط ہن :-

د۱) قصد تدین برین الا ملام ( یعنی یرنیت موکه کا مل طور بردین املام اور اسکی تعلیمات میرسے اندر رہے بس ما یکس)۔

۲۱) نعلوص فیما بینه و بین استرتعالی (یعنی صدق اخلاص کے ساتھ طریق میں قدم رکھنا) ۔ قدم رکھنا) ۔

(س) اعتقاداد اعتماد رمبرتها م امورا صلاحیدی ( یعنی اصلاح نفن سے متعلق جو باتیں موں ان میں اسینے شیخ پراعتماد مواوراس سے کامل اعتقاد مو) - (س) دسوم آبا وا جداد کا ترک با تکیدا ورا تباع منت سنیة ( یعنی اسکی ہمت ہو دا فل سلد موکر باب دا دا کا طریقہ با مجبد جیوٹر دسے گا اور پوری طرح اتباع سند کرے گا - اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکوکرے گا) -

و د الگ با ندھ کے رکھا سے جر مال اچھا ہے یعنی نفسکے خبامت ' نفاق ا دربے اعتقادی ان سب با توں ا دران حالات کا کچھ زکرنہیں کرتے مالا محد لوگوں سے بیم مال مجھکومطلوب ہوتا ہے۔ اس کے مجھ سے تعلق تو آب کا اصلاحی ہے اورا صلاح ہوتی ہے رذائل کی المذا اسکو بیان کرنا مفیدہے۔ یا تی آپ کے اندراگر کچھ نفنا کل بین نو یا تار اسلا بارک اسلام بین یا ہے میں بات ہے انکواگر آب مجھ سے نہجی بات ہے اندراگر کچھ نفنا کل بین نو یا تار اسلام بی کیا ہے ہیاں یہ منرور ہے کہ اسچھ مالات سنونگا توخوش بیان کریں تو آب کا نقصان ہی کیا ہے ہیاں یہ منرور ہے کہ اسچھ مالات سنونگا توخوش ہواید ایک مندی ہواید ایک مندی کام اصل مقصور تونہ ہوا

## تروتج دین کے باب میں مصل الامتہ کا ابنا لیسندیدہ طسے راتی کار

جیباکہ پہلے عرفن کر دیکا ہوں کہ حصرت والائٹما مدرسر دیو نبدیسے فراغت کے بعد تفایه بیون میں کا فی عرصہ تیام دیا اور بھرا بینے مرشد مفیرت تھا نوٹی کی حیات ہی ہیں مفیر سے ا مبازت لیکراہینے وَطَن میں تیا م فرایا · درمیان میں گو کہ دایک چبگہ عارمنی تیا م ر ہا مگر معبد بِمُ تقل طور سے وطن ہی میں رمکر کا م کی ابتدار فر ما نی جبکی قدر سے قصیل نا فرین کے ملا حظہ سے گذرجی سے ۔ بالاً خرمفر کا ساسلہ ا سکل می تقطع فرا دیا اور اب فانقا ہ فتیورسے بھی وہی كام ہونے مكا بواب سے كھوز مانہ يہلے فيا نقا ہ مقارہ مجون سے ہوتا مقا۔ يعني بيراں بھي يوگوں ك المدور فت اسى طرح متروع موكني ما مكين كافيام اور تجوم اور ذكر وتتفل كامتنفار سبيغ دلكا اورا صلاح نفس كا درس ديا جانب سكاء بينانچه حفرن أقدين كي زمانه مي اور حفرت والأبك علم دنتا بده بی د مین کام کرنے والی اور کھی جماعتیں جوابینے اسپنے کام اور فیطام کے ماتھ اس مو خودتھیں ان سے تعلق دکھنے والے بہت سے حفرات ہمارے مفرت سے علی سلنے ا سقے تھے لیکن مفترت اقدس کے منفدی و مرتبہ اور محنت کو مجا ہرہ اور لوگوں کی اصلاح کے انکی انسان حازی اور اعتر نعالیٰ کے نبدوں کے قلوب میں استرنعالیٰ کی مجرن ومعرفت پداکسنے کی وقعن ان جیسے مقاصدا ورمشا غل کو دیکھ کسی کی ممت ریٹے تی تھی کہ تبا وار خیال تو دورکی چیزسے اس سلسامیں کچھ بھی لب کٹائی کرسیے بس میں دیکھا جاتا تفاکہ جو بھی آیا تواسنے

ا سبع سع مفترت والاسع دعاد کی در فواست کی یا زیا و ه مهمت کی توکیه فیبوت فرما سن خط ما خط ما منطله کا ایک معانی منطله کا ایک ما منطله کا ایک ما در موان کیا اور بس بنا نیجاس ملسله بس مفترت مولانا محرمنظور مها حب نعمانی منطله کا ایک اور محفرت والا کا جواب اور مولانا ابواللیث مها حب اعظمی ( ما ابق ابر جباعت اسلامی مند) کی ذبانی گذارش اور مفرت والا کا تفصیلی جواسی آکنده مفعات میں بیش کروی گا۔

ا روقت صرف یه بیان کرنا مقصود سے کہ حصرت اقدس منے جوطر بقیرا در کام حفرت تھانوی کے افذ فرمایا تھا اور جوا ہائت آ ہے سے مرتند علیدالرحمۃ نے آہیکے مبیرو فر ہائی تھی اسٹی کے تا زئیست قائم رسیے اور اسپنے بورا سینے لوگوں کو اسی طریفہ پر کا م کرنے اور اسی کو آگے ِبرُّ صانے کی وَصَیۃ ٓ فرا ک ؑ ۔ چنا نِجِرا پنی سب سے اُ فری تھنیعت " ِوٰصیۃ ا لیا سکین '' اسی سے بھی ہی کوبعد کے لوگوں کو بھی آئی کا طریقہ کا رمعلوم ہو جائے اورکسی طالب کے لئے آپ کا ملک مخفی مذر ہے اور کوئی غرفن والا اپنی غرفن حاصل کرنے کیلئے آپ کے لیسندیدہ طورمیں کھے بھی کمی بنی نہ کرسکے ۔ جومشرب تھا وہ سب کے لئے وا صح رہے اور جوطریقہ انعتیار فرمار کھا تھا وہ سب کیلئے بیاں ہے سیکن ان سب تحفظا ت کے بارہ جو و ف**را**معلو<sup>ا</sup> كسطرح مواكد مفترت كے بعد مفترت اقدى كى جانب ايسى چيزوں كو سوب كيا جانے لگا كه حضرت والا كا تعلق ابنى حيات مباركه مي ان چيزول سے ديبان عفا - چنانچه ريسننے ميس آيا كي ہُج اگر حصرت دالا جیات ہوتے تو فلاں جماعت کی ٹا کید فر اتے بیعنی ا س میں نزر کیں ہوجا ا كما زكم البني متعلقين ومنتسبين كے لئے اسى كے طربت كاركوليٹند فرمات الله وتعا كے النے ا خُان کے منہیں زبان کجشی ہے اور قلم میں قزنت تحریر عطا فرما نی سبے اب استھے زور پہر اس و درمیں کو نی تخف جو بات چا ہے مظہور کر سکنا ہے بیکن تقبیقت یہ ہے کہ پیر بات واقعہ مع بالك فلات - حضرت اقدت اسيني ديني كامكا خود ايك متقل طرين كار ركھتے تھے - اور مفرت سنے اسپنے لاگوں کوا کی محفوص اصلاحی پر دگرام عطا فرماکراسی میں مشیغول فرما دکھا تھا جبى تُصديق آپ كو" وهية السائكين "سے نيز حفرت كے ان مفنا مين سے ہوسكتى سے جو حفنر کے رمالی پھیلے ہوئے ہیں۔

بنانچه جب کبهی کونی شخف جماعت مود و دی یا د د مری جماعتوں کے متعلق حضرت کو کچه مکھتاتو خفا ہوکریہی فرماتے تھے کہ: ۔

باقی یہ جوکہاگیاکیعفن ہوگوں کی زبانوں سے بچوا مطرح کی بات سنی گئی کہ \_\_\_\_ اگرا جو حضر بیالاً دندہ ہوتے توا بساکرستے اور و بیا نکوستے ، یہجی ایک پر مطعن بات ہے ۔ کیونکہ حضر ست کیاکرستے اور کیا بحرتے یہ توا زنبیل غیرب ہے کسی کو اسمی نجر ہی نہیں تا ہم حصرت اقد سن کی کارستے اور کیا بھرتے یہ توا توسیل کے سرچھا جا سکتا ہے ۔ باقی مستقبل کے طریقے کو ماضی کے کرچکے ہیں اس ماضی سے تو مستقبل کو سمجھا جا اسکتا ہے ۔ باقی مستقبل کے طریقے کو ماضی کے فلاف قرار دینا یہ تو رہماً با لغیب ہی معلوم ہوتا ہے ۔ اور زمانہ ماضی میں حضرت کا طریقہ ایسا مزمونا یہ تو قائل کو بھی سلم ہے اور مستقبل میں و بیا ہوجا نا یہ تو ہزا ایک دعوی ہے جو بلا دلیل ہے اور مزید لطف یہ کے بیروم شرحفرت مصلح الامتہ ہی معانی میں کے لئے بھی اسمی فرع کا جمد حضرت مصلح الامتہ ہی تھانوی کے لئے بھی اسمی فرع کا جمد حضرت مصلح الامتہ ہی تھانوی کے لئے بھی اسمی فرع کا جمد حضرت مصلح الامتہ ہی

ی عدالت سے بھاہا گیا تھا۔ رائل کا موال اور مفرت والا کا جواب الاحظہ فرمائیے اور دولو بھٹھ ایک ہی بات کہنے والوں کے ذم بنی توار دکی دا د و نیجئے اور د کی کھئے کرا مشرت عالے نے ہمار مضرت تھائوی مفرت تھائوی مفرت تھائوی خضرت تھائوی کے متعلق بہلے کہی گئی دہی مفرت تھا کہ کے متعلق بہلے کہی گئی دہی مفرت تھا کہ میں جو اوق قدم سینے کہا۔

سیم مند سے پہلے مسلمانوں میں ریاسی اختلامت جس نبتاب پر بھا اہل نظریہ وہ مخفی نہیں انغیس و نوں ایک صاحب کی سیاسی دائے جنکا تعلق حفرت مولانا تھا نوکی سسے کتا حضرت کے وصال کے کچوہی دنوں بعد برلی ا ورمینرت تھا نوٹی کے مسلک کے فلا سن بیاست میں کھلکروہ حدد لینے سکے عوام میں تور موااورلوگ انبرمعترض موسئے کہ آ ب کے شیخ کا ملک تویہ نبیں تھا پھراپ نے یہ طریقہ اپنے شیخ کے فلاف کیو نگرا فتیا د فرایا۔ اس کے جوا بات ا در بھی موسکتے تمعے سیکن انفوں نے یہ کہ کہ لوگوں کی تسلی کر نی جا ہی کہ ا ب بیاں کے عالا مل چکے میں مفترت تھانوئی کا جونیال تھا دوا سوقت کے مالات کے لحاظ سے مقااب اگرآج حضرت میات موت تو د دبھی یہی فرماتے جومیں کہدر ہا موں اور یسی کرنے جومیں کررہا موں اور اس بات كوان صاحب نے كھے نہائى ميں نہيں للك على رؤس الا شہاد بجمع عام ميں كهد ديا۔ اختلافات پوئد شباب یر تحے ہی و و مری جماعت کے لوگوں کوان صاحب کی اس بان اوران کی ام ولیل پرانکار مواچنا نجه ایک دو مرک صاحب نے ہمارے وفنرن مفلے الامہ و کو خط مکھیا کہ ہما رہے بیاں ایک صاحب ہ<del>یں زیر</del> جوحفرت مولانا تھا نوئی کے لوگوں میں شمار کئے جاتے یں یوں کتے ہیں کہ آج اگر صفرت مولانا تھانوئی جیان ہوتے تو حفرت کی سابق رائے فرور بدل جاتی ۔ بہاں بہت سے سل نوں کو زیرک اس بات سے اختلاف ہے مگر جواب میں کو نی مسکت بات بھی سمجھ میں نہیں آنی کہ جس سے ابکوروکا جا سکے۔ آنجناب کا چونکہ مفتر مولا نگسے خصوصی تعلق ہے اور آپ مفترت کے مزاج نتنا س بھی رہ چکے میں اور کا فی عرصہ صحبت میں رکرمفرنت کوہرت قریب سے آپ نے دیچھاہے اسلے مفرنت مولا نا کے ملک سے واقعت آپ سے زیادہ اس زاد میں کون موگا؟ لمذاآب سے مم یہ در یا نت کرنا جامنے

مں کر ۱ سے

" کیا واقعی زیدکا یر کہناکہ آج حفرت مولانا تقانونی اگر حیات ہوستے تو اپنی راسے میں ترمیم فرما دسیتے ، صیحے سبے ؟ اور زید کا یہ خیال درست سے ؟

مفرت مصلح الامة شخ جواب مرحمت فرمایا که بسب " مرگر: بنیس زید علیط کنناسی بلکه مفرت اقدس مولانا کھانونگ اگر آج جیات ہوتے تورا سے کا بدلنا نو بجائے خودد ہا اپنی رائے

میں اوربھیرت پر مومات اورعجب نہیں کہ اور سخت مہوماتے "

یہ واقع کسی سے سا ہوا ہیں ہے بلکہ اپنے ساسنے کاگذرا ہوا ہے۔ جرت ہوتی ہے کہ لوگ اسفد دیمت کیسے کہ جاتے ہیں اور دائے کی کسی ترہیم و نمینے کا فرمہ و ا ر خود کو بنانے اور اسکا بارا اپنے مرر کھنے کے بجائے بزرگوں کے مر بلکہ خود اپنے شخ ہی کے مرکسطر ح دکھ دینے میں بہ لیکن آپ نے دیجھا کہ اسکا بیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اس بات کی تصاریت ان بزرگ خواص بلکہ افحص انخواص سے جا ہی اور بالآ فر مضرت والائے نے بھی دیا نت کو مربلہ فرانے کے لئے اور مزاج واضح کرنے کے لئے بلاخو و ن لومت لائم صل اور اپنے شخ کا صحیح مسلک و مشرب اور مزاج واضح کرنے کے لئے بلاخو و ن لومت لائم صل موان بیان فرا دیا۔ فلا ہر ہے کہ حضرت مولانا تھا نوئی کے کسی فاص معا ملہ کے با دسے میں جو وزن معنر سے صلح الا می کا یا اور و کی فلفار محفوصیین کا ہوسکتا تھا وہ مقام کسی و و مرسے کو بحوران می ماصل ہو جا آ اگر چا س شخص کا بھی فلا ہری نعلق مصرت تھا نوئی ہی سے کیوں نہ رہا ہوسکا کہ ماضر باشی اور شے ہے۔

اسی طرح سمجھے کسی امرسی حفرت صلح الائڈ کا رجحان مسلک اورطران کا دسے بیان میں ان میں حفرات کا قول معتبر ہوگا جوء مد دراز ٹک حفرت اقد من کے قریب دہ چکے ہیں اور حفرت کے بعد بھی اسبنے لئے حفرت می کے طریقہ پر دمنا لیسندا و دطے کرد کھا ہے اوراسی کی تبلیغ و ترو تا میں کو ثنال دہا کرستے ہیں۔ اور اسکی بھی حزورت اسوقت پڑتی جبکہ کوئی ام خفی موتا اور معا لم شکل میں پڑا ہوتا۔ باتی جب حضرت کا طور وطریقہ ، مسلک ومشر اور طریق کا رحفرت کی تالیفات ، تعنیفات ، ملفوظات و ہوایات و تعلیمات اور مکتوبات اور طریق کا رحفرت کی تالیفات ، تعنیفات ، ملفوظات و موایات و تعلیمات اور مکتوبات سے عیال سے تو و ہاں بھرکسی بیان کی بھی حاجت نہیں ہے۔

بنائِدَ مفرت اقد س معلى الامت كاجوب نديده طريقه اورا فتيار فرموده مملك توريج دين مبلك توريج دين مبلك توريج دين مبلك توريخ المرت والأكى اسس دين مبين اور تبليغ واشاعت وين مبين كي إسب بين را بهت وه حضرت والأكى اسس وهيت سے ظاہر سے - و مولزه ،

## (از وصية السانكين)

بیعت کا سلسلہ المابین اسی ورخوا سن کرتے ہیں ہنداع فن پر داز موں کہ آپ مطران کو سے میں میار الم موں کہ آپ مطران کو سے میر میر داز موں کہ آپ مطران کو سے میر مراز موں کہ آپ مطران کو سے میر مراز موں کہ آپ مطران کو سے میر مراز میں میراز میراز میں میراز میر يمعلوم مونا چائي کيس مارو سلماول مين مبين اينا مون يعني جنتيه و نقشبند برو قاوريداور ا درسهرورویه بن کیونکه پرسب حضرات ایل مق اکابرا دلیارا نشر صاحب سلسله بیزا کابر على رسے میں ۔ ان اكابرى خصوصيات میں سے طريقت اور تمرىيت كى جامعيت سے ـ چنانچ ا تباع منت اودعمل بالشريعة يس إن حفرات كا قدم داسخ رما سبع ر ا سلط عالات زمانه كو و پیلفتے موسئ به ضروری جمعتا موں كمان بزر گوں كى خصوصيات کو جھا جائے۔ دسول اسٹر صلی اسٹرعلیہ وسلم کی نسبت باطنی کوان عفرات کے توسل سے مال كيا جائے اور الى عقيدت ومحبت كوحرز جان بنايا جائے اسلے كدير حضرات مقبولان حق بي اور مقبول اسی سلے ہیں کدا کفوں نے انباع رسول میں نودکو فٹاکردیا کھا۔ لہٰذا میم کو حبیب ان سسے عقیدت ہے توا نکے سارے اتوال و اعمال ۱ وراحوال سے بھی مجبت مونی چا ہے اور انکے طالات کا سب سے نمایال حال جوان حفرات کا طغراسے انتیاز کھا یہی اعتقدام بالسنة اور ا درا تباع تمرييت عقاء شيخ عبدالقدوس كنگوري فرماً تع بين كه: \_ " برُسيْح ا ذا ويها، برقدرعلو دره فوليْ ورمَتا بوست ميدا لمرسلين صلى المرعليه م دسے و قدمے واردکسیے بر دیڑسے ندرمدونہماں اورانہ بوو بیتی اولیارا دیریس سے ہرایک اسپنے اسپنے درج کے بقدر جدا سکو رسول اسٹر صلی السّرعلیه وم کی متابعت کے ملیلمی ماصل سے ایک فاص دم اور قدم ( مفام ) رکھتا ہے ایسا کہ دو سے شخص کا وہاں تک ہونچنا توالگ رہا وہ اسکو

سبحو بھی بنیں سکتا ) ۔

اتباع سنت کی وسیت اور مرائد و شدر کھنے والے کوعواً بر وسیۃ کا ہول کہ ان متاک اور مرائد و شدر کھنے والے کوعواً بر وسیۃ کا ہول کہ ان متاک کے طرق کولازم بڑا بی اور انباع سنت نیز دیگرا عال میں ان مفرات کی سیرت کو بیش نظر رکھیں اور محد ما کین کے حالات و ملفوظات کوعمواً اور ان سلاسل اربعہ کے متائج سے مفوظات کو عمواً اور ان سلاسل اربعہ کے متائج سے ملفوظات کو فعوم کی فعا میں ماری واب مصرات کی جا میں اور ان سب مفرات کی جا نہوا در ان سب مفرات کی جا نہ سے سمادی طوفات کو مور سے۔

میرا منجره میں بردوگ می وستور سے کردہ اسینے مریدوں کونتجرہ مرحمت فرا ایکستے میرا منتجرہ میں جولاگ میں جولاگ مجد سے مجت رکھتے میں وہ میری اس وصیت کو بمنرلہ شجرہ می سے تصور کریں اور اسکو ( بیعنی وصیتہ ال اسکین کو) مجھی مجھی پڑھو بیا کریں تاکہ متائخ سسے عقیدت ومجت تازہ موکران سے استجلاب فیفن کا ذریعہ سینے۔

وستوالعمل اینوا من موتی ہے کہ انفین کوئی وستوراعمل ( پروگرام اورطریقہ کار)

وستوراعمل اینوا من موتی ہے کہ انفین کوئی وستوراعمل ( پروگرام اورطریقہ کار)

یانظام کار بتا دیا جائے کہ اُندہ وہ اسی کے مطابق کا م کریں ۔ تو اسکے سے سیمجنا چاہمے کہ ہمارے سے کے دستورانعمل تو بہی تمریون ہے جبکوا سرتوا سے اس کے دریعہ دنیا میں بھیجا ہے ۔ اسی کا اتباع بہلے بھی ضروری تقا اور اب بویت ہونے کے بعد بھی لازم ہے جبکہ بیت کی غرض ہی اسپنے کو تر بویت کے مطابق بنا اسے ۔ تر بویت کا آئے تو ہرمسلان پر فرض ہے مگر بویت سے ارکا بنیا امتما م قصور دموتا ہے اور یرسذت سے نا بھی موت ہوتا ہے ۔ وریدنت سے نا بھی موت کے مطابق بنا اسے اور یرسذت سے نا بھی موت ہوتا ہے ۔ اور یرسذت سے نا بھی موت ہوتا ہے ۔ اور یرسذت سے نا بھی موت ہوتا ہے ۔ اور یرسذت سے نا بھی ہوتا ہے ۔

ر را قم عون کرتاہے کہ ملا عظ فر ما یا آب نے عضر شیسلے الائم کا دستورانعمل اور یہ تحریر کرد وط بن کا داور پر دگرام کس قدرصفائی ہے فرما دیا کئسی امنی کو دین کے یا ب میں آج کسی پر دگرام کے تجریز کرنے کا حق می کیا ہے ؟ امٹر ورسول نے مؤمن وسلم کے لئے دین کامکمل پر دگرام بتلا دیا ہے اکیوکم اکمیک فی میں گئے وائد میں تاکیم کو کرنے کی کامیک کے کہ فرید کے دین کامکمل پر دگرام بتلا دیا ہے اکیوکم اکمیک فی کمی فرید کے دین کامکم کو کرنے کے دین کامکم کے ایک میں کو کرنے کے دین کامکمل پر دگرام بتلا دیا ہے اکمیک کو کرنے کے دین کامکم کے دین کامکم کے دین کامکم کے دین کامکم کرنے کے دین کامکم کو کرنے کے دین کامکم کے دین کامکم کو کرنے کے دین کامکم کو کرنے کے دین کامکم کو کرنے کے دین کامکم کے دین کامکم کے دین کامکم کے دین کامکم کو کرنے کے دین کامکم کو کرنے کے دین کامکم کے دین کامکم کو کرنے کے دین کامکم کے دین کامکر کے دین کامکم کے دین کے دین کامکم کے دین کے دین کے دین کے دین کامکم کے دین کامکم کے دین کامکم کے دین کے دین

مَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْناً وَمَن يَبَبْ تَعِ عَيُرَالُا سُلَامَ دِيبًا فَكُنُ يُتَقْبِلَ مِنْهُ وَهُوفِ الْاخِرَةِ ھِنَ النَّا مِسرِيْنَ رَيني أَن مَ كَ ون مِن سَن مَعَهارسه لكَ مَهْها رسے دبین كومكمل كرديا اور استح ذريدايني نعمت كوتم برتام فراديا ا در تهمار سه الم اسلام كودين بنن كبل ليسند كبا-بعنا پخه بوتخص غيراسلام كوا بنا دين بنائے كا دوا س سے مقبول نهو كا اور ايساشخص آخر ت بي تمارہ یا نے والول میں سے ہوگا ۔ کیونکہ رِتَ الدِّینَ عِنْدَادت اللّهِ اللّه اللّه د بن توس او س بسندیدہ انٹرتعالے کے زویک صرف اسلام ہی سے ۔ دیکھے اس تعلیم کے دیکھنے ہی سے معلوم ہرتا ہے کہ یہ بزرگ مخلوق خدا کو خداسے ملانا چاہتے ہیں اور لوگوں سے اسپنے لئے کوئی عصراتفيس بينا مطلوب بني سع به مَا كَانَ لِبُسَّكُوا نَيْ يَوْتِيكُ اللَّهُ الْكِنَّابِ وَالْحِكُمَ تَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ بِنَّا سِ كُونُو اعِبَادًا فِي مِنْ دُونِ الله وَالْكِنْ كُونُورَ تَبَا بِيتِ نَيت بِمَاكُنْ تُكُونَعُ لِبَمُونَ الْكِمَا سَوَبِمَاكُنُمُ تُدُرُهُونَ كسى بشرك ببكوا شرنے كما ب فكرت اور بنوت بختا ا شابان شان وہ بات نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ مجھے کہتم میرسے بندسے موجا دُبلکہ يركه يون كي كم من الشرواك برجادًا سك كم من برهي يرها من الماري من الماري بيعت كا حاصل المصرت شاه ولى الله صاحب محدث د بلوي فرمات بين كه:-سنت ا سرون باری سے که امور تحفیہ جو نفوس میں بوشیدہ م ۱ نکا ضبط ۱ فعال ۱ در ۱ قوال ظاهری سے موا درا فعال و ۱ قوال ۱ ن امو فیلمیر سے قائم مقام موں ۔ چنا بخہ اسلا سے رسول اور فیامرت وعیرہ کی تصاربی المحفی سے توا قرارا بمان کو تصدیق فلبی کے قائم مقام کیا گیا۔ اور مس طرح سے رمنا مندی باکنع دمشری کی تیمت اور بسیج سلے دینے میں ام مخفی سے تو ا يجاب وتبول كوقائم مقًام دمناك مخفى كرديا فكذالك التوبه والعزية على ترك المعاصى والتمسك عجبل التقوى خفى مضمرفا قيمت البيعث مقامها ویعنی اسی طرح سے توبرا درعزم کرناتر کمعاصی کا اور تقومی کی رُستی کو مضبوط بکو نا امر مخفی اور پوسٹ یده سے تو بنجیت کو اسطے قائم مفام کردیا۔ ( شفارا تعلیل ملا)

اس سے معلوم ہواکہ بیعیت کا عاقب کی اسپنے سابقہ گنا ہوں سسے تو بہ کرناا درآ مُندہ میں تو کہ کرناا درآ مُندہ میں کومضیوط پکڑنا ہے۔

ا دراصل اس بین که امرونهی کرے انسان نود بی اسین کو بین بین کہ انسان نود بی اسینے کو امرونهی کرے بین منرورت کی صنرورت اور نور کی کہ سی مرد ما کے جاری ہے کہ نودا نسان کا نفس اسیح حکم پر جلتا نہیں اسلے حرورت ہوئی کہ کسی مرد ما کے عامل معالم باعمل کو جو کہ وا قعب طریق ہوا ہے اور ما کم بنائے اور نود کو اسیح امرونهی کے تحت داخل کرے اسکوا ہیں اسکی برابیت کا پابند ہو جائے داخل کرے اسکوا ہیں اسکی برابیت کا پابند ہو جائے بنانچ اگراس سے اسکوا عتقا دہوا اور اسکی باتوں پر اور تعلیما ن پراعتما دکی اور اسی خالات کی اسکوا طلاع دیتا رہا اور اسکی برایات اور تعلیما ن پرعمل کرتا رہا تو کچھ انشار اسٹ کا میا بی یقینی ہے۔

اصلاح کی ابتدای انجاء اخواہ وہ مقوق استرہوں یا حقوق العباد اسی اہتمام میں یہ بھی دافل مے کہان و دنوں میں سے کہان و دنوں میں سے نوت شدہ مقوق کی قصنا کرے بعثی بلوغ کے بعد سے لیکراب تک جو نمازیں (فرفن و واحیب) تعنا ہوگئی ہیں اسی طرح سے جو روزے رہ گئے ہیں ان کو اداکرے اور فراہ وہ حق عرضی ہویا مالی مانکوا داکرے - اور فرائش کے بعداگر شوق اورموقع ہوتو نوافل کا اہتمام کرے کیونکہ یرسب اعمال انسانوں ہی سے کوسے کیونکہ یرسب اعمال انسانوں ہی سے کوسے کیونکہ یرسب اعمال انسانوں ہی سے کوسے کیونکہ یرسب اعمال انسانوں ہی کے دینے کیا ہیں فرنے انکوکر نے کیلئے نہیں آئیں گئے۔

سب سے زیادہ مفیدادر بابرکت وظیفہ ملاوت قرآن ہے دیکن شرط یہ سہمے کہ یہ ملاوت محفن لسانی نہ ہو قلب کی شرکت سے بہاں مرا د ہنم معنی بہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ قلب غافل سے نہو بلکہ ملاوت کے وقت یہ امرستی حظرہ کہ یہ معنی بہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ قلب غافل سے نہو بلکہ ملاوت کے وقت یہ امرستی حظرہ کہ یہ استی میں ہوا بہت کے لئے بھیجا ہے۔ اور یہ بارٹ کا کلام ہے اور دنیا میں اسٹرتعالیٰ اسکی ملاوت کی طرف کان مگا ہے میں ۔ یہ کہ بندہ جس وقت ملاوت کی طرف کان مگا ہے میں ۔ یہ کہ بندہ جس وقت ملاوت کے وقت میں ایک منزل مناجات مقبول کی شرطی میں ایک منزل مناجات مقبول کی شرطی کے وقت میں ایک منزل مناجات مقبول کی شرطی

جائے اور اس میں کھی یہ استحفار رکھ جائے کہ یہ رسول انٹر سلی اسٹر علیہ وسلم کی مقبول دعائیں
ہیں جس میں آب نے دبنی اور دنیوی ظاہری اور باطنی مالی اور مالی تمام چیزوں کے سلئے
اسٹر تعالیے اسے دعا مانگی ہے اور ہرفتم کی مفرچیزوں سے استعاذہ فرمایا ہے ، ان دعاول کو
ذوق کے ساتھ پڑھے کیلئے میرا مفہون "وصیۃ السنۃ "دیکھ لیا جائے انثار اسٹر تعالیے
دعاول کا ذوق بیدا ہوجا بُرگا اور بجران وعاول کو انسان ایک فاص کیف اور ذوق کے ساتھ
پڑھے گا جو کہ اسکی اصل دوج سے ۔

نفل نمازوں ہیں سے اتراق ۔ چاشت ۔ اوابین و بغیرہ سب ہی کی پا بندی ہوئی چا ہئے اسلے کہ ہرا کی کی فاص برکات اور محفوص آنا دہیں مالاب درف کلہ لابتر لئے کلہ اگر سب نہیں ما صل کر سکنا تو بھوٹے کو بھی ترک نزکرے ۔ نماز تہجد کے متعلق مدیث ترش میں آیا ہے کہ بہ ہرز ما زمیں صالحین کا شعار رہا ہے اسلے اس سے محرومی ایک بڑسے نویرسے محرومی ایک بڑسے نویرسے محرومی ایک بڑسے نویرسے محرومی ایک بڑسے نویرسے محرومی ہی ہے اسلے ایک مفتمون سمفیون تہجد ہیں میں میں ہے دیا جا کے ایک مفتمون سمفیون تہجد ہیں میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں و بھولیا جائے ۔

قلب کی غفلت کا دورکرنا صروری ہے بزرگوں کے تجربہ میں اسکے لیے کو کرسے بڑھکر کو بی بیزائیں ہوا سکے لیے کا کہ کو مقر دکو مبتدی کو کی چیز پہنیں برا سکے لئے تریاف ہے۔ پہلے ذکر مفر دکو مبتدی کے لئے زیادہ نافع بتائے ہیں۔ اس راہ میں انکا اتباع ازبس ضروری ہے یہ لوگ اطبائے قلوب ہیں۔

مقعبود باطن کی در تکی میدے اسلاکہ قریب کے آداب میں اور انقاسم قبیری فراتے ہیں کہ: اسلاکہ قوم صوفیہ قوصوت تین چیزوں کے در ہے ہے خوا طرد تیہ کوا ہنے قلب
سے دورکونا۔ اہنے افلاق کی اصلاح کونا اور اپنے قلب سے غفلت کو دورکوناہ
د میں اعمال خیرکی کمڑت تویہ انکا وظیعہ نہیں ہاں اسلام کے لئے جرچیز ضرور می ہے
وہ قرائفن کی ادا یکی ہے اور سنن موکدان کا اداکر ناہے۔ رہی اور نوا فل تو
ذرقبلی پر مراومت انکے لئے نوافل سے کہیں ذیا دہ نافع اور مفید موگی۔

اسى طبع شيخ العرب والتجم مضرت ماجي صاحب قدس مره فرات مين : -

داوقات خودرا بعداد کے فرض وواجبات ونن در تغل باطن گذار دوبزیادتی فوافل نه پرداز د بلکم شغولی باطن را فرض داند و کاسمے غافل نشود می اور لینے اوقی کوفرانفن دواجبات اور سنن کی ادائیگی کے بعد شغل باطن میں گذارسے اور نوافل کی زاد کی دیاد میں گذارسے اور نوافل کی زاد

کی نویس نہ پڑے بلک شنوئی باطن کو فرض جانے اس سے غافل نہو)
یس کہنا ہوں اسی شغوئی باطن کے دجیکو فرض فرار ہے میں بخصیل کیلئے یہ فرکر مفرد
ادر مرکب ضروری ہے جنا نجے بیعضرات اس ذرکو نوافل وغیرہ سے اس بار ہ میں زیادہ نافع ہجھتے ہیں
مفرد سے

شخص مالات کے اظری اوراد و وظالف کے بادج دکھ وقت اس کے مشخوبیتوں

کے بھی نکالنا چاہ میے اس سلسا میں لوگوں کی دوس آل اور متاعل کو دیکھتے ہوئے کسی کو دوازدہ سبیج بتا تا ہوں اور کسی کو شبیح اف الدائدہ وَالْحَدُدُ بِلّنہ وَلَا إِلٰہَ اِلّاَالَٰہُ اِللّاَالَٰہُ اَللّاَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبُرُود وَ وَارْدہ صبیح وَشَام بِنَا دِینا ہوں اور کبھی صرف لاالله الااللّٰہ کی دویا جا رسبیح بحریز کرتا ہوں اس طرح پر کو فویا دس بارلاالله الاالله علی معرف کے بعد دسویں یا گیا رهویں بار هے بعد رسول الله صلی الله میں ملا دیا جا سے اور مقصد ہے کہ گاہے گاہے گاہے ہورا کلم پڑھ ایا جائے اسی طرح بردگوں سے منقول علا آد ما جے

طر کیت ر دواز ده

اَللَّهُمَّ طَهِرُ قَلْبِیُ عَنْ غَبُرِكَ وَ نَوِّرُقَلْبِیُ بَنُورِمَ قُرِفَتِكَ اس دعار كو بِندبارِ كَمَّةُ اللهُمُّ طَهِرُ وَلَا مِن وعاركو بِندبارِ حَمَّةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

استنفاد ۱۱ بار ۔ درو د تربیت ۱۱ بار ۔ کا الک الله دوسوبار اسطرح سے کہ دس بار کھنے کے بعد گیار صوبی مرنبہ معید رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی ملالیا جائے وس بار کھنے کے بعد گیار صوبی مرنبہ معید رسول الله صنبار ۔ درو د تربیت گیا دہ بار الله بار تربیت گیا دہ بار الله بار تربیت گیا دہ بار الله بار دو مارا باک کرفتم کرسے )۔

مطالعرکت کی ضرورت استیجقا ہوں کہ حفرت بولائا کے بواعظ اور ملفہ ظات اور تنفانیت کے مطالعہ بین ایک ضروری کا بوں کہ جھی برا برمطالعہ بین دکھیں ۔ انحفوس اور میری کا بوں کہ بھی برا برمطالعہ بین دکھیں ۔ انحفوس حیواۃ المسلمین ۔ جزار الاعمال ۔ تعلیم الدین ۔ فرق الایمان ۔ قصد السبیل اور بہتی زیور وصیة الافلاق ۔ و

من رئے کی کما بیں اس سلہ ہیں اتنااور کہنا جا ہنا ہوں کے علمار نے تھا ہے کہ من بی این اور فلیفہ ہوا من کی غیر موجودگی کی حالت ہیں اور فلیفہ ہوا کرتی ہیں لہٰذاان کنا بوں کے پڑھنے اور سننے منا نے کا سلہ منہ ور ہونا چا ہیئے اسبنے اوگوں کو اس پرزور دیتا ہوں اور یہ اسلے کہ بہن سے لوگوں نے مجھے تھا ہے کہ آ ہے دسالہ کے ممنا مین منکودین اور اصلاح کی فکر میدا ہوگئی ہے۔ فالبحد منہ علی ذلاہ۔

اصلاح اخلاق اوراج اخلاق کی اصلاح ہے۔ مدیث تربیت یہ ایک کا سے اوہ مزودی اور انجا خلاق کی اصلاح ہے۔ مدیث تربیت بیں آ اسے کو انبان اسپنے سور فلن کی بنا پر بہنم کے سب سے بچاطبقہ بیں جائیگا حالا نکہ وہ و نبا بیں عابر موگا وات کھونیا وہ اسپنے حن فلن کی بنا پر جنت کے اعلیٰ طبقہ بیں وہ فل ہوگا حالا نکہ اسکی عبا دات کچھ ذیا وہ نہونگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ افلاق کی تربیت میں خاص اہمیت ہیں موری ہونئی ہوں کہ انبان و و مرول کے در بے ہونے کے بجائے فود ابنے سے اسلے بہت صفروری ہم خوا ہوں کہ و در و مرول پر نظر ہونی می اسوقت ہے جبکہ اسپنے سے نفس کے در سبے ہو۔ بلکہ سے جنا ہوں کہ و در و مرول پر نظر ہونی می اسوقت ہے جبکہ اسپنے سے اور و ل پر برق من سقے لیکن جب آنکھ کھولی اور و ل پر برق می ول کو ہم سنے کہنے عیو سب و کھا

اسك اسبے اندر صدر ق وافلاص و تواضع پداكرنے كى كوست شرك ا چا مئے اور كرو نفاق كے تا بُرسے بھى بينا چا سبے ـ اس ملد س ميرى كا ب وصبة الا حمان ، ا د ر "تخذير العلمار" كا مطالع مفيد موكا -

ادب واحترام سیخ اینون بداکرے اصلاح کا ظاہری وَدید چنکہ شیخ ہوتا ہے اسلے اسکا اسکا اوب داحترام اس سے مجت اوراس کے موافذہ اورعتا ب کا خوت مالک اندر مونا جا سکے وقت مالک کے اندر مونا جا سکے وقت مالک کے اندر مونا جا سکے وقت مالک کے اندر مونا جا سکے وقت وقت فرق شیخ ہوتا ہے اور اس میں اگر تا فیر ہوتو بزریوہ خط وکن بت تعلق قائم دکھے ۔ ور ند دیکھا تو یہ جانا ہے کہاور و اور اس میں اگر تا فیر ہوتو بزریوہ خط وکن بت تعلق قائم دکھے ۔ ور ند دیکھا تو یہ جانا ہے کہاور و کی دیکھا دیکھی لوگ بعیت تو ہو جاتے ہیں اور پھر برسہا برس تک خربہیں لیتے تو ایبا تعلق نہ تو بندان میں کوئی درجہ ہے ۔ مجھے کسی کا یہتو ہم بت بسند آیا ہے مفید ہی ہے اور ندا رکا طریق میں کوئی درجہ ہے ۔ مجھے کسی کا یہتو ہم بت بسند آیا ہے ایک ابند اسکا منافسات فائد کھی کا خوب لاؤ گئی اسکا ہوئی کو بیٹی اسکو ہائی اتر کی ابتدار اسپنے نفش کے کے اصلاح کی ابتدار اسپنے نفش کے دامیان کا م کی ابتدار اسپنے نفش کے دریوں کی کریوں کے دریوں ک

ہی ا تباع سنت پرہے لازم ہے کہ فقہ اور مدینے کی فدمت کریں اکہ نوگ فرائض دواجبا محرات ومكروبإن مشتبهات عبا دان اورعا دات مبن بينير شلى الترعليه وسلم كى سذت معلوم کریں ۱ ورجہاں تک ہوسکے اتباع سزن کی کوسٹ ش کرین مصوصًا فرا تھن وواجبا کے اتباع میں اور مکروہات وشتبہات سے نیخے میں سنن کی رعابیت کو محم بولی برن کپڑے اور جائے نما ذکی طہارت اورتمام تمراکط نما زمیں بوری رعا بت کریں لیکن طاہر طہارت میں ورواس کی مدیک اسینے کو نہرونجا میں کیونکہ بد مزموم سے اور پنجو گا ندنما ز مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھیں اسطرح کہ بجیر تحریمیا ول فوت نہو۔ اور خماعت کی تعدا در شعا بیس اور ایچها دمی کوام بنانے کی کوئٹ ش کریں مصریت شریف میں آیا ہے الامام ضامع جا بعنی مقدی کی نماز ایام کی نماز کی صنمانت میں سے۔ بس جقدرا مام کامل موگا اسی قدر اسکی نماز کامل موگی مجمعه کی نماز با تھے سے نہ جانے دمیں ا ورنمام سنن والواكي الجيمي طرح رعايت كرير منا زيور الطينان سع ا واكرب ا ور یں قرآن ٹررنفین کوصحت وصفائی اور انجھی آوا زسے گانے کے طرزے بغیر تربیب ماز تحب وُقتوں میں پڑھیں ۱ ورسنن را تبہ کو جوبارہ رکعت ہیں اور تہجد کو جوسنت موکدہ ہے ہا تھے۔ نہ جانے دیں۔ ما ہورمفنان کے روزے اختیاط سے اواکریں ریغویات یا گنا و یاغیربن سے دوزے کا تواب منا کع نکریں۔ اور نما زیرا و بچ اور ختم قرآن متر بیب ا درا عتكا ف عشرهُ الحيرةُ رمفنان لإزم بكر بن ما لبلة القدرك تلاش كرب فركرك اوقات کو عمور رکھیں ۔ اگر نصاب امی کے مالک ہوں تو زکوا فاکا داکرنا فرفن ہے ۔ لیکن اس بار میں سنت بیہ ہے کہ ماجت ضروری سے زیاوہ ال قبضہ میں نہ رکھے۔ رسول کریم صلی اللّٰہ علبه وسلم فتح نيبرك بعيدا بنى ا زُواج مطهرات ميس سع مرايك كو حيد سومرالا مُأْجو أونِرا دسیتے تھے اور اکینی ملکیت میں ایک درم بھی نہیں رکھتے تھے۔ اورکسب طلال سے کھانے دہیں ۔ خرید و فروندن وغیرہ معاملات میں مسائل فقد کی دعایت رکھیں مشتبہا سے پر میزر کھیں ۔ حفوق النائس ا داکرئے میں علیغ کریں۔ اگر حقوق اللّٰہ کی ا دائیگی میں کوتا ہی موگئی بوتورسول ا می<sup>شرص</sup>لی امیشرعلیه وسلم اور پیران عظام کی شفاعت سیمغفرت کی امیر بست

ایکن حقوق العبا دہنیں بختے جاتے۔ نکاح بینی بول کی مذت ہے میکن اگراسکے حقوق ذا دا کرسکے اس خوت ہوجا بیس کے تواس سے کرسکے اس خوت ہوجا بیس کے تواس سے بازر منا بہتر ہوگا اس بارے میں مختصراً حکم دیا گیا ہے۔ اسکی تفصیل کرنے نقہ وحد بہت میں ملاش کرنی چاہئے۔

فرائفل و داجبات کی دائیگی کے بعد صوفی پرلازم ہے کہ اسینے و د قان کو فکا ہے کہ اسینے و د قان کو فکا ہے کہ اللہ سے معود دھیں اور بہیو دگی میں دقت صالع بحریں ۔ حدیث نزیوب میں آیا ہے کہ اللہ جزت کو مبنت میں کوئی حسرت منہ ہوگی بجز د نیا کی اس گھڑی کے جس میں انفول نے فعدا کا ذرکہ مذکی اہوگا۔
مذکی اہوگا۔

نائے نسب ہوتی ۔ ویکھوئ تعالیٰ ادفتا و فرائے ہیں لا یکھیں گا اور لا وت قرآن سے قرب الہٰی میں ترقی ہیں ہوتی ۔ ویکھوئ تعالیٰ ادفتا و فرائے ہیں لا یکھیں گا المدکھی وقت کا دیکھے شرط ہے اسی طح بغیر طاہری طہادت کے دیجھوئیں ہوئی ۔ سے دوا کل ففس سے پاک ہوئے بغیر نماز و تلاوت کی برکا سے بھی نہ عاصل ہوئی ۔ سے دوا کل ففس سے پاک ہوئے بغیر نماز و تلاوت کی برکا سے بھی نہ عاصل ہوئی ۔ سول اللہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے ہوجا آہے علیہ و کم میں اسی طمہ سے ہوتا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم میں اللہ و کیسے تازہ کیا کہ ہیں ؟ فرا یا کہ کلہ لا اللہ الا ادبت میں اور صفرات جہر سے مقصد حاصل کرنا چا ہے ۔ بعض حضرات جہر سے مقصد حاصل کرنا چا ہے یہ اور صفرات تقشیند پڑھے کو کہتے ہیں اور اس طرح سے مقصد حاصل کرنا چا ہے یہ اور صفرات تقشیند فرکے ہوگے ہیں اور اس طرح سے مقصد حاصل کرنا چا ہے یہ اور حضرات تقشیند فرکے ہوگے ہیں اور اس طرح سے مقصد حاصل کرنا چا ہے یہ اور حضرات تقشیند فرکے ہوگے ہیں اور اس طرح سے مقصد حاصل کرنا چا ہے یہ اور حضرات تقشیند فرکے ہوگے ہیں اور و اسے ہیں اور و خیرہ کو برعت قرار د سے جی ہیں اور ذکر خفی پر اکتفاکہ سے ہیں ۔ پس فنا کے قلی و فیرہ کھی کے فرائے کے میں دور اس و فیرہ کھی کے فرائے کے دیمی مقد و کر جہرکو برعت قرار د سے جی ہیں اور ذکر خفی پر اکتفاکہ سے ہیں ۔ پس فنا کے قلی و فیرہ کی کے دیمی کے دیمی کے دیمی کے دیمی کو کی کے دیمی کے د

عه قولم ترقی نہیں موتی ۔ ۔ ۔ ، ول یفی ایک فاص چیزی ہے ، باتی اس سے عام نفع کی فی لازم نہیں ہوتی ۔ ۔ ، ور نہیں اور دومر سے تسم کا فائدہ تلا و ت سے ہوتا ہے دینی ان سے تقصو و قرب اکہی ہے ۔ ، و د بہا اوقات فنائے نفس سے پہلے یہ چیزی عجب وکبر کا مبب بنجاتی ہیں ۔ بہا اوقات فنائے نفس سے پہلے یہ چیزی عجب وکبر کا مبب بنجاتی ہیں ۔

لاً الما الأرادة عن و كومس نفس مے ما تقد مفید جانا ہے اور یوقت فراس معنی كالحاظ الطفے ہیں۔

ہیں كداس ذائب باك سے سواكو فى مقصد نہیں یہ وكرطات عددكى دعا بہت سے كوستے ہیں۔

نفس سے فنار سے سلے كلم طیبہ كی تكوار زبان سے جس سے ساقہ معنی كا بھی بورا فبال مومفید سے بحو نكر نفس سے بود كا فات سے سے اور ننا سے نفس سے بود كمالات نبوت سے مقام بیں اس سے اور نلاوت وال اور كر نب نما در ترقی ما مل ہوتی ہے ایک تخفس نے آئے فنہ ست ملی التر علیہ وسلم سے التجاكى كر مجوبك و بہت میں آبكی ہما كئی نصیب ہو آب نے فرایا كہ كچھاور مانگواس نے كہا جھے تو بس بہی جا ہیں آب نے فرایا كہا جھا تو بھر (نفس سے ماری مرد كرو۔

مانگواس نے كہا جھے تو بس بہی جا ہیں آب سے آب نے فرایا كہا جھا تو بھر (نفس سے ماری مرد كرو۔

صلحار کی میمت کا بھر منید سطوں کے بعد فرائے ہیں کہ ذکر و نکوا در فرائف و نوافل سے مسلحار کی میما جبت اور مکا لمت میر ہو توغينم سيم جهو بشطريكم علمار دنيا داروس كي صحبت سے بازر سبنے والے ہوں اور اگر علمار و صلحارى منجرت مين أثرنه موتوتنها بيتهنايا سور منابهترسي أدُمُوْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ الْجَلِيسِ السُّوعِ وَالْجِكِلِيسُ الصَّالِ فَكُنُ رُمِّنَ الْعُزْلَةِ ﴿ يَعَى كُونَهُ نَتْيَنَى بِرَا عَمْنَتَيْنَ سِع بِهِ رَجِع اود نیک منتین گوشه نشینی سے اچھا سے ) جاہلوں ، فاسقوں اور ان لوگوں کی صحبت اور منشینی جود نیایس متغرق رسمتے ہیں کا رفالہ باطن کو خراب کردیتی سے فیصوصاً بتر می صوفیوں کے حق میں سخت مفرسد میاکہ تقواسے یا نی کو نجا ست بلید کر دیتی سے موفیوں صاحب دلوں، ولیوں کی ممنشینی ا درصحبت، اسٹرکے ذکرا ورعباوت سے بھی زیادہ مفید سے ۔ صحابہ کرام دھنی ا مترعنہم باہم کہا کرتے تھے کہ اِ جُدلِسی بِنَانُورُ مِنُ سَاعَةً سیعنے ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم آبس میں ایمان تازہ کریں ۔ مولانا روم م فرماتے ہیں سے یک زبال مهم صحبتت با اولیار بهترا زصد سال بو د کن ورتفت (یعتی اولیار کی صحبات میں تمقارا تھوڑی ویہ بیٹھنا سوساً ل تقویٰ میں گذارنے سے بہترہے، مفرت فواجه احرار فرمائة بيس كه سه تنازرا بحقيقت قفنابو دلسكن نما ذصجت بارا قفنا بذنوا مربود

یعنی نما ذاگررہ جاسے تو اسکی قفنا کیجا سکتی ہے لیکن ہماری صحرت کی نما زا لیبی ہسے کہ اسکی کوئی قفنا نہیں ۔ کہ اسکی کوئی قفنا نہیں ۔

ایک شخف سے بہتر میں دہتا ہوں۔ اس شخف سے کہا کہ مفرن بایز ٹیری صحبت میں دہا کہ واس نے جوابیا کہ میں فداکی صحبت میں دہتا ہوں۔ اس شخف نے کہا کہ بایز ٹیری صحبت میں دہنا فداکی محبت میں دہمنے سے بہتر ہے مطلب یہ تفاکہ تو بمقدور اپنی نبیت اور حوصلے کے جنا ہ الہا سے فیفن ماصل کرسکتا ہے اور مصرت بایز ٹیری صحبت میں مجھکوا سے علو مرتبہ سے مطل بن فیفن ماصل ہوگا۔ مولانا دوئم منوی میں فراتے میں سے

و و رشو ۱ ز ۱ نقلا ط یا ر بد یار آبد بدتر بد و ۱ ز مار بد تنها بهی بر جا س زند یار بد بر جا ن و بر ۱ یمال زند یعنی برسے دور ربوکیو بکی برا دوست را نب سے بھی برتر بہوئی مانب توصرت جان کو نقصان پر نجا تا ہے مگر برا دوست جان کے را تھا بہان کو بھی تباہ کر دیتا ہے ۔

رمالہ و میت ال الکین کا مفتمون حتم ہوا۔ حضرت صلح الائم کی یہ تابیف الگ آئی کل میں بھی خان موجی کھی اس مقام پر سادا رمالہ ہی محرا سلے نقل کر دیا گیا اکد حضرت اقد س کا کا ماہ دیا کہ طریقہ کا دھفرت کے حالات پڑھے والے پر تو تحق ندر ہے کیو کو یہ فردی نہیں کہ جن حضرات کے مطابعہ ہیں رمالہ و صیة العرفان ہوا سے پٹی نظر رمالہ و میۃ المالکین بھی دہ چکا ہو۔ بہرمال اس ممطابعہ ہیں رمالہ کے مطابعہ ہی رمالہ کے مطابعہ کا درازہ ہوگیا ہوگر حضرت افدین کے ماسنے اصلاح امت کا فریق کا ورحضرت والا نے اپنی صوابہ یہ کے مطابق ماری عمراس کا م کہ جاری بھی رکھا اور و و مرسے مفال و درحفرت والا نے اپنی صوابہ یہ کے مطابق ماری عمراس کا م کہ جاری بھی رکھا اور و و مرسے حفرات نے مسلمانوں کی اصلاح کیلئے جو طریقہ کا رتج یزی کھا اسکوا تھیں کے درازہ رکھا نفا ہو بھی تو جہ نہیں فرائی جی کہ دوافین اورائل بوعت بر بھی دو و قدرت سے اس نظر سے کسی کے کام پر بھی تو جہی نہیں فرائی جی کہ دوافین اورائل بوعت بر بھی دو و قدرت سے اس نظر سے کسی کے کام پر بھی تو جہی نہیں فرائی کے کہ دوافین اورائل بوعت بر بھی دو و قدرت سے انہ بھی خواجت است

فرات نے کہ علی ارکی، یک جماعت تعلیم و تعلم سے کام میں بھی ہی ہوئی ہے۔ اہل بت کا ہل ہوی سے
مناظرہ اورائے اباطیل پر روو قدح کا سلسلہ بھی جاری ہے جوبس کا مکا ہل ہے اسکو کر رہا ہے اب
اسکے لئے یہ کی حروری ہے کرمب لوگ تمام دو سرے حزوری امور کو ترک کر کے ایک ہی کام بس
لگ جا بیس ۔ تعلیم بھی حزوری ہے ۔ تبدیغ بھی حزوری ہے ۔ اصلاح نعن بھی بہا بہت صروری ہے
جب تک میں کاموں کاستقل نظام بنہ ہوگا تجموعی طور پرامت کی اصلاح نہوگ ۔

باقی کسی دو مری جماعت سے آویزش ندر کھنے کے بیغنی مرگز ندتھے کہ حضرت والاسب جماعتوں کے موریہ نیس کھا بلکر حضرت اقد من بندر کھنے کے بیغی مرگز ندتھے کہ حضرت کی فوبی اور خامی سے نو واقعت تھے لیکن کہیں نیر کو خالب فیال فراکہ فامینی افتیا۔ فرالی کھی اور کہیں دیجہ علی راور مشائح برجھ وسہ فرالیا کہ وہ مسب اہل دیا نت میں جب فود ہی کام میں کچھ غلو محسوس فرائیں گے آگی اصلاح بھی کہ لیں کے بند پہند میں مستعلق کو کی شخص جب دو مری جماعتوں کے بارسے میں کچھ دریا فت کر آتو ہی فرائے کہ کہ ان کے دو مرے کو بھی فرائے کہ کہ ان کے دیں میں نو دو مرے کو بھی فرائے کہ کہ ان کے دیں ۔ یہ تواکٹر فرایا لیکن یہ سی سے نہیں فرایا کہ مہمی ہو موری موری موری کے اللہ میں مرکز بن جماعت کا امتیا ذاتہ فرتک افتیا رکھ ہو تھا تھیا دو ابنی جماعت کا امتیا ذاتہ فرتک قتم کے موقع نیوانفا وی موری مولانا الجو کے مناقع موری مولانا الجو کے مناقع موری مولانا موری کے موقع نیوانفا کو مالی میں کہ جانے دالی اپنی ایک نقریوس اسکا صحیح نقشہ کھینچا کھا ' فرمات میں کہ د۔ ۔ یہ دالی اپنی ایک نقریوس اسکا صحیح نقشہ کھینچا کھا ' فرمات میں کہ د۔ ۔ یہ دالی اپنی ایک نقریوس اسکا صحیح نقشہ کھینچا کھا ' فرمات میں کہ د۔ ۔ یہ دالی اپنی ایک نقریوس اسکا صحیح نقشہ کھینچا کھا ' فرمات میں کہ د۔ ۔ یہ دالی اپنی ایک نقریوس اسکا میں کہ فیلی نفر اسٹ میں کہ د۔ ۔ یہ دالی اپنی ایک نقریوس اسکا کہ کھی نقشہ کھینچا کھا ' فرمات میں کہ د۔ ۔ یہ دوری موری موری موری موری نو کی کہ دے دوری موری کو کھیا کھیا کھی کے موری کھی کھیلیا کھیا کہ کو کھیلی کھیا کھی کھیلی کھیلی

ان دو نول بزرگول سے الگ الگ کام آباء نو دق کھی دو تول کا الگ الگ کافت کے کھیے دو تول کا داکست الگر میں ایکن بہت کے ایک کا الگ الگ کام ایک کا دو نول بزرگول سے الگ الگ کام آباء نو دق کھی دو تول کا الگ الگ کافت کی دو تول کا الگ الگ کام کیا۔ نو دو تول کا الگ الگ کام کی دو تول کا الگ الگ کام کی دو تول کا دو تول کا دو تول کا دو تول کا دو تول کا دو دو تول کا دو دو تول کا د

(معرفت حقّ اكوْيرك يم)

وافعی مفترت کا جوطریق مقا و ه مفترت مولانامحدا لیاس صاحب سسے با مکل مختلف بی مخابه دومری بات سعے کرم نکه مفترت مولانا ایاس مجی اسینے ہی اکا برسی سے تھے اسلے ان کے ددگوں سے بھی معفرت والامجرت فرماتے شھے اور وہ لوگ بھی بڑی عقیدت سکے مماتھ حضرت سے ملتے تھے چنا بخہ میلوگ جب مجی و عار کے لیے ما صرمد نے تو ناممکن مقاکر سیلے مصرت والای جا شب سے چاسے سے انکی فاطرز کیجاتی ہو پہلے انکوچار پلا لیتے پھرانکے سلے محصول ا خلاص کی د عار تبھی فرما و سیتے نتھے ۔ شبچھے یا دہدے کہ ایک مرتبہ مصرت کے کے آ فری ایام حیات میں ( یعنی سفرنج کی روانگی سے کچھ ہی قبل <del>) کو بیت</del> کی ایک عربی عمل بمبئي آئي ولل كي منتظمين في معربت اقدس سع بهي ملاقات كايروگرام بنايا چنانچهوه حفرات سلخ أسئے معفرت والآسنے اسینے کرہ می میں سب کو بلالیاا ورسب سے سیلے را قم سے فرمایا کدان مرب مصنرات کومیری جا نب سے چائے بلاؤ۔ اسٹے بعدایک ترجمان سنے انکی جانب سے مفرت والاسے عرض کیا کہ یہ لوگ کو بیت سے آسئے ہیں اور اسینے سلنے مضرت اقدس سے دُعارے طالب ہیں مفرن سے سب کیلئے دعار فرائی اور انفیس صا سے فرمایا کہ اب آب میری جانب سے ان سب حضات میں سے ہرایک سے فرداً فرداً میرے سلے دعاء کی درخواست کردیجئے رحفرت والاکی یہ باشت جب ان حفزات نے سنی توہبت متأثر موسئ توريجى موتا عقابا كك صيح سبع - اوركيول مزمونا حضرت والأجب و ومرول كو حن فلق کی تعلیم دسیتے تھے توخو داسکے ساتھ کیوں نہمتھ میں ہوستے ۔ اُ فلاق برستنے کاحکم تو غیروں تک سے ہے ۱ دریہ لوگ تواسینے ہی لوگ تھے ا دردیندارتھے ۔ چنائیہ حبان مکسلے حن ا فلان کا تعلق تفاتوا گرد وسرے لوگ متلاً مودودی جماعت کے لوگ بھی حضرت والاسے سلخ آتے توصفرت اقدس اسپنے اکھلات کر ہیا نہ سے انکوہی معدعطا فرماتے شکھا وران کے سا كذ بھى اسطرح سے بیش آئے تھے كربرت سے دوگوں كو توست به موجاً الحقاكہ حضرت والاكا خیال اس جماعت کے متعلق عام علما سے دیو بند کے مقابلہ میں شابد کچھ نرم سے ۔ حالا محہ ایسانه کفا بان يرسه كه يدورس نعنا بنت كا افلاص تواس زما ندمين عنقاسه مرسخف ابنى غوض كاماولا ہود ہا سے سب کی نواہش ہی دہنی سے کہسی بڑے تفی سے اپنی جماعیت کی تا بیسد

مل جانی تواسیکے لوگوں کو اپنی جا تب منوجہ کرنے بیس آسانی ہوتی اسلے بر لوگ حضرت والاسے بھی ساتے رسنے تھے اور برابراس فکریس رسنے تھے کہس کوشے سے موقع سلے اوراس سے اپنی ما ئيد كا اشان كوب بنا يخرجها سع على كونى شخص كيموقع بزعم خوديا لينا بها تواسسه فالده مل لین کھی ہونا کھا۔ د کیجھے تھے کہ مندوسان میں معنرے مولانا تھا نوٹی کی ایک فاصی جماعے سے موجودسے اوراس میں شک بنیں کر ایک بڑی جماعت اور بال صلاح ادگوں کی جماعت سے تومِر شخص کی نبطراس جماعیت پر صرور رہیتی تھی بعنی ہر دوسری جماعت والا اس کو سٹ ش میں رمتنا تفاكه جسنخف كى كرفت اسكى ميمًا عن سع ذرا و هيلى وسيكھ تواسكوبس اپنى ميما عن ميس ن مل موسن کی دعوت دیدسے اور اس طح سے جب ایک دو د دکرے لوگ دوسری جماعتوں یں ن ال ہوجایس کے تو تھا نوی جماعت کے نام سے جو بھاعت یا نی جا نی ہے اس کا صرت نام ہی نام دہ جاسے گااورا سکا اپناستقل کا مختم ہوجا سے گااور در حقیقت اس میں بهت کچه خامی خودهم لوگوں کی سے جواسینے کو تھا نوی مسلک میر کہتے ہیں اور بیاجھی خبر نہیں کہیا كررسيم اوركدهم مارسم بين - كتف لوك أيجوا ج اليسملين كي جنك مرريتها أوى ما ج موكا ( يعنى گول پوگوشير وي ) ميكن ان سے گفتگو كيجے كا تومودودى فيالات سے انكومتا تر يائيے كا انا متروانا اليه راجعون به

که: ـ

" اب ماصری کھا نہ معبون کے بعد میں نفتیدری ہوں اور نہ اور کچھ ہوں بلکہ کھا نومی مقانہ معبون کے بعد میں نفتیر کو کھا نومی ہوں اور صرف کھا نومی ہوں اور اسینے مدعا کے اظہار میں اس شعر کو کا فی سمجھتا ہوں کہ سہ

نیا وردم از فا نه چیز سے نخست تو دا دی ہمہ چیز من چیز تست د یعنی میں اپنے گرسے تو کوئی چیزلایا نہیں ہوں بلکہ آپ ہی نے سب کچھ عطا فرایا سے اور خود میں بھی آپ ہی کا موں ) ا ورشاید اسی کے حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوتی کی تعنیعنی فدرات کو مراسینے کے بعد ابکویہ علی تحریر فرایا تھاکہ ؛۔

"اب مرود من اسمی سے کہ مقربت تھانوئی کے مسلک کے افراد پراکئے جائیں کیونکہ جبت کک بہی مسلک کی بیٹن بناہ (اسمی تعلیمات اور خھو میں سے متعدمات کوئی جماعت نے ہوا رکا اعتبار کیا جمطار بیک کوئی مسلک ہو وہ جو متعدمات کوئی جماعت نے ہوا رکا اعتبار کیا جمطار بیک کوئی مسلک ہو وہ جو محفوظ رہتا ہے تو کتا ہے سے اور فار جا باقی دم تا ہے افراد سے ۔ آ ہے ۔ اسے اور فار جا باقی دم تا ہے افراد یا جزا کم اسر دی میں تعدیم میں جھ اور قرم فرما دیکے ہے۔ اسے دو مرمی جانب بھی کچھ اور قرم فرما دیکے ہے۔

( معرفت من دسمبرا عمر)

اب صفرت مولانا پر می بات توسی کے اسلے سب نے مفرت کی یہ بات قدر کی اسکا سب نے مفرت کی یہ بات قدر کی اسکا اس بات کو تخر سب و غیرہ جانے کن کن الفاظ سے یا دکیا جائے گا۔ لیکن حالات سنے بتا دیا کہ بات و می حق تقلی جو مفرت مقلی الامرئٹ فرا گئے تھے بعنی اگر اپنا طرب بیت و در مرول سے ممتاز ندر کھا جائے گا قرج اعت کو من حیثیت الجاعة فنار می سمجھنا چا سسیتے الغرض میں عرف یہ کرد یا تھا کہ جب دو سری جماعتوں نے مفات والا کے سکوت الغراف الدہ اکھا ناچا یا تو مفرت نے صاف حالان بھی فرادیا ور بتا دیا در اخلاق سے غلط فاکدہ اکھا ناچا یا تو حفرت نے صاف حالان بھی فرادیا ور بتا دیا کہ نوش افلا تی کے ساتھ کسی سے مل لینا اور چیز ہے اور کسی کے سلک سے مفق مہونا دور می کروش افلا تی کے مالات کے متعلق تنکوہ اور و و سرے مفرات نے بھی کیا ہے یہ دولانا مفتی مفاق حین کی سے معاملات کے متعلق تنکوہ اور و و سرے مفات میان ور میان کھیے ہی کے معاملات کے متعلق تنکوہ اور و و سرے مفات دیا فلاق برتا و کہ کے طبع و دوم میں مفتے ہی کے صاف وریہ تہذیب ہمیں وار ترت کے میں وار ترت خور ہما ہے جو ریا ہے جہوریا ہے تیں ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے والے کوئی فرو مہادے یا سب میں وار ترت خور ہمارے وریہ تھی ہی ہمیں وار ترت میں مور یا ہے ہمیں وار ترت میں مور یا ہے میں ہمیں وار ترت سے محبوریا ہے ہیں ہمیں وار ترت میں مور یا ہے میں ہمیں وار ترت میں میں مور یا ہے میں ہمیں وار ترت میں ہمیں وار ترت میں میں مور یا ہے میں ہمیں وار ترت بھی کیا ہے میں ہمیں وار ترت بھی کیا ہمیں وار ترت بھی میں ہمیں وار ترت بھی کیا ہمیں وار ترت بھی کیا ہمیں ہمیں وار ترت بھی کیا ہمیں کیا

یں کی ہے مگراس سے دھوکہ نہ ہوبلا شک نبر ہمیں جماعت اسلامی سے
انخلاف ہے دیہ بات ، اور جماعت اسلامی سے تعلق دکھنے والے کسی
مماحب کی تشریعیت آوری پر افلاقی قدروں کا تحفظ یہ دوالگ الگ با تیں ہیں
ایک کو دو سرے کے ساتھ مخلوط بہنیں کیاجاسک اور نہایک کو دو سرے کے سئے
بطور دلیل استعال کیا جاسکتا ہے ۔ بہت صروری کھا اس لئے تھدیا گیا۔ انہی
بطور دلیل استعال کیا جاسکتا ہے ۔ بہت صروری کھا اس لئے تھدیا گیا۔ انہی

لاحظ فرمایا آئیے بہہ اس زمانہ کا مرض ۱سی کے مانخت بیم ال بھی ہیم کہا گیا کہ حضرت فتی درئی کا خیال جماعت مودودی کی وقت مہد حالانکہ اسکو مطابقت واقعہ سے دورکا بھی تعلق نہ تھا اس سلیلہ میں حضرت کے دو وا قعات عرض کہ تا ہوں۔ ایکے فرکست پہلے ایک بات یہ ذمین شین فرا بین کہ

تصوريا قوقع استحاسے روو قدح سے مانع بنارہا ۔

اسی سے مفترت مفسلے الامیے بھی اسپنے محفوص مزاج سکے اعتبارسے ان سب قضیوں اور قصول سے الگ تفلگ ہی د من السند فرات تھے میکن علیاری طون شنے اس جماعت پرسے و سے زیادہ ہوئی اور تو وار کاکام بھی تیزی سے بڑھے نگا وراسیں وگوں کے عام ابتلام کا ایمونیٹ ہوا تو مفترت والا سنے بیان مہا من مها مت فیال نظا ہر فرا دیا عاکم میکی کو مقارت اقدائی کی جا نب سے دھو کا نہ دیا جا سکے اور مفترت کو نرم بتلاکہ مفترت والا کے کہی متعلق یا منت ہواس جا نب راغ ب ذکیا جا سکے ا

اس کسله اس بها جودا قور سے جی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مقبلے الامہ میں کا فیال اس جماعت کی جا نب سے نزم نہیں کھا دہ درا صل ایک مکا ترت سے جو حفزت اقدس کے مکم سے جناب مفتی قاری سے عدا حمد مما مدیث سے کی گئی تھی جس وقت کو انفول نے اپنا درمال کشف حقیقت سے تھندیون کر کے معزیت والاکی خدم سے میں بھی اسکا ایک نسخ ارمال فرایا کھا۔

نقل خط بنام جناب فتی قاری سعیدا حمد صاحب می مفتی قاری سعیدا حمد صاحب می مفتی قاری سعیدا حمد صاحب می مناب مفتی مناب حضرت کے الامتر قدس سمرہ می مجدد کردہ ما جمعہ کردہ بردہ بست کے ا

منایدا بی مولان وصی اولئی مرشدی و مولانی مولان وصی اولیا مرشدی و مولائی مولان وصی اولئی و مولائی مولان وصی اولئی و مولان وصی اولئی و مولان وصی اولئی و مولان می مولون می مید مولون می مید مولون مید مولون مید مولون مید مولون مید مولون مید مولون مید و مولون مید و مولون مید مولون مید مولون مید مولون مید مولون مید و مولون می مید و مولون می مید و مولون می مید و مولون می مید و می مید و مید و می مید و مید و می مید و می مید و مید و می مید و مید و می مید و می مید و می مید و مید و مید و می مید و می مید و مید و می مید و می مید و م

وفاً وفاً الاعظ فراكم مجھے اروز ایا کہ آج ہی فاری معا حب کو خطا تکھومیراسلام تکھوا ورمیری جانب سے تکھدو کہ ما شارا دسٹر آپ کا رسالہ بہت خوب ہے پڑ معکر ہڑا جی فوش ہوا آپ جو مقعد اس جماعت کاسمحھا با لکل متج ہے اور جر تبھرہ اس کے خیالات پر فرایا بالکل معواب میں آپ سے میں آپ سے اس جواب میں شفق ہوں ۔ صرف ایک بات میری جمھ میں نہیں آئی میرا اس بارہ میں ایک اور خیال ہے جس بن تیج " شاید آپ بھی مجھ سے تنفق ہوں لیکن آپ کی عبار اس بی دو میں کھا ہے کہ اسے کھا بنی رائے کے فلاف کا میرا میں اسے دہ یہ ہے کہ ا۔

کہ سنے مورددی صاحب (اور آنکی جماعت ) کی عبارات کا ظاہری مفہوم ا در پر مصنے والوں پراسکا اٹریر تر ر فرمایا ہے کہ ہوگ اٹکی کتا ہوں کو پڑھکر نہ صرف ان ہوگو س يعنى اساطين اسلام محدثين، فقهار مشائخ اورصوفيار) سے متنقر بوجات بن بلكه مديث فقة اورتفوت سے منتفر ہوکرا پنے قدیم مذہرب ہی سے بزاد موقائے ہیں اور ایک نیا ندسب بنانے کی دھن میں لگ جاتے ہیں۔ اس سے توبیم علوم ہواکہ اس جماع کیام طبح نظر ہی نامرت تھوت بلکہ فقہ اور مدیث کک کوصفور سی مو کردیا سے یہ بھی آب نے با سکل یہے فرایا بھر کھے دور کے بعد سے جادت سے کہ ۔۔ "کہا جا سکتا ہے کہ ابکا مقدر تو ہن اوراعرا من نہیں ہے بلکہ انکا مقصد اصلاح ہے۔ ہوسکنا ہے کہ انکی نیت ہی ہومگر انکا سے طرز تحرید ناقابل برداشت سبع الخ \_\_مجه كويس يركيه كهناسه ده يدكراس امرك تسليم كوبعد آپ کا سابق ا عزا من کمزور موگیا اور آپ کی آخرعبا دِت اول کے متعادمن ہوگئی عوام اسكى بو لطبين د سے ليں سے كه بسجى بات صاحت موكنى اس مجاعت كے مقصد كى حت اور نیت کی صدا قت می توکوئی کلام نہیں ہے البنة لب ولہجرذ راسخت موتا سسے أن كو اس سے احتراد کہ نا چا ہے۔ اب اسلے بعد فتنہ کے ذہر سے لوگوں کو بچا نامشرکل مروا سے کا کا ش اس مواک و جواب سے آب کی عبارت خالی ہوتی تو پوراکا م کرنی۔

میرا خیال سے کران اوگوں کا مقد دہی غلط سے جیسا کہ اسکے نعم و نصوف و مدیث دین کی اہم بنیا دوں کو د معاکر ایک ضغ مذہرب کی تشکیل کی سمی سے ظاہر ہے اور انکاطریقۂ کا بھی صبح نہیں سے جمیا کہ اسکے ناقابل بردا شمن طرز تحریر اور درشرت

لب ولہجم افتیار کے سے عیال ہے۔ اندریں صور ت میرسے نزدیک بیتر یک کرملااور نيم چاها "كا مصداق سع مقصداً كم صحيح مونا قوط زبيان كي ملى كوا دا كم اسكتى النحر صحت مطلوب مونی سے تودار و کے تلخ استعمال کرنا پڑتا ہی ہے کین جب مقصد ہی سرے سے غلط ہوتو پیر صرف تحریر کی سختی کاکی شکوہ۔

یس اس نتیجه پر بهونچا مول کرمود و دی صاحب اور انکی جماعت کا مقصب اصلاح دین نہیں افاد دین سے اور اسکے شیرازہ کومنت کرناہے۔ انکی نیت تصوف فقدا ورحدمیت سی اصلاح بنیں سے بلکہ اسکا انکارکرنا سے کسی تحریک سے پیداشدہ انرات بانی تحریک کی بنت کا بتر دستے میں مبسان کے شبعین فدیم ندم بسسے بزار میں اور سے مذمرب بنانے کی دھن میں میں تومعلوم مواکر میں بانی مزمرب کی بھی نیت سے اور وہ اسے را منی سے ورنہ اسکے ذر منروری مقاکہ دوسروں کو چھوڑ کر سیلے اپنی جماعت کے بوگوں کی ا صلاح كرمًا - بَهِراصلاح كسى چيزكى اسكى ذات كاتحفظ كرتے موسئ ابكى فاميوں كى مواكرتى سمع مثلاً كسى مدرسك اصلاح كرنى سع اسكاليي توطريقه سع كه است نظم ونست ميس جو خرا بای بیدا موگئی مول انکو دورکرد یا جائے۔ بیجھی تحفلاکوئی احبلاح سے کہ اسکا سرے سے فاتم می کردیا ما سے اسی طرح فقہ کی اصلاح مثلاً یہ تھی کہ کوئی شخص مدمیت صحیح کے مُقابلمیں الم م الوهنيفي كو ترجيح ويتا اسكور وكاجانا . يا جديث مين مثلا نقدر جال مين مبالغي كام كينة موسل ايسا طرزافتياركبا جاتاكه ائم مجتهدين تك كونه جيورًا جانا توايك معقول باستهى لیکن یہ کیا اصلاح سے کسرے سے ان علوم نہی کا اعتبارا وراعما دلوگوں کے افر ان سے ا کھا ویا جائے ۔ انتہی کلامہ۔

‹ بقلم عبدالرحمن ما مَى الدابا دى - ٢٠ رحب ، عمر (مصرف سادى قارى سبدا حمد مناكا جواث بنام احفر ما حمد مناكل

عزیزی المحترم سلم الطرتعالی وعلیکم السلام ورحمة الطروبر کاتهٔ - گرامی نا مهموصول موا - حضرت مولنا وصی الطر

صافب ذیرمجدیم کی داسے بڑھک دہت نوشی ہوئی۔ بولٹاکی فدمت بی میری طون سے مسلام منون کے بعد عرف کردیا تفاق ہے میرا مقدر قدر رالہ سے دافتے ہے ۔ جب عبارت کی طون اثارہ کیا گیا ہے یہ ایک ضعیف اقبال مقدر قدر رالہ سے دافتی ہے ۔ جب عبی اسکا حماس ہوا کہ یہ جملے اس طرح نہ ہونے جائے تھے۔ کے طور پر تکھا گیا ہے ، مگراب مجھے بھی اسکا حماس ہوا کہ یہ جملے اس طرح نہ مونے جائے تھے۔ اسوقت اس فتنہ کے اندا دکی طون فقوصی توجہ کی جنرود ت ہے ۔ حصات تھانوی دمجمۃ الشرعلیہ سے تعلق دکھنے والے کچھ لوگ بھی اس تحریک میں حصہ لینے سکے ہیں مولئا اگراس پر بھی تو بھر کی فرود ت ہے ۔ حصات تھانوی بھر تو بائی سے قائدہ موگا ۔

الجھی محفرت مولانا عبدالغنی ماحب بھولیوری سہارن پورتشریف لاکے تھے درمالہ کولیسند فرایا اور فرمایا کہ ذرا نرم سے بہمارے جیباکوئی مکھتا تو تیز ہوتا اکفوں نے نسرمایا کرمیں سنے محفا نوشی دولفظ سنے تھے مودودی کے متعلق دولفظ سنے تھے مودودی مودودی معلق دولفظ سنے تھے مودودی معلی اور گراہ سبے سمی عرف کیا کہ اسسس پر کھھ تحریر فرمایش اور وعدہ بھی عرف کیا کہ اسسس پر کھھ تحریر فرمایش اور وعدہ بھی فرماگئے ہیں۔

سهادن بورس اسوقت یفته زورول پرسے ربعف مرسین فاص مرگر می فراریج بیس اور مدرسر کیلے مشکلات کا باعث سنے ہوسئے بیں ۔ اسوقت آپ مفرات فاص طورسے دعا فرایش کرا سرتھا سے عام مسلانوں کوا ور ہمارے مدرسہ کو فاص طورسے اس فتنہ سے محفوظ رسکھے ۔ فقط ۔ والملام ۔

سعیت دا حمد نحفرله مظا برالعسلوم سرسها د ن دو د ۲ رشعبان منشده

ملاحظ فرایا آب نے مفرت اقدس کی زمی ؛ که ذراسی لیک مفترت قاری میا کی خوش کی خوش کی خوش کی خوش کی خوش کی خوش کی کریم می محدس کی تحریم می خوش مواکد مفترت والا زم نہیں تھے بلکہ کچھ مخت ہی تھے ۔

دومرادا توجواس سلسلے میں میرسے ساسنے گذرا وہ برسے کر مفرست مولانا بھولونی مے کھلکد دیودودیت میں عصد لینے اور حضرت مسلح الانتہ کے فاموشی افتیار کرنے کی وہم سے وطن ہی کے اطراف میں بعض حضرات نے یہ کہنا مشروع کردیا کہ آفر مفترت تھانوی کے تو مولا نافتچوری تھی فلیفنہ میں وہ تو حماعت اسلامی کے متعلق کچھ نہیں فرمار سے میں مھری مولانا پیولپوری می کیول استف سخت مین معلوم موتا سے که انکی شختی اس جماعت کی نور اپی کی وجہ سے نہیں ہیں بلے فود مولا ناکے اسینے سزاج ہی کی سختی کا اڑ ہیں۔ نشدہ نشدہ یہ با سى طرح مفرت كوائن سك كانول تك عبي بينجي، مفرت اقديق كوائن سخت كليف موئي زما یا د شکھتے مولوگول کو! مجھکوا ورِمولا نامچھولپوری کولاا ناجا کستے ، بھا نی میں ان سر<u>ب</u> باتوں میں بڑنا نہیں جا متنا اس لیے کسی کے متعلق کھوا بنی زبان سے مبلدی کہنا بھی نہیں گین ا سكا يمطلب تونهيس سے كەمجەس ا ورموللنا ئيولپورنى بىن اس مىن كچواختلاف سے مركزين بلکداس جماعت کے متعلق جو مفترت مولانا کیولیوری کی رائے سے وہ صیحے اور صائب سے اور و ہی میری بھی رائے سیمے اس مسکر میں میراا ور انکا کوئی اختلا من نہیں سے به اس بات کو چند دن سلسل محلس میں بیان فرایا آ اکا بھاس بات کی اطراف میں شہرت ہوگئی کہ مفسرت مولانا فتچورٹی کو حضرت مولانا کچھولپوری سے جماعت مود ودی کے با رسے میں کوئی اخلا<sup>قت</sup> ہیں سے بلکہ وونوں بزرگوں کا ایک ہی خیال سے ۔

ان دونول دا قعان میں توقولی تصریح کے ساتھ مفنرت اقدس مصلح الامتہ کا فیا آپ سنے معلوم کیا اب مقام کا الامتہ کا فیا آپ سنے معلوم کیا اب مصلح الامتہ کا ایک معاملہ بھی لاحظہ فرائیے اس سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مصنوب مصلح الائری کی تشخیص کی دو سے افراد و جماعت کا عام طور پر اور بانی جماعت کا خاص کوری کیا تھا ؟

اس جماعت کے بڑے بڑے دگ بینی مقامی امیر جماعت بھی کہی کھی کھی حضرت اقدس بھی ان حضرات سے نہائی کھی کھی حضرت کے پاس ملاقات کو آجائے تھے حضرت اقدس بھی ان حضرات سے نہائی تباک اورافلاق سے ملتے تھے فاطرتوا صنع بھی فاطرفوا ہ فرائے تھے لیکن بالعموم ان کے تباک اورافلاق سے ملتے تھے فاطرتوا بھی مواد کھا گیا آنے والوں نے کوئی بات دریا فت سامنے بھی حضرت کو تسبیح لیکر بڑھتا ہی ہواد کھا گیا آنے والوں نے کوئی بات دریا فت

علامہ حرّا نی کہتے ہیں کہ خوف سے معنی ہیں نفس کا بجانا اورا حتیاط رکھنا ان امورطا ہرم سے جوا سکے حق میں مفتر ہوں ۔

صاحب مرايه فرماتے ہيں سه

فساد کبیر عالمه منته ک و الحبر منه جاها کا متنسک هما فتن نه لدعالمین عظیم ته لمن بهما فی دینه بهسک ده عالم و دری کرنے والا مو دیعی بے عمل مو اور اس سے بر مفکروہ جابل جو جا و ت گذار مور و دونوں تحق اس عالم میں فتن عظیم ہیں اس شخص کے حق میں جوابیے دین میں ان میں سے کسی کا آباع کرسے

اسىح بعدسنيے كيا فراتے ہيں ، صاحب فيض القديّر فراتے ہيں كہ مفرت عمرضنے اس مدیث کے بیان کرنے کامبب یہ بیان فرایا ( یعنی جس طرح سے قرآن تربعیف کی کسی آ بیت کا شان نزدل ۱ درسبب نزدل کوئی وا قدم داکرتا ہے اسی طرح سے اس عدمیث کا واقعہ به مواکه) احنف نامی ایک شخص جوابل بهره کا مروار مقاا در ایک فصیح و بلیغ ا در برگوعا لم و فاصل سخف کقا حضرت عرض کے پاس یزآیا حضرت نے انگوایک سال تک اپنے ہی یاس دوک بیا ا در وه حفنرت عمرز منى دينرتعالي عنه مروزانه صبح و رام مل ليت تھے اور اس انتار ميں حفرت عرشف ان سے کوئی بات نا مناسب بنیں مشاہرہ فرائی ﴿ پھرسال بفر کے بعد ، ایک دن ان کے بلایا و د فرمایا که احنف جانتے ہوئیں نے تم پر اسپنے سے سلنے میں یہ یا بندی کیوں نگا دی تھی ا ورتمعیں آزا دکیوں نے رکھا ؟ حضرت احنت نے عرض کیا کہ نہیں میں اسکی و جہ صبحفے سسے قاصر موں حفزت عرفنے فرایاکہ دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ دسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان فرائی سے اور کیر بیمی مدیرَ نا انکی دکر اخوت ما اخاف علی احثی کل منا فق علیم اللسان ا در فر ما یا کہ مجھے اندىنية موا كھا كتم بھى الخييس لوگوں سي سے مو ( جن سے اس ارشا و بنوى یں ا ندیشہ فرمایا گیا ہے ) ہیں اب فدا کا تکوسے اے احتفاقتم اس سے نکل سکتے )۔ ا بن عماکرگی ایک د دا بت میں یول آیا سے کہ ہی حفیرت احتفت حفیرت عمرماً کے پاس تشریف لاسے اور آپ کے سامنے خطبہ دیا مصرت عمر کو انکی فعاحت و بات تیرس بیانی ادر من خطابت بسندا کی لہٰذا امتحان کے لیے ایک مال انکوا سینے ہی ا یاس دوک لیا ( یعنی کہیں آنے جانے میں اورلوگوں سے ملنے جلنے میں اور و عرظ و تقریر كرف ميں يا بندى مكا دى ( جيساك آج بھى اصلاحى خانقا ہوں ميں مِتَائخ مقانى كا اسينے مرین کے ماتھ ہی معمول چلا آد ہاسے کہ کسی باطنی اصلاح کیلئے گفتگو اور تقریر کو مفرجانا مرین کے دول کے لئے اس سے دوک دیا سے یا درس و تبلیغ کو منا سب نہ جانا تو عارفنی طور پر اسکو موقوت فرادیا) اسکے بعد فرایا کہ بھائی احتف (صافت کہتا ہوں کہ) سبھے اندیشہ تھاکہ تم بھی علیم اللمان منافق ہوا در دمول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے اس سے ہملوگوں کو بہت قرایا کھا لیکن اب میں خداکی ذات سے امید کرتا ہوں کہ مومن مخلص ہو گئے ہوگے جا دُاب اس جلے جا دُار اور اس کام کرد)

( فیض القدیر مست۲۲ ج ۱ )

سحاك النرا ومفرت عرض مربب تحديث باك فراكم مفمون مديت مي واربا ند نگادسینے مدیث ترلیت کامطلب بنایت واضح موگیا ۱س وا قع سے مفرت عفری می گوئی اور صاف کوئی کسقدر نمایاں ہے۔ اور اس میں تک بنیں کہ اتباع سنت کی برکت سسے بزرگان دین سکے اندر ملی حق بات کے بیونچا دسینے کی کیسی قوت برات اور ممت بیدا ہوجاتی ہے جیاکہ حضرت اقدی کے اس واقعہ خطاب سے توب ظاہر سے موات مات فرا دیاک زبان وقلم بھی کبھی انسان کیلئے مبدب فتنہ بن جاستے ہیں اسکو سیصفے کی منرور سنسے ا يما نهو كم علم اوردين مرف زبان مي زبان يرره جائے اور قلب اس سے فالي بور برعالم، ملغ ا درمفلے اس ا مرکو استحفار رکھنے کا مکلفت سے ا در اگراس میں کچھ کسریا سے تو اسکوائی ا صلاح کی جانب تو جرکرنے کی منرورت سے ۔ چنا بچر مفرت اقدس کے اس بات سے کهدسینے بیکسی مصلحت اور کسی رور عابیت کو را ہ ندو پیر کھلکر کی بات ان ا میرصا حب سے سسے بھی فرما دی ۱ درچونکہ ۱ فلاص کے ساتھ فرمائی تھی اسسلے ۱ ن پر فی الفور اسکا ا تر بھی موا بنانچه الخول سنے اپنی جیب سے ڈارئری کا اکرکٹا ب کاصفحرا ورا سکا کھورا سا مفنمون نقل بھی کولیا۔ اسٹرتعالیٰ نے فق میں ایک شش دکھی سے ناممکن سے کہ کوئی فق بات ا فلاص کے ساتھ دل سے کہی جاسئے اور وہ ایزسے فالی ہو۔

یں سنے کسی کتاب میں و پچھا ہے کہ مفترت من بھرٹی کا گذرا یک جوان سے پاس سے ہوا جو قہقہہ نگار ہا کفا مفترت کوا سکے اس طرح سے بنسنے میں تفلیت کی یو محد کسس ہوئی اس سے فرایا ارسے میال ما جزاد سے ذراسنو تو سہی کیا تم سے پل مراط عور کر لیا سے
اس سے کہا ہیں تو ذرگ میں بل مراط کہاں وہ قرم نے کے بعد بین آتا ہے، نزایا کا بھا
قریم تھیں شایدا پنا انجام معلوم ہوگیا ہوگا کہ عبنت میں جانا ہے یا جہنم میں کہا نہیں فر ما یا کہ
قدیم رہنہی کسی ؟ بعنی ایسے امور بہم تھا رہ مراسنے ہیں بھرتم کسے ہے۔ بیان کرستے
ہیں کا اسکے بعد سے بھروہ فوجوان کبھی ہنتا ہوا نہیں دیکھاگیا بعنی مفترت میں بھری کی سے
میں کا اسکے بعد سے بھروہ فوجوان کبھی ہنتا ہوا نہیں دیکھاگیا بعنی مفترت میں بھری کی سے
میل کا مقا کہ بات مختفر فر اس کے بعد سے اس نے بنسنے سے قوبہ ہی کرئی۔ یہی حال اسکے ذبانہ
علار کا مقا کہ بات مختفر فر استے مگر محل جس سے لوگوں کو نفع ہو جاتا کھا اور اب لوگ کیسی کسی
باتیں کرتے ہیں مگر نفع سے وہ فالی ہوتی ہیں کو جراسکی یہ سے کہ لوگ خود عمل سے اور اثر
سے فالی ہوتے ہیں۔

معنرت مسلح الا مریمی اس گفتگو کوجب بھی سوچنا ہوں توعش عش کر سکے دہ جاتا ہوں کہ بسیان اس کی اور کیسی مقانی در کہ بسیان اس کی معالے ایک طرف اور کہ بسیان اس کی معالے ایک طرف اور کی اس کی اور بسی کے ایک بررگوں کے حالات میں یہ امور بت اور فق کی اس کا جن اور کا اس کی امور بت ایسا جن اور اس کے بی اور کلام میں اس کی شوکت ہوتی سے کہ جب ایسا جذب اور اس کی اور کلام میں اس کی شوکت ہوتی سے تب ہی کام کھی بنتا ہے بینی وہ بات از از از بھی ہوتی ہے اور قائل کی اس کی گیا ہے اور درسوخ کو ہر مخاطب فور اس محموس کھی کرلیتا ہے۔

بات کچولویل فرود موگئی کین موجوده حالات میں فرودت تھی اس و مناحب کی اس سلے اجمال اور اثارہ پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ باقی یہ بھی صحیح سنے کہ دربالہ کے یہ مفحات کسی جماعت پر نقدو تبھرہ کے بھی تمل نہیں میں اور نہ یہ ہما رسے دربالہ کا مومنوع ہی سبے اور بوسفیات کہ اسکا مومنوع اور میدان ہیں ان ہیں اس مسکلہ پرخوب نوب گفتگو کی جا جکی سے ادباب نبرت پروہ تحفیٰ نہیں سبے ہتا ہم ہما دے بیش نظر جومقعود تھا وہ صرف یہ کہ حضرت اقدین کے دوابط تو کم وجمین میں سب ہی حضرات سے دسے میں کمیل سکو حضرت والا گی جا نب سے اقدین کے دوابط تو کم وجمین کی بایت آگئی تقدرے تفقیل حتر میں معلوم ہوئی اور اسلے بھی کہ مضرب و خیالات کی تا کیکا ورموا فقعت میں نہاستعال کیا جانے سکے اسلے حب بات آگئی تواسکی قدرے تفقیل حتر متعلقین اور تواسکی قدرے تفقیل حتر متر مصلے الامۃ کے متعلقین اور

متبعین میں سے بہت سے معقرات کیلئے معنرت کا طریقہ کا کرو دو دی ہما ادم الله کا الله کا الله الله معلوم دسے کہ معقرت والا کا نیال کس جماعت کے متعلق کیا تھا اسلے بھی میا ون مدات میں معلوم دسے کہ معقرت والا کا نیال کس جماع اصل یہ بھا کہ معترت اقدس کو دو ددی جماعت سے بیان کرنے کی عنرودت بڑی جماکا ماصل یہ بھا کہ معترت اقدس کو دو ددی جماعت سے میں سے ہوئے ہیں توا شکے لئے توبس بہی کا فی سے کہ میں سے جولوگ کہ تیمتن کے در جر تک بنہیں بھونے ہیں توا شکے لئے توبس بہی کا فی سے کہ ممارے معترت رحمۃ الشرعلیکا اس جماعت سے کی بھی تعلق بنیں معاا در اس میں شکنیں ممارے معترت احتر الیہ بڑی جماعت اسے ہی لوگوں کی سے بوقیقیت کے مقام تک بنہیں بہوئے سکے ہیں۔ کہ آج ایک بڑی جماعت اسے ہی لوگوں کی سے بوقیقیت کے مقام تک بنہیں بہوئے سکے ہیں۔ اور و معترت معلی اللہ بڑی کا ایسولی جواب یہ ہوتا کھا کہ میرا اپنا بوطریقہ سے دہ آپ کے سامنے سے باقی اسکے علادہ آپ کو دورموار اگر دومراکوئی طریقہ محتوق ہوتو ہر سنی میں کو اپنے دین کا اختیارا در شخص اسکے بروسے کا را اسکے اور اسکے اور اسکے اور نورم دورم دار ہیں۔ و ماعلین الا البلاغ ۔ سے عماری نور و درمدوار ہیں۔ و ماعلین الا البلاغ ۔ پھر دیا نی ترکی سے اسکے ایسے دورائی نور و درمدوار ہیں۔ و ماعلین الا البلاغ ۔ پھر دیا نی ترکی کو دورمدوار ہیں۔ و ماعلین الا البلاغ ۔ پھر دیا نی ترکی کو دورمدوار ہیں۔ و ماعلین الا البلاغ ۔

حصرت مسلح الامریخ کے دورسے پہلے دین کا جو کا م ہوتا چلا آرہا کھا وہ کسی مخصوص نظام کمیٹی مجاعت اورکسی خاص دستور وآئین سے محدو دینہ کھا بلکہ جماعت سب کی اسلام تھی اور نظام سب کا تر بعیت کھا اسلام کے اصول و فروع سرب کے بیش نظر سنجے اس کی ترویج واشاعت سب اہل دین کا مطمعے نظرہ ہاکرتی تھی لیکن دین کے شعبہ یونکہ بکٹرت تھے اسلئے اسکے شعبول کے لئے الگ الگ مصرات اور جماعت کا ہونا کا تریکھا چنا پخیاسی ضرورت کے بیش نظر دارس اور خوانی کے سلسلے علی و علی ہوتا کی باکر یہ بھی ایمانی کا ہونا کی تعلیم و تحمیل اور زان کے سلسلے علی ہوتا کی محمد اور باطنہ یعنی افلاص وافلات کی موسے اور باطنہ یعنی افلاص وافلات کی موسے اور باطنہ یعنی افلاص وافلات کی مسلم محمد کو اپنا اپنا وظیف بنا یا اہل ذریع نے اس موقع سے کچھے نا جا کہٰ ذاکہ اکھونا کا جا اور سبے ذریعہ یہ داگ الا پناست روی کیا کہ شریعت اور سبے اور طریق ن اور سبے اور اسکے ذریعہ کو سنٹ کی کہ لوگوں کے قلوب سے شریعت کی عظریت ہی محالم الا خلاص والا منا

یعنی تصوف کوایک بازی اطفال بنالیا گیا یعنی الم محبت او حقیقی الم الله کی بن مری بن مری بن مری بن مری بنام من افتیار کرکے اس شعبه دین کوبس و بناطلبی کاایک دویعه بنالیا گیا اور اس بن که بنیں کواس طبقے سے املام کو بجانے اسلے اسلے اس سے اسلام کو بجانے کے لئے مسلمانوں ہی کے ایک طبقہ نے تو یہ کیا کہ علم اقتمان بعوی تصوف می کا مرے سے انکام کو یا اور خوب خوب طابق کا استہزار اور الل طریق کا مذاق اڑا یا اور اس طبح سے اسکی کرویا اور خوب خوب طابق کا استہزار اور الل طریق کا بھی انکار کردیا ۔ لیکن محققین نے ہرز النہ مرست کی کہ الل بوئی کے ماتھ ما تھا الل حق کا بھی انکار کردیا ۔ لیکن محققین نے ہرز النہ من اس فتم کے زعم باطل کی اصلاح فرائی سے اور علمار حق اور علمار موکی طب رح منائخ حقہ اور مثار کے مور کے مابین کھی فرق قائم کیا ہے ۔ جنائج قاضی نزار اللہ صاحب منائخ حقہ اور مثار کے سے است کو نکا لئے کیلئے یہ فرایا کہ :۔

" خیال نباید که د که حقیقت فلا من نتر بعیت است که این سخن قبهل و کفراست " د بالایدمنی

بعنی یہ بات وہم و خیال میں بھی تہیں لائی چا ہیئے کر حقیقت نر بعیت کے مخالف کونی شے در بیت سے کوئی شے میں از جہل می ہے بلکہ کفر بھی ہے در بندوز با مٹر منہ،

عز ص برویگر اوگ تبلیغ وین کاجی طرح کام کرتے نظے وہ کسی جماعت یا نظام کلیا بند نہ ہوتا تھا یوں تعیین سکیلے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مشرب اورایک خیال کے اوگر کو استحے اور کی است کے لوگوں کو استحے کو گوں کو استحے کو گوں کو استحد کہ بھی یہ نہ ہوتا تھا کہ بس سے مقصد کہ بھی یہ نہ ہوتا تھا کہ بس سے جماعت تو حق سے اور دو مرسے لوگوں کو اپنے ستعلن سے اور کر میں میں الحق الالصنلال بینی دو مرسے سب لوگ بے داہ ور گراہ ہیں۔

یوانگریزوں کے مندورتان میں آنے کے بعد ایک طون نویہاں ملکی اور سیاسی ہما ہمی نتروع ہوگئی اور اس سلمہ میں وہ جوتحفہ بوریب سے لایا تقااس سے مہاسی کو گوں کو بھی نوازا اور وو مری جانب مرخص کا مزاج ایک مخصوص نظسم ومنبط اور پردگرام کا نوا ہاں بن گیا اور اول اسلام سے بڑھکرنظم وضبط کس نے سکھلایا ہے اور پردگرام کا نوا ہاں بن گیا اور اول اسلام سے بڑھکرنظم وضبط کس نے سکھلایا ہے

تا ہم عوض یرکنا ہے کہ جہاں اسلام نے آزا دی کلی وی تھی اور وسویت کا رکا معسا ملہ ا اسطالی قابل انکارواعرا فرایتهای کوبھی مخصوص نظر کے تا بع کردیا گیا ایساکہ اس سے علیدگی قابل انکارواعرا بن گئی چنائج ریاسی چانشی کے ساتھ راتھ دین اور اسلام کا نام لیکرایک جماعت سنے ا پنامنظ کام تروع کیا ۱ در اپنانا م جماعت اسلامی دکھا ہمارے اسلاف کو چونکہ ایس جماعت ا فتلان تقااسكے نظریات اور خیالات پرعلمار کیجانب سے تروید کی گی کی کی می چنانچ گذشته صفحات میں مضرت صلح الارت<sup>و</sup> کے خیالات کی ترجمانی آپ کے ساسنے ہے اب ظاہرہے کہ رووقدح اور ندمن کا تعلق لفظ مجاعت اصلامی کے ساتھ جول ناطبعاً مكروه سامعلوم بدا سلئے م نے جہاں كہيں اس جماعت كانام لياسم تو و "مورود و دى جماعت کے ساتھ لیا ہے کیو بکہ خباب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب ہی اس جماعت کی عقل کل تھے اور دومرے لوگ تو كلاً يا جزواً اصولاً يا فروعاً النفيس كے نوٹر ييس اورمقلد موسكے ميں-ا مترتعالی نے عارف باللوا مربانی مضرت الوضيف النعان کی تقليد كا انكار اورا كمدارات كى تقليد كامذاق اور استهزار كرف والول كو أيك اليسى ذات كالمقلد بنا ديا جو بالفاظ عو م ر مرطرتھے مذمولانا بلکہ جے کی راس کے ایک آدمی تھے۔ فیاللعجب -

حضرت مصلح الارت کا ما بقد ایک تو اس جماعت سے بڑا جس کے متعلق حضرت اقد کے فیالات گذشتہ صفحات میں ظاہر کئے جا بیٹے ہیں ۔۔۔۔۔ اور اس سے کچھ تبل مندوستان ہیں ملمانوں کی عام بے داہ دوی اور اسکے دین انحطاط کا احماس کرکے حضرت مولانا محرالیاس معاحب رحمۃ اسلاعلیہ نے تبلیغ دین کا ایک آنہ مودہ اور مفید نظام کارتعین فرایا حضرت کے ماسنے بزرگوں کی فانقا ہیں بھی تھیں جوددکان موفت بھی جاتی تھیں اور اکا برکے قائم کو دہ دارس دینیہ بھی تھے جنکواب تک دین کے قلعے کہا جاتا ہے مبلکہ فود حضرت مولانا محرالیاس معاوب جمۃ اسلے بھی ان دونوں سلموں سے نیفن یاب تھے اسلے ان کی مور ہائے مولانا محرالیاس معاوب جمۃ اسلے بان کا دین کے قلعے کہا جاتا ہی مور ہائے مور ہائے مولانا محرالیا میں معاوب جمۃ اسلے بان کا دینے محض یہ فیال کرکے کہ آج یہ کام جنا بھی ہور ہائے میں بور ہائے میں جواہل می حدالی سے متفید مور ہے ہیں اور کئنے وگ ہی جواہل می حدالی میں جواہل می کے دارس سے متفید مور ہے ہیں اور کئنے وگ ہی جور ہائے کہ کو ان مقادی وقتی بہونے دہا ہے جملاخود اہل می کے نوانی بھی تھی دور ہیں جواہل می کے دارس سے متفید مور ہے ہیں اور کئنے وگ ہی بی جواہل می کے دارس سے متفید مور ہے ہیں اور کئنے وگ ہی بی جنکو فانقاہ کا فیف بہونے دہا ہے جلکہ خود اہل می کے نوانی بھی تھی تعدا دھری جود ہیں؟

ا ور جو کچھ موجو و کھی ہیں وہ کا فی نہیں ہیں کیونکہ ضرورت سے بڑے ہیا ، پر دہنی کام موسف کی ا سلے کہ گرا سی بھی تیزی کے ساتھ بڑھنتی جارہی ہے اور ہدا بن کے بیجراغ بہت کم تعدا دیس يں۔ بِنا بِحِه مَثْلًا لات زَمَا مُه كامقا بله كرنے كيلئے مفترت مولانا محدالياس صاحب رحمة الشرعليين ایک نظام اورط لتی کارا سینے تجربه اور صوابدید کے مطابق تجویز فرمایا جس سے مقصد نہ تویہ تھا کہ ا ب سب مدارس د نیر به بی رس ۱ در د به مقاکه خانفا پس ا ب بغوا درسے سو دہیں ملکہ حضرست مولانا دہاوی سی میاسمے تھے کہ ہدا بیت کے بیچراغ جو روشن سی سینی مارس و نیبہ اور بررگول ک جگیں دہ تو برستورضوف ی کرتی رہیں باقی استے علادہ مسلمانوں کی اور جو محافل مجانس ا نے موٹل مجو یال اور دیگراسی قسم کے غیرضروری استحاجتا عات آج جن بغویاست ِ اور دین جهالات کاشکار موستے جار ہے میں ریحقی کچھ دین پر مکبس ا درعلماء و فضلار ا ور جولوگ کہ ۱ بل مول و ه کچه تو جران لوگول بر یعبی رکھیں ۱ در اسپنے متاعل خاصر کا حرج کے بغیر کھموقع ا بے لئے بھی نکالیں بعنی ان میں طلب دین پیداکریں ناکہ دین کے یہ دونوں مراکز بعنی مراس ا در نوانق ا در زیاده با رونق موسکیس ا در ا سیح قیا مسسے جومقصدسے و معلی و جرالاتم لیرا موسیح غرض الخفيس ا صولوب برحصرت مولانا محدالياس صاحرت نے تبليغ كا كام نتروع فرمايا اوراسمیں تنک بنیک بڑا کا م ہوا چنا نچے تبلغ کا یہ نظام حضرت مولانا د بلوٹی کی حیات ہی میں کا فی شہرت ماصل کردیکا تقا جبکا علم حکیم الامتہ مضرت مولانا تھا توٹنی کوبھی پورے طور پر بخفا اور آ پ کے بعد حَفرت مصلح الامة كے سامنے بھی جماعت كايد كام ربالبكن حضرت حجم الامتر ور ورو نجے بعد حضر مصلح الامترُّ كا فدمرت دين كے باب سي اپنا جوطرلتي كا رئقا اس پريرحفرات يا بندى كے ساتھ کار بند رسیے اوران حضرات نے اپنی زبان سے سی موقعہ پراگرا بل تبایغ کی خد مات اور انکی مرگرمیوں کی تحبین بھی فرمانی سیعے تواسیح ساتھ ساتھ ریھی دیکھیا گیا سیمے کہ اسپنے مخصوص کام میں كبهى كجه فرق نهيس آن ديا چنانچ حضرت مصلح الارة جوكه استے وقت ميں جالتين حيكم الامة كهلاك جب آب کا زمانہ آیا تو جماعت کے اصاغ وا کا برسب می کا حضرت مصلح الامڈ جسے برا ہر ملنا ہوتا رہا با مرکی جماعیت کلبی تمجمی کبھی زیارت وملاقات کیلئے خدمت والامیں جہاں کبھی حضرت رہے ما صر موتی رمی آب علی و فضلار کرام سے نہایت ہی مجت اور احترام کے ساتھ سلتے اور عوام کے

ما تھ بھی غایت شفقت اور تلطف سے بیش آتے ۔ در نواست پران کیلئے فلوس کی دیار فرمات رات کیلئے فلوس کی دیار فرمات اور کہھی کھی ان سے ملیانوں کے دینی نفع کے واقعات منکراس پرا بنی مسرت کابھی انطار فرماتے ۔

يو كد حضرت مولانا محدالياس صاحرت بقول عضرت معسلح الامة اسين اكابرس سے تھے ا ودا سینے ایک اصول کے ساتھ ایک طرائی کا ریرلوگوں کو دین پر نگانے کی سعی فِرا رہے تھے ا و زخلق فدا کواس سے تیفع بھی ہور ہا تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کا م سے کسی اہل حق کوانقلات کرنے کی کیا گنجا کُش تھی اور ایک نیک کا مسے بھلاکو ٹی بھی ویزارکیوں مزاحمت کونا بسندكرتا اوراس سے كيونكراً ويزش كرتا ، اسلة حماعن اپناكام كرتى رہى اور حضرت الارتُهُ ا بنا کام کرتے دہے . باتی یہ ضرورہے کے حضرت مصلح الامة کا بنیا دنی نظریہ ( جیساکہ آ ب کی تعلیمات و مرایات کی دونتنی میں آپ آئد ہ عنقر بب ملا حظر فر ما میں گے ) کید تھاکہ اشاعت دین ا در تبلیغ دبن کے بہت سے شعبے ہیں اور اسسے مختلف طراق کا رہو سکتے ہیں لہذا جس کو جو طریقه آسان معلوم بو وه اس میں ملکے اور جونس کا م کا اہل ہو وه اسکو کر سے پینا نچه دین کے سب می سلسلول کو مجھیں ا سلامت سنے ہم تک ہونچا یا سبے نوا ہ وہ مرادس ہوں یا خوانق ہوں يآبليغي ا دارسے مول اسي طرح بيلنا فياسمئے جس طرح سے كدده ابتك سفلے آسئے ہيں اور جو بحد برسب کے سب ہتم بالثان امور میں اسلے ان میں سے ہر ہرکام کے لیے کچھیوں لوگ بھی ہونے چا سکیں اور سرا کی کومت تقل می جلنا چاہئے تبعًا یا ضمنًا کسی دومرے کے ساتھ جلے میں يرسب سى امود ناقص اور ناتمام ده جايئس كے دچنا تج ميى و جرسے كد دينى عربى مدارسسس ميں انگریزی اسان کی تعلیم ممادے اسلات کولیسند نقلی فرماتے بھے کہ آگے چلکر دین معاد سب ہوجا نے گا اور دینیا غالب آ جائیگی اورمقصو دھاصل نہو گا جنا نچے آج جن ابگریزی مرارسس میں صرف دینیات کا تھندہ موجو دہنے یا جن عربی درسگا ہوں میں ابگریزی بھی نتا مل سے و ما س کا مال آب کے سامنے سے کددین کا وہاں نام بنیں یا برائے نام بی موجودسے ۔

ا در د د مرے دین کام کرنے دالوں میں سے بعض حضرات کے مالات اور اقوال سے حضرت اقد کی کہا نہ ازادہ مگا شارید بدلوگ بہ چاہتے ہیں کہ سرشخص اور سرا دار سے کو

آج بس یہ کام ہی کرنا چاسمے۔ چنا بخہ ایک مولوی صاحب نے ایک مرتبہ بہن طول طویل تہید بیان کرسے حضرت مصلح الامی سے بہوال کیا کہ ،۔

(۱) كيا داقعى عضرت اقدس حكيم الأمة كقانونى جماعت تبليغى سے اختلات د كھتے تھے ؟ (۲) اور كيا آپ بھى اختلات د كھتے ہے ؟ (۲) اور كيا آپ بھى اختلات د كھتے ہيں اور وہ اختلات كس نوعيت كا ہے ؟

حضرت والاسنے ان صاحب کویہ جاب مرحمت فرمایا : ۔

بسسم النّوالرحمن الرحيم - اسيع استفادات بيه (بهي) بيه الآم بين المراح بين المراح بين المراح بين المراح الم

جو (شخف کوئی) کام کرتاسید اسکی اہمیت کو وہ مل سے پہلے اور ترعی نقط د نظرت اسکوسی میں کام کرتاسید اسکوسی کے دواب سوال کی عابت ہیں ہیں بھراب سوال کی عابت ہیں ۔ موال عمل سے پہلے ہونا ہے اوراب اس سوال سے فائدہ کیا ہے ؟ اب تبلیغ اسپنے عودج برسے وہ دوزبروز بڑھتی دہ گئی جو اس کے موافق ہوفلوس سے اسکو عمل کے بواز سے اسکو عمل کے بواز میں ترد درسے ۔ یا سب کو اسمیس نقر کیک کرنا چا ہمتا ہے ۔ بہت سے کام میں اور مزد دری بی سب کو کرنا ہے ایک جماعت اسکے لئے بھی ہونا فنروری سے وہیں اور مدود فرش کا پیاس و کھا ظامر جماعت کو ضروری سے ۔ والسلام وہی اور مذرور فرش علی عند

حضرت اقدش کا جواب ملاحظ فرناسیکه اور انجمی فردا پیلے مصرت کا جونی ال موضی ایگا اور سے معلی و بی حقیقت معلوم ہوئی یا کچھ اور بین این سے معلی و بی حقیقت معلوم ہوئی یا کچھ اور بین بین نیخ ہما دامقعدان مطوریں عرف حضرت اقدس کے نیالات اور طرایق کا دیرروشنی ہی ڈالنا سے کہ شاید میں طالب فق کو اس سے کچھ دہنا کی ماصل ہوسے اور بعد والول میں سے سے کہ شاید میں مصرت کا طرایق مشتبہ اور مخفی ندر سے چنا بی امید سے کہ حضرت اقدس سے مصرح تعلق و محبست مطرف کا دارک تا یہ محبست دکھنے والے اسکی قدر کریں گے۔

چنا نجِه مذكوره بالا جواب سى تشرح و بسطاكا محتاج تو ره كفا ليكن مزاج والاسسان وا قعن ا ورحضرتُ کے انداز کلام سے ناآتنا ہونے کی وجسے تاید بات کسی پرواضح نہوسکی ہوا سکتے عرض سے کہ حضرت نے میں جواب انتہائی اضطار اور مجبوری کی حالت میں تحریر فرما یا گفت کیونکه سائل نے موال سے پہلے ایک طویل تہیدا یسی ذکر کر دی تھی کر<sup>مب</sup> کی و جہسے ایک طرح حصرت والا کو گویا مجبور ومقید کردیا گیا بخا که وه جماعت کی تا پیدس اینا بنیا بہت موکد اور واضح بیان عنایت فرما دیں اور حضرت اقدس اسمیں بڑنا نہیں بیاستے تھے کہ مبیا و الوگ اسسس کو فتنه بنالیں مگرموال کا جواب بھی دینا ضروری تقاماکہ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں اس سائے بہت تنبھل کرا دربہت غور وفکر کے بعد نول تول کریے جندالفا فاتحریر فرمائے ( جو کہ کسی جگ تا بع بھی ہو چکے ہیں ) یہی و جہسے کربسم الله الحمن الرحيم سے اسكو تشرفع فرما يا ورنه خط كے جواب میں اس طح سب الله منطفے کا حضرت کا تبھی معمول نہ تھا۔ پیرا بنا رز ما نہ کے نہم و خلوص کا حضر كونوب نوب تجربه عقااس كي كسى كے سوال كا نشار اور اسكى تو نع كا يھى حال جائنة شفط ليكن کوئی موقع ایسا بھی آجا تا ہے کہ ماکل کی توقع بھی نہیں پوری کیجامکتی اور اپنی رائے کا کھلکا اظہا بھی قرین صلحت بنیں ہوتا یہ وقت ایک مصلح ا در حکیم کے لئے انہا ئی صنین کا ہوتا ہے ، بس اسی کو دا قم نے سابق میں اضطراب سے تعمیر کویا ہے ،یہ سب حالات تو ممادے سامنے گذرہے ہیں ہم پر اعماد موقوس ليجي كر حصرت والان مجور موكرية تحريفهي تهي جنائي عدم بنا شت كا اندازه ان فقرول كى نشست ميں موجود سے جوباد فئ تابل مرجيسے واسے كومعلوم موسكة سے - موال پر تعجب فرمانا بيمرابينے سے پوسچھ جانے پر دافنی منہونا۔ اصولی بات ارشا د فرما دیناکہ کا محصود

اودطریقداسکا ترعی ہونا چاہیئے۔ اوریہ فرمانا کہ ہرعا کم کا جومقلد ہواسکے لئے اسپے معتقد فیہ کے طابق کا اتباع لازم ہے غیرکے لئے تہیں ۔ اور آگے تبلیغ کے وج دج پر ہونے کا ذکر کرکے فرمایا کہ جواسکے ہوائی ہوائی می فاص طربی کا دسے اختلا کہ جواسکے ہوائی می مان ہوائی ہوائی می مان ہوائی ہوائی میں ایک طربی کا اتباع لازم نہیں ہے ۔ چنا نجہ آگے یہ جو منسد مایا اسب کواس میں خال کرنا ہے ، یعنوان ہی حصرت اقد سرے کے تیود کا ترجمان سے یا سب کواس میں خال کرنا ہے استارے ، یعنوان ہی حصرت اقد سرے کے تیود کا ترجمان سے کر ساکل کی یہ بات قطعی نالب ندفرمائی جا دہی ہے دیونی وہ وا دیا کیوں چا ہتا ہے یہ خیال اس کا مسبح میں ہونا فروری ہیں اور سب کو کرنا ہے ۔ ہاں ایک عمل اس محتی نہیں ہے ہے لئے دیا صدو د مشرع کا پاس و لحاظ قدوہ ہر مجا اسکے لئے لازم ہے وہ اہل مدادس ہوں یا اہل خوانی ہوں یا کوئی ہو۔ حاصل اس جواب کا دائم ہے وہ اہل مدادس ہوں یا اہل خوانی ہوں یا کوئی ہو۔ حاصل اس جواب کا دائم ہے تو یہ سمجھا کہ:۔

١١) نفس تبليغ صروري س

۲۷) اس کے لیے کھی ایک جماعت کا ہونا لازم سے۔

(م) دبن کے بہت سے شعبے ہیں اورسب عنردری ہیں سب کوکرنا ہے۔

٢٨) مقصودكام سع اور شركيت كى مدك أندراور افلاص كے ساتھ كرنا جاسي

ده، کسی جماعت کو د دسرے کام کرنے والی جماعت کی من چنیت الجاعة مذمت نہیں کرنی جا اگریخ ریسے مصرت والا کا واقعة ' یہی منقصود سے جوع ص کیا گیا تو فہما اسکا اظهار

ي كي حرم نهي ورن شخف البيني فنم كامكلف سع اوراس مي اسكي ديا نت كا اعتبارس -

بهرهال تبلیغ کاجوکام مور ما کھا ظا مرسے کہ حضرت والا اسکی مخالفت کیوں کرستے اور یہ اتنابھی شاید نز فرانے اگران سے سوال نزکیا جاتا یا بقول حفرت والا انکو چھٹرا نزجاتا کیونکہ اصل کا رقمت نقل جو اگران سے سوال نزکیا جاتا یا بقول حفرت والا انکو چھٹرا نزجاتا کیونکہ اصل کا رقمت نظر کھٹر کو کا متنفق مونا کچھٹروں کا مسلک متنفق مونا کھٹروں کے متنا اسکے کہ جماعت کا مسلک نزمین اور اسکے ارباب مل وعقد کا خیال چاہیے ایسا با سکل نزمون نامجر میکا دا ور معلم لوگوں نے جانے تھے کہ یقیناً ایسا بنہیں ہے ، مگر دیکہ بعد میں چل کر بعن پرجوش نامجر میکا دا در کم علم لوگوں نے جانے تھے کہ یقیناً ایسا بنہیں ہے ، مگر دیکہ بعد میں چل کر بعف پرجوش نامجر میکا دا در کم علم لوگوں نے جانے تھے کہ یقیناً ایسا بنہیں ہے ، مگر دیکہ بعد میں چل کر بعف پرجوش نامجر میکا دا در کم علم لوگوں نے مانے تھے کہ یقیناً ایسا بنہیں ہے ، مگر دیکہ بعد میں چل کر بعف پرجوش نامجر میکا دادر کم علم لوگوں نے مانے تھے کہ یقیناً ایسا بنہیں ہوں کے دیا جانے تھے کہ یقیناً ایسا بنہیں ہوں کا میں میں جو اسکا کہ دانے تھے کہ یقیناً ایسا بنیں ہوں کے دیا جانے تھے کہ یقیناً ایسا بنیا ہوں کا میں میں جو سے دیا ہوں کا میں کو دیا ہوں کا میں کو دیا ہوں کے دیا ہوں کیا کہ دیا ہوں کا میں کو دیا ہوں کیا کہ دیا ہوں کے دیا ہوں کا میں کو دیا ہوں کیا ہوں کیا کہ دیا ہوں کیا کہ دیا ہوں کا میں کو دیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کیا گوری کے دیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا میں کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کیا ہوں کی

اس بابسی غلوسے کام لینا ٹرق کے دیا گھا چنا پنج انکی جانب سے اپنے کام کی ترو ت کے کیلئے اور دو مرسے کاموں کی تقریح کا طریقہ عمل میں لایا جانا ٹرق ہو چکا تھا اسکی اطلاع وقتاً فوقتاً حضرت مسلح الامتہ کو بھی ہوتی دمنی تھی میکن آپ کا عام طریقہ میں کھا کہ اسکی جاتب سے باسکل فٹرنظر فطرت مسلح الامتہ کو بھی ہوتی دمنی تھی میکن آپ کا عام طریقہ میں کھا کہ اسکی جاتب ہے فرماتے تھے فرماد کھی کھتا ہو دو اس کے خواص میں اصلاح کو یہ لوگ اختلاف سے تبعیر کریں گے کہ یہ وقت بوسلے کا نہیں ہے کہ جماعت کے مخصوص حضرات ہی اسکی اصلاح فرمایش و مائیں ۔

باینهمه کبهی کبلی اسینے ادگول سے جب اس قسم کی باتیں سنتے مقط اور سمجھ لیتے تھے كاسكونا گوارىنى مو گاقواس سے اس سلىلەسىلىمى كچەتىز تىزىكى فرا دياكەت نھے بينا بچەمبرسے ایک و دست مجھ سے نو د بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اہل الدا با دسنے تبلیغی کا مسکھنے کے لئے بعظم اور تمقمارسے والدمها حب مردم كواله آباد والوں كى طرف سے جماعت ميں تھينجا عماليد ا يسى جماعت كالهوا جس من مطمحرا براميم صاحب الدابا دي اصوفي عبداله ب ميا حب مروم ا و رحضرت مولا نا محرمنظور صاحب تعانی منظله بھی تھے۔ اعظم گڑھ کے ضلع میں میارک بور مئو د غیره سمارے کا م کا علقہ توین ہوا کام کست کستے جب ہم لوگ مئو بہر نجے قو قریب ہونے کیوجہ سه میں مفترت مفتلے الامی مولانا شاہ وصی اسٹرمدا حب کی فدم سن بنس بغرض زیار سے و ملاقا ما فنرموا ( يحفرن والاسے ابنا باقا عدہ اصلاحی تعلق ہونے سے پیلے کی بات ہے) میں ا بنا تعادف کرایا ۱ در مفترت مولانا تقانونی سے اپنی عقیدت ۱ در مفتریج کے طریقہ سے اپنی قلبی منا سبست کا ذکر کیا ۱ وراس کے بعدا بنی طالبعلی نہ شوخی کی وجہسسے حضرت اقدس کے سامنے ا پنی استبلیعنی مساعی کا عال، تبلیغ کے منافع اور اس زمانے میں اس طرح پر کا م کرنے کی ضرور و غیره ا موربرایک مفصل ا دراینی دانست میں مالل تقریر کی حضرت والامیری سار می تقریب بیج يرصفة بهوسه اورسكرات بهوسة سنة رسع اورعب ميس ايني تقريبتم كرميا توحفرت فيختلف کتابوں سے عبارات کال کالومیری ایک ایک دلیل کا بنها بیت ہی مسکت جواب ویا گودرمیا درمیان میں مفرت کے ارثا دات پرمعارضات بھی پیش کرتا رُ ہالیکن بالا فرمفری ولائل کے اسکے مجھے جیب ہی ہوجانا پڑا ۔ حصرت والا بونکہ سیجھ رہے تھے کہ یہ اسکے دل کی آوا زنہیں ہے بلکان دگوں سے جو کچے سناسے اسی سے متا ترہے اس سے میری فا موشی کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ابنی لوگ مجھ سے گفتگو کریں تو میں انفیس بتا دس ( دیبی شیخے طرافت کا را و تبلیغ کا معیارا ور اسلے اصول الحفید سمجھا دُن اخر میں نجلی تو معیارت مولانا کے بہاں رہ کر کچھ سکھا ہے" انہی ۔ اسکے اصول الحفید سمجھا دُن اخر میں نجلی تو معیارت مولانا کے بہاں رہ کر کچھ سکھا ہے" انہی ۔ اوراسیح کام سے بھی منازعت اور مزاحمت نہ نوو فرمائی اور ذاہبے وگوں سے پند فرمائی اور اسے کام سے بھی منازعت اور مزاحمت نہ نوو فرمائی اور ذاہبے وگوں سے پند فرمائی لیکن جب کو ٹی موقع ایسا آپڑا ہے کہ حب سے تھا الب سے فلا فرم سے بھی میچے ہے ۔ چنا نچر اسی دورکا ذکر ہے کہ مند و متان کے ایک شہروں ما لم جو کہ تبلیغ کے مرکز م کارکن کھی ستھ انجوں نے ایکر تبر محفرت این فرم کے ایک دعا رکوانا اور نو و د ذکر ہے کہ مند و متان کے ایک مشہروں ا ہنے تبلیغی مرکز اوراسی کام کے لئے دعا رکوانا اور نو و و مفرت و ایک و خطا تو نہ مل سکا بہرمال معیارت والاکو بھی تو کیک کی جا نب او بھی ماتھ تو جہ کرنا تھا ۔ ان محترم کا خطا تو نہ مل سکا بہرمال معارم و اسی سے مفہون خطا کی جا نب او بھی میں میں موجائے گی ) ان کے جواب میں تحریرایا جواب مل مک می وقع میں وامیت عنایا تھی ۔ السلام علیم ورجمۃ الشرو برکا ته مکو می دو مست عنایا تھی ۔ السلام علیم ورجمۃ الشرو برکا ته موجواب میں تو می دو میں دو مرت عنایا تھی۔ السلام علیم ورجمۃ الشرو برکا ته میں دوجر می دا مست عنایا تم کی ۔ السلام علیم ورجمۃ الشرو برکا ته میں دوجر می دا مست عنایا تم کی ۔ السلام علیم ورجمۃ الشرو برکا ته کو السلام علیم ورجمۃ الشرو برکا ته کو میں دوجر می دو است عنایا تم کی ۔ السلام علیم ورجمۃ الشرو برکا ته کو ایک میں دوجر میں دوجر می دوجر میں دوجر میں دوجر میں دوجر میں دوجر میں دوجر میں میں میں میں میں میں دوجر میں میں دوجر میں دوجر

ده عَالَم دين سِي كَتِبِي مِا بَلِ رُوكَا يَنْ فِي فِي الْهِ رَقِي ده المُونِ فِي بِهِ فِي الْهِ رُكِواتِ الكَم د قو ، اگر کوئی اس عدمیت برعمل كرسے تو ملوم مذ موكا -

ا نیز ، حفرت عبدالله بین عباس فرماتے ہیں کہ دسول الله صلی المشرعلیہ دسلم نے ادشاد فرمایا کہ میری است کی دوجها عتیں ایسی ہیں کہ جب وہ درست ہوں گی توسب آدمی درست ہوں ہو ہوا میں گے اور جب وہ فاسر ہوجا میں گئے اور جب وہ فاسر ہوں گی توسب آدمی فاسر ہوجا میں گئے ایک جماعت امرار وطوک (کی ہے ) دوسری جماعت علما داکی ہے )

اس سے معلوم ہوا کہ عوام کی اصلاح ہو قوف سبے فواص کی اصلاح پر و آئی گنا۔
اور جوامور غیرا فتیاری ہول میں بجروا کی ح وزاری بجناب باری کیا چار ہ کا دسہے سه
مرکسے روز بہی می طلبد آزری می مشکل این است کہ ہر دوز بتر می بنیم
( ہر شخف نیا نہ سے ایام کی فوبی ہی تلاش کہ تاہو لیکن شکل بہے کہ مجھے قربرا نیوالادن گذشتہ سے برتر ہی نظراً تاہیے)
یونکہ جنا ب نے خطاب کا بشرف بختا ہے اسلے بیاع فس کیا در مذہب اس قابل ہیں اس کا برائیں کے دور کا میں اس کا برائیں کی دور مذہب اس کا برائیں کی دور مذہب اس کا برائیں کے دور کا در مذہب اس کی اور مذہب اس کا برائیں کی دور دور میں اس کا برائیں کے دور کی دور مذہب اس کا برائیں کی دور دور میں اس کا برائیں کے دور کی دور دور میں اس کا برائیں کی دور دور میں اس کا برائیں کی دور دور میں دور کی دور دور کا دور دور کی کردور کی کا دور دور کی کا دور دور کی کا دور دور کی کردور کردور کی کردور کرد

کیجه عرض کرسکوں مجناب کیلئے افلاص اور اتباع مرضیات اللّیه کیلئے ول سے دعا کرتا ہوں اور جناب سے بھی اللّی کیلئے افلاص اور اتباع مرضیات اللّی کے دونواست کرتا ہوں ۔ والسلام ۔ نیرنخنام وصی اللّی فی ک

١١ زبياض مضرت والاصط

(راً تم عرض كرتا سب كه اس جواب كے اندر حضرت اقد سن كا ا يكفاص مزلج اور مزاق كارفرا

وه یرکرمفرت والا اب قوم کی ضرورت درائل، کرتب ا درمفنایین سے زیاده عمل کو سمجھتے تھے
ا ور د ذوائل کی اصلاح ، ترک نفاق ، حصول افلاص ، اتصات بالا فلاق کی جانب ان کو
متوجہ کرنا اہم تصور فرائے تھے د ہے معنا بین ا ورمقالے تواس ملسلہ سی ابتک اسلاف جو فلا آ
کر جی کے بیں اسکوکا نی و وافی خیال فرائے تھے، چنانچہ علامہ فولی یا ورکسی مصری عالم کی اس
بات کو بہت مراسعت تھے اور اکثر و بیٹی اسکو بطعت سے لیکر ما صنرین کو مناستے تھے ۔ فراتے تھے
کر دیکھوکیا فرایا ہے کہ اے لوگو ! تم اس قدر ہو سے ہوکہ یہ مجر ( بیعنی فضا بھھا درے کلام سے
با مکل کھر جب کی ہے اب یہ بنلا دُکر تم عمل کب کرو گے ہی "

بس برجی ہے، ب یہ بہاور م میں بہروسے بہ جب با بار و میں اثر کھا کہ حفرت مولانا عبدالباری صاحب ندوئی نے جب جب جا تی المجدوین ، تجدید تصوف و سلوک اور تجدید تعلیم و تبلیغ تصنیف فرا کہ حفرت اقد حمد با بنظا صلاح لاحظ کی لئے بھیجی تو با وجود بجہ یسب حصرت کے حالیقہ اور مملک ہی کی چیز یں بھی سن مگرا نکو بھی بھی تحریر فرایا تھا کہ جیز یں بھی اور مملک ہی کا فران توافع کی دبی ہو بوزیا تھا کہ ایس مور کیو کہ انفوں نے اپنے خطاس کھا کھا کہ - بنظا اصلاح سے ) فواہ توافع کی دبی ہو در فواست نہ تو اضعاً بلکہ وا تعتاً اپنی غلطیوں پر مطلع مونا مقصود ہے اکدور کر المباحث موافع کی نہی ہو کہ کہ ماسے توافع کو نی ہی مطلع طباعت میں اصلاح ہوسکے ) لیکن و در مروں کو تواب کے سامنے توافع کو نی ہی موافع کو نی ہی موافع کو نی ہوسکے ) لیکن و در مروں کو تواب کے سامنے توافع کو نی ہی موافع کو نی ہو بہلے اس سے بڑھکہ کی اس سے فرائی فرمت اس کے مقابلے میں بیش کرے اور اگرانیا و اس سے فرائی ہو توابل فدمت کی فدمات کا اعترات کے بغیرہ اپر کو کئی فدمت اس کے مقابلے میں بیش کرے اور اگرانیا و اس معلی و نیا بیں اکفیل کی ذبال فیرت کی فدمات کا اعترات کے بغیرہ اپر کے مسلک کو مسلک کو اس علمی و نیا بیں اکفیل کی ذبال میں آپ نے ایک نئے اور محفرت کے مسلک کو اس علی و نیا بیں اکفیل کی ذبال میں آپ نے ایک نئے اور محفرت کی فریا سے ایک سنے اور محفرت کی فریا سے فرائی سے معلوں طریقہ سے دور اس ملکی و نیا بیں آپ نے ایک نئے اور محفرت کی فریا سے اس علمی و نیا بیں اکھیل کی ذبال میں آپ نے ایک نئے اور محفرت کی دیا بیں ان بیں آپ نے ایک نئے اور محفرت کی دیا بیں ان بیں آپ نے ایک نئے اور محفرت کی دیا بھی دیا بیں اکفیل کی ذبال میں آپ نے ایک سے داکھ کی دیا بھی دیا بھی دیا بی ان بی آپ سے دور اس کی دیا بی بی ان بیں آپ نے دیا بھی دیا بی ان بی آپ سے دور کی دیا بی ان بی آپ سے دور کی کی دیا بی کو دیا بھی دیا بی سامنے میں کی دیا بی بی ان بی آپ سے دور کی کو دیا بی کو دیا بی کو دیا بھی کو دیا بھی کی دیا بی کو دیا بھی کی دیا بھی کو دیا بھی کی کو دیا بھی کے دیا بھی کی دیا بھی کو دیا بھی کو دیا بھی کی کو دیا بھی کی دیا بھی کو دیا بھی کی کو دیا بھی کو دیا بھی کو دیا بھی کی کو دیا بھی کو دیا بھی کو دیا بھی کی کو دیا بھی کی کو دیا بھی کو دیا بھی کو دیا ہو دیا ہو دی کو دیا ہو دیا ہو کو دیا ہو دیا ہو دیا ہو کی

پیش فرما دیا ر جزاکم استرتعالیٰ ۔ ۱ ب ضرورت عرف اس بات کی ہے کہ حفرت رحمۃ استرعلیہ کے مسلک کے افراد پریا کیے جائیں ۱ در اس مجماعت میں بوگا فیوگا اضافہ ہو کیونکہ جبک کہی مسلک کی میشت بناہ کوئی جماعت رہوا سکااعتبار ہی کیا ہے گ

پونکه حفرت والاکا یمی مزاج اور نذاق می کھا اسلے کسی کنا ب دغیرہ کی تھنبیت و تالیف سے کوئی خاص دکیبی مزاج اور نذاق می کوشش اور ترغیب سے اگر کوئی اولئر کا بندہ وین پرلگ جاتا کھا اور ابنی اصلاح کیجا نب متوجہ موجاتا کھا تواسکوڈیا دہ لپند فراتے تھے اور یہی وجھی کدا زاط و تفریط سے فالی موکر بوشخص تبلیغی مساعی کا اور اسکے ذریعہ مسلانوں کے نفع کا تذکرہ حضرت سے کرتا تواس سے نوش موستے کہ جلوکا مل دین کی جا نب ربعی متوجہ نہیں موسکا ہے منسبی نماز در دزہ میں تولگ گیا آگے دو کھی موجا سے گا ، ربعی متوجہ نہیں موسکا ہے منسبی نوش موجا کی کا در دوزہ میں تولگ گیا آگے دو کھی موجا سے کا در دوزہ میں تولگ گیا آگے دو کھی موجا سے کا کہ کی کا در دوزہ میں تولگ گیا آگے دو کھی موجا سے کا کہ کی کھی موجہ نہیں موسکا ہے دولے کا کہ دورہ میں تولگ گیا آگے دولی کے کہ کی جا نب ابھی متوجہ نہیں موسکا ہے دوسکا ہے دولی کی دولی کی کھی موجہ نہیں موجہ نہیں موجہ نہ کی کھی موجہ کی کا دولی کی کھی موجہ نہیں میں خوجہ نہیں موجہ نہیں موجہ نہیں تولگ گیا آگے دو کھی موجہ نے کہ کہ کا کہ کھی موجہ نہیں کی کھی موجہ نہیں موجہ نے کہ کھی موجہ نے کہ کھی موجہ نہیں موجہ نے کہ کھی موجہ نے کہ کھی موجہ نے کہ کھی موجہ نے کہ کی جانس کے کہ کھی موجہ نے کہ کی کھی موجہ نے کہ کہ کہ کی کھی موجہ نہ کی کھی کھی کھیں کی کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے

تیمنری بات جوان مولوی صاحب سے خط میں تھی اسکے الفاظ کا تو خود حضرت والا سے اعادہ فرایا ہے اور کیمرا سکا جواب عنایت فرایا ہے ۔ مولوی صاحب مدظلہ نے تحریر فرایا کھاکہ ؛۔

" درحقیقت یه تحریک ( یعنی تبلیغ ) غیرطالبین کی دینی تعلیم و تربیت کا ایک نظام سے یا بالفاظ دیگرید کا فلول میں طلاب اور فکو پیدا کرنے کی ایک منظم کوشکتی اس خط کی اس تبیری بات کا جواب حفرت والا سنے ذرا تفقیل سے دیا سے اس معلوم ہوتا سے کہ حفرت اقدین نے بھی موہوی صاحب موھوت کی اس بات کو کچھا ہمیت دی اور اسکا کوئی فاص نثار اسینے ذہن میں سمجھاجئی ترجمانی خود حضرت والا کے جواب سے الفاظ کرد سے س

دا قر جوسی سکا و ہ یہ سے کہ ان مولوی ما دینے اسینے اس کلام سے کر دفیقت یہ تخریک الخ الخ الخ کا کچھ تعادف مفرت اقدس سے کوانا چا ہا قومفرت نے اس سے یہ سے کہ ان مولوی سے کہ ان مولوی سے کہ ان بھر جوان مولوی سیمی کہ بی آذا خراس سے وا تعن ہی ہول ا در میں نو دکھی ایک کام کر دہ ہوں کچھ جوان مولوی میں معادب نے بر زحمت کولا کی تواسکا من اربی معلوم ہوتا ہے کہ نتا ید میر سے متعلق کسی غلط فہمی میں بہتلا ہو کوا در مجھ اس کام کا مخالفت جا نکومیرے ذہن کو صاحت کرنا منظور ہے اور یا میری عملی مشرکت نا دیجھ کی ایک کام کو کافی شمجھ کے تھ بوری ترغیب و بنا مقدود ہے ،

اود اسی پرس نہیں فرایا بلکہ آگے ابن عیار سی کا کیدا در حدیث نقل فرمائی جی ہیں عوام کی اصلاح کو فواص کی اصلاح پرموتو دن ہونے کو فرایا گیاہے یہ مطلب حضرت اقد سی کا داختر تعالیٰ اعلم ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرما چا ہے کہ آپ کی تخریک کا مفصد غافلین عوام کی و این تعلیم و تربیت ہے تو بہت بہتر لیکن و بھینا ہیے کہ عوام سے مقدم فواص وعلمار کی اصلاح کی دینی تعلیم و تربیت ہے تو بہت بہتر لیکن و بھینا ہو سے گوام سے مقدم فواص وعلمار کی اصلاح کیونکہ جب فواص وعلمار کی اصلاح کے دیکہ جب فواص ہی بد حال ہو نظام ہو نظام کا بد حال ہونا لا ذم ہے ( بھیسا کہ حدیث کیونکہ جب فواص ہی بد حال ہو نظام سے کہ انکی اصلاح متنائے ہی سے اور اسے تعلیم فرمودہ مجا ہوات ہی کے فدریو ہوئی تعلق ہے اسی کو اسلام سے اسلام میں کا مرکز ہوئی کا مرکز ہے ہیں بلکہ اس بھی در و بھی کا مرکز ہے ہیں بلکہ اس بھی در و بھی کا مرکز ہے ہیں بلکہ اس بھی موات متوجہ ہیں ۔ اسی کو آگر ہی تعلق ہے بلکہ نایا بی سے بلکہ نایا بیکہ نایا بی سے بلکہ بی سے بلکہ بی سے بلکہ نایا ہو بی سے بی سے بلکہ بی سے بی سے بلکہ بی سے بلکہ بی سے بلکہ بی سے بلکہ بی سے بی سے بلکہ بی سے بی سے بلکہ بی سے بی سے بی سے بی سے بی سے بی بی سے بی سے بی سے بی سے بلکہ بی سے بی سے بی سے بی سے بی سے بی سے

اسی کو میں سفع صلی انفاکہ مصرت والانودسے اور ابتداع تو اس ملسلہ میں اپنی ذبات بند ہی دیکھتے ہے گئے لیکن اگر کسی کو بطور نودیا اپنی جا نب سے کسی غلط نہمی کا نمکا دمونا دیکھتے تو اسکا ازالہ بھی ہنا بیت نرمی اور حن فلت سے سا کفو ضرور فرادیا کہ سے سے میں کہ مکتوب بالا سکے جواب با صواب میں آپ سے ملاحظہ فرما با۔

ما صل به که اس باب میں بھی حضرت والاً کاطریق تو ہما میت واضح اور باسکل عیاں بقامعلوم بہیں ہوگئی، جہاں تک میں مجھ سکا ہوں عیاں بقامعلوم بہیں ہوگئی، جہاں تک میں مجھ سکا ہوں شایدا سکا ختار بہ ہوا ہو کہ نفس تبلیغ کو تو حضرت مصلح الائم بھی ضروری اور کی فی مندت سے برہن سبحتے تھے اور نبلیغ کرینوالوں کیلئے کچھ ٹمرائط کو بھی ضروری قرار ویتے تھے لیکن کسی مخھوص سبحتے تھے اور نبلیغ کرینوالوں کیلئے کچھ ٹمرائط کو بھی ضروری قرار ویتے تھے لیکن کسی مخھوص

صورت کے ساتھ اسکومقیدا ومنحصر نہیں خیال فراتے تھے بلکدین کے اور وو مرسے شعبول مثلاً تعبلم وتدرمین، وعظ دنفیبحت ا ور رشر و مدا بت ان سب امورکو بھی تب یلیغ و بن ہی کافرد تراد فیقے تھے جنا پیج مبطرح سے جاعت تبلیغ کے نظام کومطلت تبلیغ کا ایک فردسیجھتے ستھے اسی طرح سے نو د اسینے افتیار کرده طریق کارکو کولی کا ایک فرد سلیجھتے تھے۔ للذا جب بھی کسی جانب سے افراط و تفريط ملاحظ فرماتے تواسکی اصلاح بھی فرما دیا کہتے ہے۔ اب اس اصول کے تحت اگر کہھی ا در کہیں سے نو د حفرت ہی کے لوگوں کے متعلن کسی نے کچھٹمکا بت حفرت تک بہرنچا ئی۔ تو حضرت اقدس سے اسینے دگوں کی تنبیہ بھی تا بت سے اور اس کے بھکس اگر کہیں اہل تبلیغ سنے غلوا ورا فراط سے کام لیا اور وہ حضرت والا کے علم میں آگیا ہے تو حضرت نے اپنے مسر ا صلاح کی روسے انکی بھی اصلاح فرمائی کے بعضرت اقدس کے حالات میں وونوں طرح کے معابلات سلتے ہیں ( جوا کندہ صفحات میں افتارا مٹر ناظرین کے ملا منظرسے بھی گذریں گے ) چناکچہ جں شخف کے راسنے ان و و نوب قیم کے معاطات میں سے کوئی ایک مہی آیا تو وہ حضرت ا قدمسِ رُثُ کی جانب سے کچھ علط فہمی میں بتلا ہو گیا۔مثلاً جس نے یہ دیکھا کہ مصرت والا اسپنے لوگو کے لیا علی مجما کی مخالفت کرنے سے منع فرما رہے ہیں اوراس سلسلہ میں الخیس تنبیہ و ہدا بہت فرما ئی جا رہی ہے تواس نے سمجھاکہ معنرت والا با تکلیم عنت کے کا مول سے متفق میں ، ا درجس کے سامنے اور کھی د ومرسے حالات و واقعات کی تعقیل آئی تربہت سے لوگوں نے اس کے مجوعہ سے یہ افذکیا كر حضرت والا كوجماعت كے مائق دعاءً شركي بي ميكن عملاً شركي بني بي رن اس سے مخالفت کی بنا دیرِ بلکہ نو د ایکمستقل کا م پس شنولرینت کی د *جسسے جس کا تخفط بھی ا م*لا مت کے طریقہ پر *فرود* ہے) اور را فم کے نز دیک بھی اس جماعت کا خیال صحیح عقالیکن بعضوں نے اور ترقی کرسکے یہ سمجھ لیا کہ مفترت والا اس تحریک ہی کے مخالف ہیں اور قم کے زودیک ان مفترات کا یاستباط صحیح نه عقا اسلط که طرابی کارکا مختلف مونا اور بات سے اورکسی مجاعت ہی کا مخالف مونا ا وربات ہے چنا پنہ حفرت اقدس مجماعت کے مخالفت نہ تھے ہاں حفرت والا کا طربت کا رہیجے طرنتی کارسے جداا در مختلف صرور تھا اس میں دورا کے نہیں ۔ اور میں طرح سے یہ غلط فہمی فلامت ا درا ختلامت دا بی حضرت ا قدس کے بعض لوگوں کو ہو نی اسی طرح سے د و مرمی جا نب

بھی بعض مفرات کو ہوگئی کہ انھوں نے بھی مفرت والا کیجا نب اختلات اور مخالفت کی سبت المجها وربراگ نی کا شکارمروسکے ۔ مالا تک بی خفیقت سے کہ حضرت مصلح الا متر سے اسکی می لفت كبهى نهيس فرا نى جس طرح سسے كہ اسمبر عملی تركمت بھی تہيں فرائی ا در رہ تبھی اسپنے محفوص ادگول کیلئے ملک جماعت میں نملک موکراسی طبح کام کرنے کی منرورت محوس فرمائی ۔ ۱ و ر مخصوص لوگ اسلطے عرض کیا کا گرہھی کسی کو حضرت والاکی جانب سے اختیار وا جازت کا کھی نوسن موتودا قم *سے علم و م*ثا ہرہ کے مطابق وہ ا بیسے ہی چندا فراد موں گے جن کا تعلق جماعست سکے کا موں سے سابقاً د ہا ہوگا ا در انقبیں حالات میں وہ مصرت اقدس کیجا نب رجوع ہوکر حضرت والاست بعیت ملمی موسکے موں سے پھر بعد تعلق جدید بھی اسپنے قدیم تعلق کی بنار پر مجھی کہبیں جانے کی ا جازت مصرت والا سے چاہی ہوگی توحضرت والا منے بھی معا ملہ کو اٹھبس کے حواله فرماتے ہو سے اور بہ خیال فرماکه کیس متّا ہے بلنج کیوں بنوک انکو ا جاز سنہ و بدی ہوگی مینا ہے ا بسي بعض حفرات ميرس بھي علم بيں بيں - باتى جن حضرات كا اولين تعلق حضرت اقد س ہو، بعنی جن کے بیش نظر سب سے بیلے اپنی اصلاح تھی اور ان کے حالات اور اسینے تحریا کی بنا، پر مفنرت والائشتے بھی ا کوسمچھ لیا کھا تو غالبًا ایساکوئی نہ سلے گاجس کو حصرت الآج کیھی جیتے میں نکالا ہویا صلاح کے دور میں اصلاح کی اجازت دی ہو۔ بلکه اس کے برفلاف یہ تو دیکھا گیا ہ کربج مخلصبرطالبین کے ساتھ (جورا قم کے علم بیں تھی ہیں) انھیں کے اصلاحی مصالح کے بیش نظر حضرت والانشن بھی و ہی معالمہ فزما یا جو گذفتہ منفیات میں امیرالمومنین مفنرت عمرفا رو ف سنے حفرن احنف بھری کے ساتھ فرمایا کھا (بعنی ایک سال کیلئے انکو وعظاد تقریر ملکَہ اختلاط انام می سیقطعی روک دیا تقا)

دین جماعتوں کے منعلق حضرت مسلح الائمۃ کا خیال جوا دیروض کیا گیاسے اگرم دہ ہی حضرت والاً ہی کے طریق سے ماخوذ ہے تاہم مناسب معلوم ہونا ہے کہ نودکو درمیان سے ملک دہ کرے حضرت والاً سے معبق حالات و مقالات بعینہ پیش کردوں جوآپ کے ان خیالات کا مافند ہوا مید ہے کہ وہ ناظرین کے لئے عوماً اور حضرت مسلح الائمۃ سے محبت وعفیدت دیکھنے والول کیلئے نصوصاً انکی تسلی فاطرا و داطینان قلب کا ذریعہ ہوں گے۔

محد عرفن ہے کہ ان صفی ت میں کسی جماعت یا اسکے طریق کا دیر نقد و تبھرہ کرنا منظور نفیا نہیں ہے بلکہ صرف مصرت اقد س مصلے الائمۃ کا مسلک صرور واضح کرنا منفصر دہت تا کہ وہ پردہ میں مذر ہے۔ اوراس باب میں مصرت کا طریق طالبین پرظا ہرموجا ہے۔

ربعض تعليمات واصلاحات حضرت معلج الامترى

(هرکام میں خداتی مرصی ۱ ور اسنے اخلاص فی فکوض وری ایک ان کا کھو میں خداتی انگھو میں خداتی انگھو عرض حال : نے ابھی تک کہیں نہیں دکھی ۔ حضرت والائے نہاں جو پیز ملتی ہے اپنی انگھو جوار شاد فرایا گا اور علی کو تا ہوں پر جو نبیہ فرائی تھی بحدہ تعالی اسکا دل پر کافی اثر ہے اسی وقت یہ طے کریا گا اور علی کو تا ہوں پر جو نبیہ فرائی تھی بحدہ تعالی اسکا دل پر کافی اثر ہے اسی وقت یہ طے کریا گا کہ ذر گرک کے جو بھی دن باتی ہیں انکو بہار صاب نے کے فائدہ نہ س کے دو سروں کی تواصلاح کی نکر کرنے اور اسلے لئے سرکے یہ کہ موتا د ہا مگواس اوساس نے علی شکل کوئی ندا فتیا رکی اگر و سرکا حاس اس سے قبل بھی ہوتا د ہا مگواس اوساس نے علی شکل کوئی ندا فتیا رکی اگر ہو اس پر عمل شروع کر دیا ہے ۔ جو دعا ہ ار شا د قر مائی تھی اور مولانا جا تمی صاحب نے پر جہ میں اس پر عمل شروع کر دیا ہے ۔ جو دعا ہ ار شا د قر مائی تھی اور مولانا جا تمی صاحب نے پر جہ میں اس پر عمل شروع کر دیا ہے ۔ حضرت والا دعار اس کے کھر جواد دا دعنا بیت فرائے نے تھی فیلے تعالی اس پر عمل شروع کر دیا ہے ۔ حضرت والا دعار فرائی تھی در مولانا جا تھی خدات والا دعار اس اس کے کھر کہ کا تھی میں در مولانا جا تھی خدات والا دعار فرائی تھی در مولانا جا تھی خدات والا دعار دعار دعار دعار دیا ہوں ۔ اس کے حضرت والا دعار دعار دعار دعار دعار دوراد مولانا ہوگی در بار کی دوراد دعار دعار دعار دعار دیا ہوں ۔ اس کی کہر دیا ہوں ۔ اس کی کھر کی دوراد دیا ہوں ۔ اس کی کھر کی دوراد کی دیا ہوں ۔ اس کی کھر کی دوراد کو کھر کیا ہوں ۔ اس کی کھر کی دوراد کی دیا ہوں ۔ اس کی کھر کی دوراد کی کھر کی دیا ہوں ۔ اس کی کھر کی دوراد کی کھر کھر کی دوراد کی کھر کھر کے دوراد کی کھر کی دوراد کی کھر کی دوراد کی کھر کے دوراد کی کھر کی کھر کی کھر کے دوراد کی کھر ک

(اورجواب میں یہ تخسیر یہ بھی گئی)

آب کا خط حفرت دالا کے نام آیا۔ (فرایا) ۔۔ ما نتا دانشر فوب بات تھی ۔ آب سیسے انبان کی ایک بات سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ اس نے بات کو جھے لیا ہے اور اسی کی دراصل فرورت ہے ، آج میجے بات ہی تولوگوں کو سیمھا ناشکل ہور ہا ہے۔ بہر حال اب سے سیسی انتر تعالیٰ عمل کی تونیق عطافر اسے ۔ آپ نے نفس کا یہ جو رنوب بیر حال کہ ۔ آپ

کوئی عقلندی کی بات بہیں کدو مروں کتی اصلاح کی نوکورے اور استے گئے سب کچھ کرنے

سے سلے تیا رہوا ور ابنی اصلاح سے غافل رہے ریفس کا دھوکا اور کو ہے اسل مجھ بات ہے گئے ہے اسک مجھ بات ہے ۔ بس اگراسی کسجھ لیجئے گا تو بڑے عقبہ سے نکل جائے گئے ۔ کسی سے کام ور اصل اسٹے تعالیٰ ایک بہر نیائے ہی بہر نیائے ہی بہر نیائے ہی بہر نیائے ہی بہر نیائے ہیں ۔ بس اف ان مخلص سننے کا مکلفت ہے پھر تو لوگ ناک درگڑ یں گے اور اسی سے اصلاح کی خوا ہش کر ہیں گئے اور اگری کا مکلفت ہے بھوا تو فو دسو ہے کہ پھر یہ سب ہما ہمی کا سبے کیلئے ہے ، فدا تو اس کام سے در اگرا فلا مس ہی نہوا تو فو دسو ہے کہ پھر یہ سب ہما ہمی کا سبے کیلئے ہے ، فدا تو اس کام سے در اگرا فلا مس ہی نہوا تو فو دسو ہے کہ پھر یہ سب ہما ہمی کا سبے کیلئے ہے ، فدا تو اس کام میں برکت کبی نہیں ہے اسلے آومی کو ہرکام میں فدا کی مونی اور داخل میں فدا کی مونی اور اسٹے افلامس کی نکو فرود میں ہے ۔ ( وجونقل خطوط ہے ہم ہم اور اسٹے جو اس کام میں فدا کی مونی اور اسٹے افلامس کی نکو فرود میں میں فدا کی مونوں کو کھرانٹرا کی شیخ جو اسٹی کام میں میں کام میں میں کرت کبی ہم ہوں کو وکھرانٹرا کی شیخ جاموا ورشائخ وقت میں سے ہم اور دی کھر کی کھر کرد کو کہا کہ کو کھرانٹرا کی شیخ جاموا ورشائخ وقت میں سے ہم کام کی کو مورد کرد کو کھرانٹرا کی شیخ جاموا ورشائخ وقت میں سے ہم کام کھر کہوں کو کھرانٹرا کی شیخ جاموا ورشائخ وقت میں سے ہم کام کھر کے کھر کی کھر کے کہو کھرانٹرا کی شیخ کے کہو کھر کی کھر کے کہو کھرانٹرا کی کھر کو کھر کے کہو کھر کھر کی کھر کو کھر کے کہو کھر کے کہو کی کھر کو کھر کی کھر کرد کرد کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کی کھر کو کھر کھر کے کہو کھر کو کھر کے کہو کھر کو کھر کے کہو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کے کھر کھر کو کھر کو کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کو کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھرکھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر

(اصلاح كيليم يهلي صلاح فنروري هے)

گذادش فدمت عالی بین ایکه فاکیائے کا دارالعلوم دیوبند میں یہ دورہ مدین عرض حال: کا مال گذار ہا ہے۔ احقرے وطن قصبہ ۔۔۔ کا نازک ترین عال ہے ہیں یعنی اسلام کا ٹمٹا ہوا چراغ جل رہا ہے اور امرو نواہی سے کوسوں دور ، علم وعمل کا معسد م نسق و فجور کی عدم ہیں ، رسم ورواج برعات میں جہلائے عرب سے کم نہیں ، ہمارے علمار حفرات جوکہ فادغ ہوکہ مکان تشریف لیجائے ہیں محصن معمولی ننخواہ پر بوجہ فکر معاش درس عالیہ (مولوی جوکہ فادغ ہوکہ مکان تشریف لیجائے ہیں محصن معمولی ننخواہ پر بوجہ فکر معاش درس عالیہ (مولوی فاصنل) جس میں کہ علم نبوی کا مکمل درس نہیں ہوتا ، ورس ان متیار کر لیتے ہیں جرکان تیجہ عام طور پر یہ دونما ہوتا ہے کہ فیر تو فیرا سینے اہل پر بھی علم وعمل کو آنہ کا دا نہیں کر سکتے اسلے کو گھر میں رہنے کا موقع ہی نہیں ماتا غرض عوام الناس سے لیکر فواص تک حال انہر ہے ۔

ان حالات کے پیش نظرمجرد مع طائفت دصلی استرعلیہ وسلم می یا و ول میں ترطیب اور اورجش پداکرتی ہے کہ اور اورجش پداکرتی ہے کہ تہلیغ کا سلسلہ جا ری کروں لیکن اس بارگراں کا اہل فاکسا را سینے کو نہیں باتا اسلے در بارفین بیں بعد فراغ امتحان سالانہ حا ضربرد کرحضور والا کے دست مبارک پر بہدت کر سنے کی آ در وسیمے استرکرے کہ بوری ہو۔

آد ذور نے دیگر: پوئد فاکی کوغریب فان جانے کے بعد مالی متکلات اور کچھ معاملات میں کھینس جا کا خطرہ سے جس سے استغناء کیلئے حضور کی توج کیفروت ہے لہٰذا حضور والاسے گذارش ہے کہ کہ بارگاہ مجیب الدعوات میں اپنے محفوص وقت میں اپنی مقبول وعاد سے نوازیں تاکہ قاضی الحاجا کہ بارگاہ مجیب مشکلات کو دورکر دے بالحفوص مالی مشکلات - نیز میرے والدصاحب تعت ریباً آھو نومال سے اپنی زمین کیلئے چندمقدے لڑا رہے میں احکم الحاکمین عبد فیصلہ کوا دے - نیز والدصاحب کا کل قر فندا وا ہو جا ہے ۔ اور میرے سائے علم نافع ا درعمل حندکی توفیق کی دعار فراوی والدصاحب کا کل قر فندا وا ہو جا ہے ۔ اور میرے سائے علم نافع ا درعمل حندکی توفیق کی دعار فراوی اور جا اب میں اپنے نیک اور مفید مشورہ سے بھی نوازیں عین کرم ہوگا۔ والسلام ۔

اور جواب میں ابنے نیک اور مفید منورہ سے بھی نواز میں عین کرم ہوگا۔ والسلام۔ بھائی مولوی صاحب ابتیں توآپ نے بہت عمدہ تکھی میں لیکن ابنارزمانہ ارشاد مصلح: سے میراس میں تقورا سا نتلات سبے وہ یہ کہ عام طور پرتو تیم و سکھتا موں کہ جولوگ نبک اور دیندار بھی ہوتے ہیں توان کے بیش نظر صلاح سے بہلے اصلاح ہوتی ہے۔ اکا ذكر بني كرتاجوا صلاح كے لئے صلاح كيفرورت مى كے قائل بني ، اورندانكوكمتا مول جنكا مفصد مختبل دین سے ، صلاح سے نه اصلاح بلکمحف دینا کما ناسے یہ لوگ تو لا یُعباً به کے درجہ میں ان او گول سے کہتا ہوں جواد وسرول کی اصلاح کیلئے اولاً (اسینے اندر) صلاح کی صرورت تسليم کرستے ہیں کہ آپ کو فکو صرف اپنی اصلاح ہی کی ہونی چاہیئے ۔ د ومرو س کی اصلاح اللِّرْتُعَالَىٰ جس سے بھاستے میں ہے۔لیتے ہیں چنانچہ جس کسی کواس منصب کیلئے اُ دہر سی سسے چنا جا آسے اسی سے کھو کا م بھی موجا آسے ، باقی خود ا نبان کے چاسے سے کھے نہیں موتا لیک<del>ن اپنی</del> ا ملاح چزنکه ذرا کی سب اسلے تنفس کمجھی نواس سے مطار اور کمجھی اس کے ساتھ ہی ساتھ ا صلاح ناس کی ٹیر بنی ملالیتا ہے جوکہ اس مرتبہ میں بینی (مبتدی ہونے کی حالت میں) اس کے سلے سم قاتل موتی سے اسلے اس استے جز وکو اسپے مضمون سے فارج کردسیجے ( یعنی اکبلی سے دونمروں کی اصلاح کی فکر چھوٹ دیکئے) باتی سب صحیح سے ۔ اسٹر تعاسے ارا د و میں آسانیاں بہم بہونچا سے ۱ درسبہ شکلات دور فرائے ، مقد مات میں کامیا بی ہواور والدصا دیکا قرض ا دا ہو آباسے کے آپ کے علم دعمل کے سلنے بھی د عارکرتا ہوں۔ والسلام

( دخبسرا نمبر۱۱ مس<u>مرا)</u>

سے (پیکے اپنی اصلاح فہوری ہے اسلئے کہ اصلاح صلاح کی فرع )

فدا کا تنکوب که آخرت کا خیال غالب موتا جار باسے ۔ ابتام و فکوا سباب و نیاکسی قدر عرص نظر کم بوتی جارت کی جارت کی معلوم ہوتا ہے کہ تم دیرانہ ( بینی جنگل) افتیا در کو کے یا دالہی دا کر دشر ) تھوڑی تھوڑی بڑھ دہی ہے ۔ فقد میں ایک دن اسبنے بچو کو ماد یا ایک مند کی بنا رہر اسکی عمر سال کی ہے جو کہ حد نا دیں سے مہدے ۔ تو ت غفید برکا اُستوال عقا ۔ ایڈرتعالی اسے دور فراد ہے ۔

ایک دن ایک صاحب نے بڑی مجنت سے بلایا اور کہاکہ جائے پی لو تباعت کا و مور با کفا قدر سے انتخاب میں جلدیا ان کے لڑکے نے دوکا کمیرے منف سے بات سخت نکل گئی کہ مجھے غرض نہیں ہے کہ میں غرض (بلانے کی) ہوتو مسجدیں لا دینا نج عصر کے بعد وہ چائے لایا اور کہا کہ مجھے غرض تھی اسلے میں لایا سے ہے (امیر) ندامت ہوئی۔

اسی محبل میں اسی محبل میں اسی محبل میں اسی محبل میں دیا ہے دعارکرو۔ اس وقت بھی میرے منے سے دعارکرو) فدانو سب کی میرے منے سے بات سخت تکلی کہ قدانے ممکومنع نہیں دیا ہے (تم نو د د مار کرو) فدانو سب کی منتاہ ہے۔ حالا نکہ عادةً میرامعا بلدا بیا کبھی نہ تھا۔ الاب، آکرکوئی پاس بیٹھ تناہ تو و مشت ہوتی ہے۔ معلق مرتبہ جی جا ہتا ہے کہ کہدوں کہ جلے جا وا ۔ ہرمعا بلد میں اعتدال کی داہ بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ بعن دفعہ جی گھبراتا ہے کہ کہاں چلا جا وال ۔

ایک دن ایک صاحب نے جوہلینی جماعت کے آدمی ہیں اور سرگرم کا رکن بھی مجھ سے بڑی منت سما جنت سے کہا کہ آج اجتماع میں تم کچھ کہدو آج کوئی کھنے والانہیں ہے میں سے کہا کہ ایک منت سما جنت سے کہا کہ آج اجتماع میں تم کچھ کہدو آج کوئی کہنے والانہیں ہے میں نے کہا کہ بیک المبیعی سے نود تقریر کرنے سے دک گئی ۔ پھرا نفول نے کہا کہ شکواۃ ہی منا دینا۔ میں نے صاحب کہدیا کہ میں آب کوکوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ اب بلیغی طورطریق کے آب کوکوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ اب بلیغی طورطریق کے آدمی جو چھے سے کچھ تعلق رکھتے ہیں کہ سے بال بھائی تم طعیک کہتے ہوکراپنی املاح سے میں خود میں سے ۔

کل بقدعه مرسی برس بلادت کرد ما عقا اسوقت نوکافرت غالب بنی یسوده مریم تروع کی نولات عادیت توج بجائے نفظ کے معنی کی طرف رسی مصرت ذکر یا علیمالسلام کا دافعہ ادلاد کیلئے دعار۔ بھائی بندول سے نوفت اور آل بیقوب واسخی کی دانت کا ذکر بڑی مرعت سے دل میں اثر کر گیا، بس کھوگیا میں اس میں ایسا انہاک مجھے تلاویت قرآن پاک میں کم ہوا ہوگا عجب تا نزیقا ، قریب تھاکہ آنکھوں سے آنسونکل بڑتے دل بجرآ یا اسی حال میں اچا نک وہی صاحب گرم گرم عجلودیاں سائے ہوئے آگئے اور مزہ تھوٹ ی دیر سے لئے بدل کیا۔

اموقت سے ابتک بنوکے غالبے کہ جوکوتا ہمیاں تم سنے عباد ن بن کی بیس وہ کیسے معا ہوں گی جوگئاہ یا د کھی بہیں وہ کیسے معا ن ہوں گے جو ابتک تھا رہے ہاتھ اور زبان سسے تعلیف جن جن کو بہونی انبی معا فی کی کیا صورت ہے جو ان میں سے کتنے لوگ د نیاسے جانیکے اور کتنے ایسے میں جن سے ملاقات کی توقع نہیں ۔ یونیال اور غم معلوم ہوتا ہے کہ کھا جا کیگا اور کتنے ایسے میں جن سے ملاقات کی توقع نہیں ۔ یونیال اور غم معلوم ہوتا ہے کہ کھا جا کیگا اب اسکا مواسم بھی نہیں آٹاکران سب کیلئے دعائے مغفرۃ کرتا دموں اور گا ہے آئیوں کا اب اسکا مواسم بھی نہیں آٹاکران سب کیلئے دعائے مغفرۃ کرتا دموں اور گا ہے آئیوں کا

ا میمال او الملی کرتا درول نما یدا مشرقعالی کویم می باست ادرا بحدرا منی کردسه و دوامتغفار کے ساتھ پختر میں کرد دونوں نما یدا فرن ادا ہوں اور فلا سے برتزکی رحمت سے توفیق نصیب ہو بھی جا بنا ہے کہ بہت جلد عبلد ما عنری دوں۔ اسٹرتعالیٰ ا باب ہیا فرا دیں اور موانع تعطیم فرما بیس ۔ والسلام ۔

اکردنٹرکہ آفرت کا فیال فالب اور نکو د نیا مغلوب مورمی ہے۔
ارمشاد هرستم اللہ کیوں ؟ بیری ایباکیوں کہتی ہے ، دیرانہ افتیار کہ ناکونی کمال محود اللہ بیری ایباکیوں کہتی ہے ، دیرانہ افتیار کہ ناکونی کمال محود اللہ بیری ہے ۔ کیا اس نے اسبنے پاکسی کے مقون میں کچہ کمی دکھی ؟ فیرخلوق سے وخشت کا ہونا تو فالن سے انس کی علام ن سب نہیں ہے فالن سے انس کی علام ن سب نہیں اور طرات کار انکی سمجھ میں بھی آ سے ہیں اور طرات کار انکی سمجھ میں بھی آ سے ہیں اور طرات کار انکی سمجھ میں بھی آ سے ہیں۔

یہی بات ہے ہوآ ہے نے تھی ہے کہ سیما بین اصلاح حذوری ہے بیر دو مروں کی اسکے کہ اصلاح تو صلاح کی درج ہے ۔ ماں آپ کے ان دوست کا خطآ یا نخا۔ تجربت اس تسم کے اختلاط (بینی بینی کھانے بینے ) کی زیاد تی کچرمفری نا بت ہوتی ہے اور رولوی تو یول بی کھانے بینے میں برنام میں اسلے اجتماب ہی میں سلامتی ہے باخصوص ابیسی صورت میں جب کوئی اعتقاد بھی ظاہر کرے بقول آ ہے کے یہ چربی واقعی دانہ دوام ہی ہیں۔ علمار نے مکھا ہے کہ در ترجمہ ) محفرترین شیرایک سالک کیلئے ) دو مرے لوگوں کا اسکوا تبات اور تبرک کی نظر سے دکھینا ہے۔ اسلے کہ لوگ تو ان باتوں کو سمجھتے ہو جھتے نہیں (کہ کو ن شخص داقعی کی نظر سے دکھینا ہے۔ اسلے کہ لوگ تو ان باتوں کو سمجھتے ہو جھتے نہیں (کہ کو ن شخص داقعی دائیں اسلے کہ تقدم و جاتے ہیں) حالیم اسکی ارا دت تک ابھی درست ہیں ہوئی ہوتی تو پھر بھبلا اسکو متبرک بنالینا کب درست ہیں مائی درست ہیں ہوئی ہوتی تو پھر بھبلا اسکو متبرک بنالینا کب درست ہیں مائی کہ اندا ہی سے داور ویشے سے قاتل ہو اسکے مصول کا سبب بننا کب دواسے ) دواسے ) دوشریوں)

ا نولیس آبینے مقون العباد سے سبکدوشی کا طریقہ دریا فت کیا سبے قوطریقہ اس کا یہی ہے کہ جولوگ موجود ہوں اسکے مقون کوا داکردیا جاسے یا اُن سے معافت کرالیا جائے اور جوموجود نہیں ہیں قواگر مفوق معلوم ہوں قومعلوم ہونے کی صورت میں اُنکی جا نب سے اور جوموجود نہیں ہیں قواگر مفوق معلوم ہوں قومعلوم ہونے کی صورت میں اُنکی جا نب سے

صدقہ کردیا جائے ورنہ انٹرنتا کی سے توبہ واستغفارا ور آن کے لئے دعائے مغفرت کیجائے ممکن ہے کہ اسی اصان کے برلے بیب کل کوشٹریں انٹرنفائی اسکواس سے راضی قرآ دے ویا ذلک علی انٹر بعزیر۔ ( رجبٹر مسلا مھ ۲۰)

#### (7)

### اکا رِخود کن کا ربیگانه مکن)

عرض حال: رجے سے داہیں پر ہیں نے ابتک آب کوا طلاع نہیں دی خفا ارشا دموشد: ۔ آپ نے اس سے پہلے متارکت کردی تھی ( یعنی ترک تعلق ساکردکھا) عرف حال: ۔ برابزیال ساکر ایک ما ضربوکر قدموسی حاصل کروں ۔ بہرکیف معافی کا خواستگار موں ۔

ارشادمرستند: - فيال سيكيا بوتاب اسكي تفقيل پرميه لمحقريس الاعظم بو-

الحدث من من کیلے نات کا دریدہ تا بت موں دس قرآن کا سلد بند ماہ سے شروع عرض حال: - بواہد اس میں تفریر بھی بیان ہوتی ہے۔ ایک صاحب بیان کرنے میں بیان ہوتی ہے۔ ایک صاحب بیان کرنے لیکن چار جمعہ سے وہ ہنیں تھے میں نے آبکی دعارا و دا نشر دب العزت کی ہوایت سے بیان کیا ہے۔ یہ ناز آبکی توجہ کا وہ کھا کہ میں نے وطن میں نماز وغیرہ کی تلقین شروع کی اسکا بہت اثر ہوا اگر اسی قسم کی توجہ پھر فرما دیں تو یہ درس قرآن کی مجالس حقیقت میں میرے لیے اور دیگر مومنین کیلئے نجات کا ذریعہ تا بت موں۔

شايدآئي فيال فرائيس كمين في استفراك كام بعن " تفديلقرآن بيان كرفكا فرم كيول ليا توعون سبط كرانا عَرضنا الأمانة على الشملون والكرض الآبه كي توجيات فطرت ان بي من وافل سبط اوركيه ميون والدين كالمؤمنات الدورات والمؤمنات اوركيه ميون وكان المرتبق وكرن المرتبق وكرن المرتبق وكرن المرتبق وكرن المرتبق والمرتبق وعارفاني مدورا ساء اورآب علوص كيلي وعارفاني المرتبع في المرتبي مرتب والمرتبي المرتبط في المرت

لا سے ہوسے اس سے بھی زیاوہ زما نہ گذر گیا بیاب کی حاصری کامقصد آب نے ا<del>صلاح تج</del>ویز فرمایا نفا ا ور میرسے متعلق بھی آپ نے اپنی جانب سے محبت وعقیدت طاہرفر الی تفی ایک طر توبیسب سلسلہ رہا لیکن ابھی تک آپ نے طربق اوا صلاح میں قدم تھی بہیں رکھا کہ اب ووسرو ک اصلاح کا بیرا اتفالیا برکیسا سے ، حالا بکه مثل شهورسیم اوله خونسیش بعدهٔ دروشش المفی خوکبش می کے فارسی صفر تھا تو پیر در اوکش کی باری کیسے آگئی ؟ آخر یہ کیا بات سے کہ لوگوں کو د دمروں کی اصلاح کی توفکہ ہونی سے لیکن تو دا پنی اصلاح کی طرف سے بفیکہ ، د تے ہیں اوال بکد اسکو سمجھتے ہیں کہ اصلاح فرع سبے صلاح کی ۔ بعینی بہلے صلاح ہوگی کھردو سرفر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگرآپ نے اپنی اصلاح وغیرہ تو کھیے کی نہیں اور دوسروں کی اصلا میں لگ گئے یہ توقبل از وقت کسی کام کا کرنا موا اسکے متعلق میری کہنا ہوں کہ۔ " کا رخو دکن کا ربیگا ن<sup>مک</sup>ن ۴ \_\_\_\_آپ صفرات اہل فیم میں جیب آبیا ہی ا بیاکریں تو دو*مرق* سے کیا تو قع رکھی عباسکتی ہے۔ ( دخبطر عس صاف ا (دا قم عرص كرتاسي كه مدايت مذايي حضرت اقدس كا بيا صول نماياب سيه كه حضرت والااصلاح نفن كواصلاح ناس سي تقدم نيال فرمات يقف اسطرح سي كداول کے زمانہ میں تانی میں سکتے کولیسند نہیں فراتے تھے نواہ وہ شعبہ و عظ و بیان تفہر ہو یا دعوت وتبليغ موا وراسينه اس اصول مبن مصرت والاكامل بعبيرت برسته - نيزسالك مذكور. کے وض مال سسے ریجی معلوم ہواکہ اس باب میں انسان کا نفس کیسا کیسا زور نگا اسید ديكھے این تفسیربان كرنے كے كيسے دلائل فراہم كي كرشيخ اگر بھيرت پرنہو تواسكواجا ز ہی دینی پڑجائے میکن ناصح مشفق اور ما ذق طبیب نے کس قدر نرمی سے مدلل طور پر بات سبحصانے کی سعی فرمانی جسکو کوئی کوئی توسمجھ لیتا تھا اورکوئی اعتراف کہ تا تھا کہ ویکھیئے محاسب تفسير قرآن بيان كرنے سے روكتے بيس - والتوفيق من الله) -

(دوسروب کی اصلاح کیلئے ۱ بنادسنی زمای مناسب یں) عرض حال: - یہاں تبلینی جماعت قائم سے جبکا ہفتہ داری اجتماع مدرسہ کی سیرس

موتا سے مہتم صاحب و دیگر ممدروان مررمہ مجھے مجبورکے میں کہ مفتہ میں ایک و فعہ جماعت مے ساتھ باہر ہاول ۔ یہی چندا دمی میں جومعین میں اگرمصلی اس معالم میں انکا ساتھ دیتا مو قوابنی رائے کے قلاف عمل موگاہویرے نیال سے ایک قسم کا نفاق ہی ہے ۔ ابتک میں ان البين كوالك يذكر ركايه جماعت يهال إج على الت برس سے فائم سے مكا تيج صفر كے برا برسے وقتی طورسے کھ دین کی ہماہمی ہوجاتی ہے پھر جیسے سیاب کے بعدیانی تکل جا ہے ۔ اجماع میں اپنے اندازی کتابیں پڑھا کتے تھے آئیریں جہادی آیات پڑھکریا ہر سکلنے کی ترب كرتے تھے لوگ ڈرسے اپنانام پیش كرتے تھے ابو بہنت كھوڑے آ دمى تركب ہوتے ہيں۔ جب سے میرسے ذمراوگوں نے یہ کام کیا سے میں شکواہ کی احادیث پڑھ دیتا ہوں اوربس مگراب ونتار اللريقاً في اسيف كومبدان سط على ه كراونكا و ومرول كى اصلاح كے زعم يس ايتامعمول ترک کرکے اپنی گردن شطان کے دام میں کون کمائے۔

ارشادمرش، بینک

عرص حال ؛ ساوربارش کی امیدیرا بنے گھڑے کا پانی کون اونڈ پیلے دیعنی گرائے ) ادشاد مرسند: - نوب - ( رجر رع من ا

(حدود شركت كى تعيين برحفوت مصلح الامة كى فحسدين)

عرض حال: ۔ مفرت والانے احقرکے خط کے جواب میں تخریر فرما پاسے کہ۔ ۔ "دیانہ جو دینی کام مفید ہو کیجی<sup> س</sup>ے تو مفرت یہی دیانت می توسیکھنے کے لیے مفر سے تعلق بیدا کیا سے ۔ میں اور میری مبھو ہی کیا ؟ البَّة خدا وند تعالیٰ کی توفیق اور آب ر بزرگون کی د عایش نا مل مال رس توا نشارا در یقین سنے کہ تیجے دیا نت سمجھنے کی توفیق موجاگی ارشاد مرست ، - بینک بینک برت نوش موار عرض حال: ۔ ابنی ذندگی بھرتو یہی سبت سیکھنا سے اگر عمرنوح ہوتب بھی نفنس کی اصلاح سے غافل تہیں ہونا چاہیئے ۔ فداوند تعالیٰ کیدنفس سے محفوظ رکھے ۔ ارشادمریشد: - بیک بیک \_ آین

عرص حال: - ابنے اقوال واحوال میں فلوص کی اور ۱۱ نکو) لوجه التر بنانے کی سعی کرتا ہوں ۔ فداکی وات سے امید سے کہ اگر ستعدی اور تفکر سے کام لیا گیا تو انشار التر ضرور افلاص یہ ایموں کے استا د صرفت ، بنیک افلاص یہ ایموں کے استا د صرفت ، بنیک

عرض حال: ۔ لیکن یہ کام پہلے بسین جماعت میں بہت آسان معلوم ہونا کفالیکن اب ایسامعلوم ہونا سے کہ اگر بوری زندگی میں بھی نفس کی کما حقہ اصلاح ہوجائے توسیسے

بری کامیابی سے ۔ ارشاد مرشد، الحرشر

عرض حال: \_ تبلیغی جماعت کے متعلق احقر نے جونیصلی اسے بغرض اصلاح مکھ دہا ہو جوغلطی ہواس سے تنبہ فرمائیں ۔ وہ یہ کہ جہاں تک ہوسیح تخلیدا فتیار کیا جائے اور بوری عبرہ کا کے ساتھ اصلاح نفش کی فکریس لگ جایا جائے اور صلیہ جادس سے جس درجہ احتباط برتی جائے۔

ارنشاد مرست، الحمديثر-مبارك رو - برانوش موا-

عرض حال : ممارسة بلينى احباب جي هي ملة بن بين ان سع بهت ا فلاق سع ملة من من ان سع بهت ا فلاق سع ملغ كي كوشن كرا مون بلكه بيل سع كهين زياده ا نكا خيال د كهنا مون اور مي نے يبط كريا ہے كہ كسى ان حفرات سع مناظرانه گفتگونه كى جائے ۔ اكور شار من دور ب

عرض حال ، چنانچه اس رویه کایه انز او اکریر سے بعض دوست بہن متا تر مہدکے ان میں سے بعض حضرات محترم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مها هب کے پیال بھی اُستے ہیں ۔ میں سنے بھی برا اوہ کیا ہے کہ اگرکسی فاص موقع بروہ حضرات بومیر سے تبلیغی مجاعت کے دفیق کا دہیں تبلیغی سلسلہ میں جھ سے کچھ مشورہ لیں گے تومشورہ بھی دونگا ۔

ارشادمرشد: بهرّسم -

عرض حال: \_ نیکن جمان تک موسے گا متیاط منروری ہے ۔ تحقیق ۔ الحدث را عرض حال: \_ آج چار دہینہ مور ہا ہے کہ بلیغی جماعت میں شرکت نہیں کی اور

دایسا موقع دیاکدان دگوں نے فندکیا ہو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کا گرکسی کا م کوفدا کھیلئے
کیا جائے یا ترک کیا جائے تو یقیناً فدا و ند تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب فود بخد دیدا
ہموجانے ہیں جس سے وہ محفوظ رہ سکے ۔ ارشا د صرمش : بیٹیک ۔
عرض حال : اگر فلطی ہو تواصلاح فراکر معاف فرایش ۔ نخفیق : فوب، صیحے ہے۔
عرض حال : اور مضور دالا دعا فرایش کر فدا و نرقد وس د بنی سمجھ ا و را سینے ا حکام پر صیلے
عرض حال : اور مضور دالا دعا فرایش کر فدا و نرقد وس د بنی سمجھ ا و را سینے ا حکام پر صیلے
کی توفیت عطا فرائے ۔ ارشا د صرمشن : نہایت دل سے دعاکرتا ہوں ۔

(2)

(یه ضروری نهیس هے که هم هرکام میں شریک هی هوجائیں)

(یه ضروری نهیس هے که هم هرکام میں شریک هی هوجائیں)

هدایت شیخ حفرت دالاسے کچے دریا فت کیا تقا حفرت نے انکوبو جواب دیا ده

اسیح سامنے سے حفرت دالا کی اجازت یاعیم اجازت، دمنا یاعدم دمنا کس بات کاعلم

اس سے موتا ہے اسے آپ فودا سنباط فرالیج ۔ باقی گذشته نمبر میں حد کک اجازت معلم مود می ہے تو دو بزرگ د می تھے جو پہلے سے اس طریق کا رکے دلدا دہ ادرا سیے بہاں کی تب لیغ کے دوح ددال دہ حلے تھے )۔

ان ما صب کو ترزایا که آجکل جوجماعین تبلینی کام کرد به با کیس شرکت کیلئے اسے دیم ترکت کیلئے کی ممانوت بہ بھونا جائے اربی الکر جال ہے اور کسی تسم کا کھٹک و تر و دہنیں ہے تو ترکت کی ممانوت بہ بھونا جائے ورنہ بدون کسی منا ذعت کے دیوی کسی سے لڑے ہوگڑے ، کو شد و مباطرہ و مجاولہ کے بنیر ، سب سے علی دہ دہنا جائے اور کو دیا جائے کہ دین کا کام سب کوابنی مقددت اورا فیار کھرکنا چا ہئے کہ ایس کا کام سب کوابنی مقددت اورا فیار کھرکنا چا ہئے ہر تخص اپنی ذمر داری پر کرسے اور ایس کا وہ منکلف کبی ہے۔ یں امید کرتا ہوں کو اس جوائے ایک تسلی ہوجا کی گئی ۔ یہ فروری نہیں کہ مرکا میں شرک ہوجا یک ۔ وہ ساتھ ترکت ہے اور ایس کو ایس کو ایس کو ایس کی ماتھ ترکت ہے اور ایس کو ایس شرک ہوجا یک ۔ وہ ساتھ ترکت ہے اگر سبھھ میں آگی ہوجا یک ۔ وہ اسلام اور کی میں میں ایس کرتا ہوں کی ماتھ میں کرتا ہوں کی میں میں ایس کرتا ہوں کی میں ایس کرتا ہوں کی میں میں ایس کرتا ہوں کی میں میں کرتا ہوں کی میں کرتا ہوں کرتا ہوں کی میں میں کرتا ہوں کی میں کرتا ہوں کی میں کرتا ہوں کرتا ہوں کی میں آگر کے میں کرتا ہوں کرت

راقم ع صَ کرتا ہے کہ کہ سے یہ عقا حفرت صلح الامۃ کا طراقی وربارہ تبلیغ حا فنرہ حجوگویا شرائکارمی کنم و نزایں کا دمی کنم "کا مصداتی تقابینی حفرت کا اپنا اصلاحی نصا ہے اور د اصلاحی نظام سنقل تقابیس سی کسی بھی دینی کام کرنے والے سے مزاحمت توبالکل بھی اور بھی بہت ندن تقا کہ کوئی دومرا بھی ہمیں چھیڑے اور ہمارے کا م کونا کا فی قرار دسے اسی امرکے اظہار کیلئے یوں فرما یا کرتے تھے کہیں نے یہ طریقہ بعنی ایک حبیم کم کا م کرنا اور اصلاح نفس کو مقدم جا ننا اسکو سمجھ ہو جھکرا ختیار کیا ہے ۔ چنا نچ ہر شخف کو اسپنے دین کا اختیار ہے بھرا پنانجویز کردہ فطام دو مروں پرمسلط کرنے کاکسی کو کیا حق ہے۔

البکن ا ذاط و تفریط تو بردگر بری نتے ہے اور سبب نسا دین جایا کرتی ہے اسلے معنوت اقدس اول تواسق می بات زبان سے بکا سلے یہ ستھے کہ مبا دالوگ میری با کو شمجھ کا زاط و تفریط کا شکار ہوجا بیس اسلے کبھی کبھی ان لوگوں سے دریا فت بھی فرالیتے تھے کہ بیس نے و کھی کہا ہے اس سے آپ کیا شبھے ، اپنے الفاظ میں اسکو دہرا سیے تاکہ میں بھی سبھے لوں کر آپ نے بات سبھے کی سبے اور غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں مبا دامیری اصلاحی معروضات کو مبب فساد بنالیا جائے )

#### ر) ر میری تعلیمات کاخیال آب لوگوں کوضروری هگی

برا در موصوف القدر نے پہلے بھی مجھ سے مشودہ کیا تھا اور مفرت والاکا عرض حال والانامرد کھا یا جس بیلی بھی سے متعلق بہاں کے حالات کے باب ہیں دائے الیے کا حکم ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ خیراس حیلہ سے اسکول کے اساتہ ہ اور طلبہ کو کچھ اپنی باتیں کہنے سننے کا موقع نکل آئرگا، مگر چند باتوں کا خیال بہت صروری ہے:ایک ایک نے کہ اسکا سب سے زیادہ خیال رہے کہ کہ بی فدانخواست میں مشد غلامے کہ آ د د آب جو آد و غلام ببر د شد غلامے کہ آد د آب جو آد و غلام ببر د ایک بجردریاسے پانی لینے کیلئے گیااسی ایک جو ایسی آئی کہ بچم کو بہا کرلے گئی اور ڈبو دیا)

کا مصداق نرموجائے مطلب کا سکا نیال رہے کدد مروں کی فاطرا بیا نقصان نرمو۔ دوسرید به که آجل ی متام نوابی نفاق علی کی اورصدق و آفلاص نه موسنے کی

و جسے ہے استیف کے مانخت علاج کی فکرمو-تبترے یہ کیس سے اوا ور جہاں جا در اسپنے اکا برکے مسلک سے ذرہ برا بر منظو

یراسی وقت موسکتا ہے جبکہ دوسرے متھارے اٹرکو لینے والے موں اور تم کسی سے مناثر

ىن موكهيركسي جكرتم سے زيا ده اترر كھنے والا ساتھ موتوا سوقت كھ عذركر كے تم ممراه نه جاؤ

پوتے ہے یہ کہ جماعت کے طریقہ کارکی یا بندی کا لحاظ ندر کھوا ور اسکی مخالفت کھی بحرو- ہاں ایک بات ضروری ہے کہ جماعت کے تعین کارکنوں کے اندریدا صاس بیلامور ہا، کہ مدارس غربنروری میں اورنفس کی اصلاح جماعت کے کارکنوں کی نوب ہوجاتی ہے مثالیخ کے یہاں جانے کی منرورت نہیں ہے۔ حتی کربعض ایسے لوگوں کو جو مشارکے کے پاکس مانا چاہتے تھے کچھ لوگوں نے ورغلایا ریکہ کر) کہم نے دیکھاسے کہ فانقام وں میں رہنے والو کے نفن کی اصلاح نہیں ہوئی اور جماعت میں کام کرنے والوں کی ہوگئی - میں نے اس شخص سے جس نے مجھے یہ اکرمنایا بر کہا کہ فانقاہ میں اسے والوں میں سے حبکی اصلاح نہیں تویاتو وہ فانقاہ اصلاحی فانقاہ نہوگی یا جانے دالے نفاق عملی میں بتلا ہوں گے۔ شیخ كو وهوكا ديكر ( و بال سے ) نفاق ميں تر في ليكرآ ئے ہوں گے ۔غرفيكه برد و نوب خيالات نهايت خطرناکس عکرت علی کے ساتھ اسکی اصلاح نبا بن ضروری سے -

ا كيت بات برست كداس مي غلونه موا در دورنه جائے كا كا سے ماسم فرصت کے دنت ایک آدھ دن کیلے تبلیغ کیلے علی سکتے ہیں پھرا سکے بعد حب ساتھ آنیوالے متوج نظراً بیس توصر وراسینے یہاں یا وا و مع مگفند کوئی وقت مقرد کرکے ان کے اندرسوخ پيداكرنے كيلئے " و صية الا حمال " وغيره منا ياكر بس حضرت والاكے متفرق ملفوظات عجم طوبل مضمون کی شکل میں میں و ہاں سے نقل کرکے لایا تھا وہ تھی برا ورموصوف کے والہ

کردیا سے که اسکو بھی سنا یا کرو-

۱ رشاد صرمت ، آپ نودنهم مین اور آپ کے برا ور بھی ۔ میری تعلیمات کا خیال

## آپ د دنون مقرات کومنروری موگا دیس ۔ دمی الله عفی عنه

### (۱ب آب لوگ بھی میر طریقے کو پیجھیٹ توکس سے توقع رکھو)

عرض حال: أبكل يبال مولانا محريوسفت صاحب ببيني جماعت كے صليميں تشریعیت لاسئے ان کے بیفن مواعظ ہیں تمرکت کا موقع ملا - ان کے اخلاص اور للہیدے کا دل پرا ترسے مواعظ بھی مؤتر شکھے ۔ وہ مجھے بھی اس جماعت میں تشرکت کیلئے ساعی ہوئے اور د ومرسے باا ترا حباب کے ذریعہ بھی ممھر ہوئے لیکن میں نے صرفت یوع ف کیاکہ آئے کا م سے مجھے محبت سے لیکن اسپنے آپ کو تبلیغی جماعت بیب دافل ہوکہ کا م کرنے کا اہل تنيي يأنا - مين ناقص مول السليئه و ومرول كي تحبيل كاسبب بنبي بن سكتاً - رسع يَقِلُ كذارًا تو فدار كھ اسكے ليے ميرے شيخ كا درزندہ سے ا درميں اپنى تكيل كا وا عدمقام اپنى مرشد کی درگاہ می کوسمجھتا ہوں اگر ہوسکا تو وہیں سلے گذاروں گا۔ اجباب کے اصرار بریس سے کہاکہ بھانی بہاں فوج تیار ہوتی سے مگرمیرے مرشد کے بہاں سبدسالاروں کی زربت ہوتی ہے اسلے ' مرا مرٹندِمن بس است ' میں مبیدسالا رسبننے کے بجائے میا ہی کبوں بنوں - خداگواہ الخفیس دیکھنے اور ان کے تعلیم کی بھیر بھاڑ اور دھوم دھام دیکھنے کے بعد عفوروالاکی مجرت وعظرت بسلے سے بھی کہیں زیا د محسوس موسنے بکی فالحرمترعلی ذلک السلام ارشاد مرست، الحرس بخربت مول - آب کے بوابات سے نوش موا - اب آپ لوگ بھی میرے طریقے کو شہجھیں کے توکس سے توقع رکھول ہ

( رجشر نقل خطوط مث اج ۹ )

(مراقم عوض کرتا ہے کہ صاحب عربینہ ایک عالم دین ہیں مصرت اقدیس کے تلید اور مستر شرمیں مجین میں مصرت والا سنے اور مستر شرمیں مجین میں مصرت والا کی تربیت میں عومہ کک دہم ہیں ، مصرت والا سنے استح سائے جوط ایتی لیسند فرایا وہ جواب میں منایاں ہے انکی فہم اور جواب پرمسرت کا اظہاد فریا اور آخریں جو جملہ ارقام فرایا ہے وہ کسقدر مسرت اور محبت میں دو واجوا ہوا ہوا ہے جھنرت اقدم

سے مجن اور عقیدت دکھنے والوں کیلے تو بس ایک تا ذیا رہ مجرت ہی ہے کو تکہ مفرت الله یہی چاہتے کو تکہ مفرت الله یہی چاہتے کہ تو کہ میں مجھا بنی زبان سے نہ کمنا پڑے کہ تم بیکہ اور وہ نہ کرو کا قی اہل علم اور تو اص میں بھی مجھ سے تعلق کے بعد اگرا تن بھی فہم نہیں ہیدا ہوئی اور وہ میں بھی مجھ سے تعلق کے بعد اگرا تن بھی فہم نہیں ہیدا ہوئی سے توافوس سے اور اگروہ یہ بچھتے ہیں کہ میں دین کے کسی بہتر طربیقے سے انکوروکتا ہوئی قرا نیر مزیدا فنوس سے کہ یہ بات تو عقیدت کے بھی فلاف سے)

(1)

(جولوگ حضرت کے طریق پرنہیں ھیں بچھان سے مناسبت نہیں)

الحدیث بالنعمۃ کے طور پر کہنا ہوں کہ مفرت دالا کا طریق تعلیم ڈلینن عرض حال:

اورطرزا تیازی کر مب سے ذیادہ نظر فلوں دھدی بیداکرانے کیطرف دہتی ہے اورا میلاح افلاص کا نہایت درجہ اہتمام ادر کیر مجھ میاہ کا را کا ہل اور مثاعل میں منہک اشخف سے افرا میں اندرجوانقلاب ہور ہاستے کرا سینے غیوب برابر بیش نظر دسمے ہیں منہک اشخف سے افرا میوں تو میرااعتقاد سے کراجر اس طریقہ کے اورطریقوں میں اس کھلی کرامت کو دیکھ رہا ہوں تو میرااعتقاد سے کر بجر اس طریقہ کے اورطریقوں میں تعظیم عربے۔

اعتقادیماس طراتی بین نافع سے مگر دبکہ معوفت د بھیبرت کے ماتھ
ارشاد حربت ،
ہو (اوریہ جو فرایا کہ اورطریقوں بین تبنیع عرب نویوں کہنا جا سے کہ)
فلوص کے بغیرتنبیع عرب (مطلب یہ کہ فلوص کے ساتھ اورطریقے بھی مقید ہوسکتے ہیں اور
فلوص ہی نہویا اعتقاد و بھیرت ہی نہوتو بیطریقہ بھی چندان مفید نہیں)۔

کسی سے محفرت والا کے مناقب مناتب سے محفر بڑی ہوت ہے۔ عرض حال : تو ہوتی ہی سے دوالا کے مناقب مناقب منا ہوں ہوتی ہے کہ واللہ میں عرض حال : تو ہوتی ہی سے دالیوں ) بڑی نوشی بھی ما صل ہوتی ہے کہ واللہ میں تو میر اللہ عقیدت اور بعیبرت میں ان مناقب بیان کر نیوالوں کا محتاج نہیں ہوں ۔ اسمیں تو میر اللہ عقیدہ یہ سے کہ طرز زعنی ناتمام المجال یار سنت ( ہما رسے ناتمام اور ناتمام ما مجال یار سنتان اللہ مورفتیں ، المحدوث بدین ۔ محتی سے ہمادسے یاد کا جمال بے نیاز ہے )۔ ارشاد مرفتیں ، المحدوث بدین ۔

ا درمجدسے فرماگئے کرابیس تیری جبیبی رائے سے اسی کے مطابق وملن عرض حال: جاکر بیٹھ جا وک کا باہر نہ نکلونگا وہیں بیٹھ کر تنے والوں کو کچھ ہدایتیں کرتا دہوں گا۔ العثاد صرمتند : بہتر ہے۔ فداکرسے اس پرعمل کریں ۔

اسطے پیش نظرکرنے سے میرامقدریہ سے کہ جہاں تک مجھے اصاس سے عرض حال: کسی سے متاثر نہیں ہونا ہوں۔ ارمشاد صربشد: الحربشد،

ا در کسی سے نود جا کر حفرت والا کے متعلق دریا فت بھی نہیں کرتا نود ہی عرض حال: کوئی یہاں اگرا سینے طور پر کچھ کہد سے تواس میں اگر حفرت کی ذرہ تو ہین ہوئی تواس میں مرامنت بھی نہیں ہوتی ۔ قواس میں مرامنت بھی نہیں ہوتی ۔ فراس میں مرامنت بھی نہیں ہوتی ۔

ارشاد حرش، الحرسُد.

## (آب لوگوں کی برفھہی سے تومیں عاجز آگیا هوس)

تبلیغی جماعت کاایک اجتماع بیراں شہریں ہونے والا تھا۔ ہمارے عرض حال : محلہ کی مبرس بھی جماعت کے چنداصحاب آئے ہوئے تھے۔ بعد مغر مولوی ۔۔ ۔۔ میا حب نے وعظ فرما یا ، وعظ کا ماحصل تو دین کی اہمیت اور دینا سے نفرت می تقا اس سلسار میں اپنا طریقهٔ کا رمیش کیا وعظ کے ختم پر فرداً فرداً جماعت کے اصحاب جماعت کی تبلیغ کرنے ۱ جانے ) کے لئے وقت کا و عدد کرانے میں کوشاں ہوئے مجھ سے بھی ایک صاحب نے نہابت نرمی ہی سے کہا۔ میں نے انکو یہی جواب دباکہ ۔" اپنی خیرواہ رسنے دیجے یں تے مولاناصا حب کاس لیاسے اب میں خود فیصلہ کرو نگا ( ال وفعت ا یه کلمات برید معراک ۱ در تیزی بیس نکلے) اسسکے بعدوہ بھی فاموش موسکئے ۱ ور میں نمازیس مشغول بردگیا۔ اُس واقع میں میری غلطی تیز لہج میں جواب دینا سے یا یا تکل جواہی نہ دیا ہونا ارشاد مربت ، یه تهیک نفا (که فاموش می رست اور تیز بواب نه دسینی) ، بيا اتفاق يرَّتا توسي ليكن بهن كم حتى الوسع بين دعا بيت ملحوظ ركھتا ہو عرض حال: تبلیغ میں نکلنے کے اسقدر ففائل بیان ہوستے ہیں گویا قیا مرت میں اللہ تا اسی کی پیشش فرمائیں گے ۔ اہل اللہ کی خدمت میں ایک لمحہ کے لئے بیٹھنا بہترکماس سے برهکر تبلیغ میں بکلنا ہے ۔ میرے نزدیک تواہل الله کی سجت کے مقابلہ میں کوئی عبادت نہیں (یک زمانے صحبتت اولیاً ، بہترا زمیدسالہ طاعت ہے دیا) مضرت میری اصلاح فرائیں ، ارشّا د مرسّب: نود باستة بو ـ

(جواب کے ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمائی)

آپ وگوں کی برفہی سے قرمیں عاجز آگیا ہول۔ افلاق سکھاتے تھک سے تومیں عاجز آگیا ہول۔ افلاق سکھاتے تھک سے دیکن جب سنتا ہوں قوکوئی نہکوئی برفلقی کرلینے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسکا اصاس بھی نہیں ہ

کا سکا اٹر اور مزرکہاں تک پرونی ہے۔ قرآن ٹریف پڑھتے ہیں اس بیں ہے کہ قو گُن معروف و مغفر ہ خیر و من صد قبة تیب عما اذگی ( بعنی فوبھورتی سے ساتھ کھے کہدینا اور ساکل کی فدر اور مرط کو معاف کردینا اس صدقہ سے کہیں بہنر ہے جس کے بعد اسکو ایز اربھی دیجائے ) لیکن وقت پرسی سے نرم بولی بولنے پر جیسے ( آب لوگ) قادر ہی نہیں ہیں۔ اسی لئے کہتا ہوں کہ عبا دت گذار مونا آسان ہے مگرا فلا ق کے ساتھ متصف ہونا بڑا وشوار کا م ہے ۔ فلیت آدمی مخالفت کو بھی موافق کرلیا ہے اور برفلت ہوائی کو بھی موافق کرلیا ہے اور برفلت ہوائی کو بھی موافق کرلیا ہے اور برفلت ہوائی کو بھی مؤافق کو بھی موافق کرلیا ہے اور برفلت ہوائی کو بھی مؤافق کرلیا ہے ۔ وہی کہتے کیسوں کو نبھا دیتے ہیں اور آبلوگو کو بھی فیا لوت بنالیتا ہے ۔ حن فلن کی ہردسے لوگ کیسے کیسوں کو نبھا دیتے ہیں اور آبلوگو کیسے نہیں ہوا ۔ اب بھی بات سمجھ میں آئی یا نہیں ۔ مسمجھو گے قویماں آنے کی بھی اجازت کی بھی اجازت نے دنگا۔ جب کو سمجھ نا ہی ہنیں ہونے جانے سے فائدہ ؟

را آقم عون کرتا ہے کہ یہ تھا حدت مسلح الامتہ کا اعدال کرعملاً گو کا رتبلیغ میں ترکم بہتر نظی ہیں نظر ان حفرات کے ساتھ اسپنے لوگوں کی اس نوع کی برخلتی بھی بہتر نظی و یکھیے سالک مذکور پرکمییا موافذہ فرما یا اور یہ ظاہرہ کے کہ بیموافذہ انئی تیز کلامی ہی پر ہوا تھا کہ یہ طرز وعمل آئیں فا نقاہ اور وضع صوفی کے فلات تھا ا در لوگوں کو حضرت افد سسر س بھی کہ یہ طرز وعمل آئیں فا نقاہ اور وضع صوفی کے فلات تھا ادر لوگوں کو حضرت افد سسر س بھی میں بھی تعلقت نہیں کرتے۔ بہس سے بد کمان کر دسینے کے مراد ون تھا اسلے کہ آجمل لوگ مریدسے اس قسم کے امور کا متا ہمہ جس کی معاملہ میں حضرت والا سکوت افتیار فرمانا چاستے ہوں اور اینی ذبان سے کھی نہیں کرتے۔ بہس فیرما کم اور کو سے اس فا موسی سے تا کہدا در تو اور استے ہوں فیرما کم اور کو اس سے دو تو در تو کہ بی نابسند کھنا درسے علمار تو اگر و کہی امریکو برد کیل فرعی کی دو سے کہ کورس تو یہ انکام نصب سے دباتی مردیکے افعال کی نسبت پر تیجا برد کیل فرعی کی دو سے کہ کورس تو یہ انکام نصب سے دباتی مردیکے افعال کی نسبت پر تیجا کہ کرنا یہ کے صوبے طریقے بھی نہیں کیونکہ لوگ نبی کے امتی ہو کہ بھی فلا من سفت کام کرتے اور افترتعالی کے نبدے ہو کہ بی فلا من سفت کورس اسے معا ذا شرا انشرا وربول (مہلی افتر علی پین نوگر کے کے نبدے ہو کہ بی نوگر کھی مقال میا کہ کرنا یہ کورس کی الزام کیک ، بن نام درکا الی کرنا کی کورس کی بین نوگر کھی بین نوگر کی کے نبدے ہو کوبھی معلی دو نوگر کھی فول کا کہ کورس کی دو نوگر کھی کے دو نوگر کھی کورس کی دو نوگر کھی کورس کر کھی کورس کی کی دو نوگر کھی کورس کی کھی کھی کورس کی کورس کی کورس کی کھی کورس کی کورس کی کورس کی کھی کورس کی کورس کی کھی کورس کی کھی کھی کورس کی کرتے کورس ک

(14)

### (الدين النصيحة)

ا اس ذا نہ ہیں دینی کا م کرنے کی جند حترورت سعے ظاہرہے اور اسکے لئے کسقد فرادہ کا م کرنے دالوں کی حاج دت سعے بہری خفی نہیں ہے اور بہلی سب کومعلوم سبعے کہ ہرزا نہ ہیں کچھ نہ کچھ اسکے دین کی فدمت اور اسکی مرزا نہ ہیں کچھ نہ کچھ اسکے دین کی فدمت اور اسکی حفاظت دل وجان سے کہیں گے اور بیھی ہوسکتا ہے کہ اس ایک ہی مقصد کے سلکے طابق کا دفت ہوں۔ چنا بچہ اس زانہ ہیں بھی علی الهل حق ترکو اس میں عہم اسپنے اسپنے حوابہ کے موافق دینی جد جہد فرما د سعے ہیں۔

اب اگرکسی کوکسی فاص طریق کا دسے کچھ انتظاف ہوتو ذیا دہ سے ذیا دہ وہ یہ توکرسکا سے کہ اسپنے طریقہ اور ہمن کے مطابق کا م کرے لیکن دو مرسے و بین کام کرنے والوں کی بھی ہمت افزائی نفرت اور استح سے دعا سے فیرگرنا فرودی ہے اور اگرانے کسی تسامح پر مطلع ہوتو بطور نقیج و فیرخوا ہی کے زمی سے اسکو سمجھا و سے دنہ پر کہ اس جماعت ہی پیوبطن مثروع کرد سے اور لعجن افرادیا عوام کی پرلیفگی کیوجہ سے جماعت کے اکا برکو بھی مور دالوا م قرار دسینے سکے ۔ میں اسکو بھی مسلانوں کی تفر کا موجب سمجھنا ہوں اور اس زمانہ میں اسکو بھی مسلانوں کی تفر کا موجب سمجھنا ہوں اور دیر وقت ان مرب باتوں کا نہیں ہے ۔

صرورت سے کہ اسکی کوئشٹش کیجائے کرسب مسلمانوں میں باہم الفت دمورت بیدا ہوا ورجفن و عداوت قلوب سے دور مول کیونکسی بھی دینی ا در عمومی کام کے بار آور موسفے کا سب سے یملازیدا فراد کا با ہمی اتفاق واتحا دہی ہے۔

للذاميس تمام سلمانول كوعمومًا اورابيغ متعلقين اومنتسبين كوخصوميًا ميه مرايت کرتا مول کرکسی بھی دبینی کا م کرنے والی جماعت سے (غواہ وتبلیغی جماعت ہو یا کوئی ا ور) الجهیس نهیس بلکه بحدام کان انهی نصرت اورا عانت می کردیا کریس اور کید نهوسطح تو دعائخ زتو استے مت میں بہرمال کیا ہی کریں کیو تک مفرت مولانا محرالیاس صاحب بھی اسینے اکا برسی سسے میں معاذا مندوہ کوئی مبتدع یا غیر مخلص شخص نہیں ہے کہ انکی حماعت پر ردوا کار کیا ہا ہے ( مینی جواصول صحیحے ساتھ کا م کرنی والی مو)

رمی یہ بات کہ بعد کے لوگوں میں کچھ طرلق کا رمیں کو تا ہی مورسی سے تواسیح متعلق بھی مجھے بیعلوم ہوا ہے کہ خود حما عن کے اہل علم مصرات اور نواص کے علم میں ریہ جیزیں اگر کئی میں ۱ ور اسکی طرف سے وہ غا فل نہیں ہیں لہذاؤہ نو دَنہی اسکی ا صلاح کرلیں گے ۔ مہم کو اور ا پکواسکی کیا صرورت سے کہ ایک کام دین کا جو مور باسے اس میں رخمنہ اندازی کرسے خوا مخواه مسلما نول کے لئے ایک نیا یا ب فتنہ کا کھولدیں۔

ہوں ۱ س نا ذک ذیار میں معمولی سے عمولی فقتہ کو بھی مسلما نوں کے مقت میں مہلک ہی سمجھتا للندا نود بھی اس سے دور منا یا متا مول اور اسینے محبین کو کھی اس سے دور رسینے کی تیجت کرتا ہوں کہ وین تقییختہ سی کا نام سے۔

وضرت مسلح الامة نے اسپنے اس ارشا دہیں صرب دیل امور پراسپنے لوگوں کو منبیہ

١١) كسى ديني جماعت سے الحجفاا دركسي على ديني كاميس زعندا ندازي كوميں بيندنہيں كرتا کوکلی نکرنے دے یہ تو تبرت مراہے۔

رس) یہ موسکنا ہے کدایک ہی کام کے لئے طریق کا مختلف مول -

(۲) کسی فاص طریقه کارسے اگلسی کو اختلاف بوتو استے طریقہ اور سمت کے مطابق ہی کام کرے یہ میچے ہے کیونکہ اصل کام فروری ہے نہ کہ کوئی فاص طریق کار

ده ، کسی دینی کام کرنے والی جماعت سے الجھے نہیں بلکداگر ہو سکتے تو اسکی ا عانت اور نفرت ہی کردے ، اور کم از کم اسکے لئے دعار کرنا بھی ا عانت ہی ہے ۔

ر 4) کسی جماعت کی کوتا ہی کی احملاح مناسب سے کراسکے اکا برخو دکریں ۔ دوئروں ۔ دوئروں کے اصلاح کرسنے میں مخالفت کا شبہ کیا جاسکتا ہے جمفید پنہیں ہوا کرتا۔

(2) خواص کوعوام کی جانب سے غافل نہیں رہنا چاہئے بلکہ انکی فامیوں کی اصلاح کوئی چاہئے کو رہزیمی کو گری ہے۔ چنا نجہ اسی کی کرط می یہ تحریر اور اس جا ہے کہ ورزیمی لوگ انکو بھی برنام کر دیں گے۔ چنا نجہ اسی کی کرط می یہ تحریر اور اس سے سپلے کاجواب بھی ہے کہ حفرت اقدین کو اسپنے لوگوں کے متعلق تجاوز کی ذرا بھی اطلاع ملی تو خطاب فاص اور خطاب عام کے ذریعہ انفیس ضرور تنبیہ فرما دی گئی۔ حضرت والا یہی بات اور حفرات سے بھی چاہئے ستھے کہ عوام کو صدسے نہ اور اسلے کام پرکڑی بھی ہے۔ بھی جائے کام پرکڑی بھی ہے۔ بھی جائے کہ میں اور اسلے کام پرکڑی بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی ہے کہ عوام کو صدسے نہ بڑے تھے کہ عوام کو مدسے نہ بڑے تھے کہ عوام کو مدسے نہ بڑے تھے۔ کو میں اور اسلے کام پرکڑی بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی ہے کہ میں ہے۔ بھی ہے کہ میں دیا ہے کام برکڑی بھی ہے۔ بھی ہے کہ میں دیا ہے کہ کو میں ہے۔ بھی ہے کہ کو میں ہے۔ بھی ہے کہ میں ہے کہ بھی ہے کہ میں ہے۔ بھی ہے کہ کو میں ہے کہ کو میں ہے۔ بھی ہے کی میں ہے کہ کو میں ہے۔ بھی ہے کہ کو میں ہے کہ کو میں ہے۔ بھی ہے کہ کو میں ہے کہ کو میں ہے کہ کو کر ہے کہ کو کہ کو میں ہے کہ کو میں ہے کہ کی کو کر کی کو کر ہے کہ کو کر ہے کہ کو کر ہے کہ کو کر ہے کہ کو کر ہے کے کہ کو کر ہے کہ کی کو کر ہے کہ کی کو کر ہے کہ کو کر ہے کہ کو کر ہے کہ کو کر ہے کہ کر ہے کہ کو کر ہے کر ہے کہ کو کر ہے کر ہے کہ کو کر ہے کہ کو کر ہے کر ہے کہ کو کر ہے کہ کے کہ کو کر ہے کہ کو کر ہے کر ہے کر ہے کہ کو کر ہے کہ کر ہے کر ہے کر ہے کہ کو کر ہے کر ہے کہ کو کر ہے کر ہے کر ہے کہ کو کر ہے کہ کر ہے کر ہے

۸) ہرنا صح کواپنا مخالف ہی نہ جا ننا چاہیئے بلکہ معترض کے شبہ کی تحقیق کرے اور اگر
 واقعی موتوا عرات کرے اور کھیرا صلاح کی کو ششش کرے ۔

(F)

(جوطریق الم اورانسب مجومی آئے اختیار کیجئے) (خاہ سکوت و خامتی ۔ با ۔اخلاص ونرجی کیسا تھ کچھ کہدینا)

عرض حال: حفرت والانت نتجور ( تال نرجا) بین و بان سے میرے رفعدت ہونے کے دن نفیحت کے دن نفیحت کے طور پر جندار شا وات فربائے تھے بنجلان کے ایک بیمی نقاکہ جماعت آکے دن نفیحت کے دن نفیحت کے موریت بیش آکے توانکی تقریبیں عبورت بیش اسکے توانکی تقریبیں عبورت بیش مورت بیش مدات درے کہ وہ تجھے اپنا مخالف سمجھنے مگیں باقی اسنے اکا برکے اصول برمفبوط دہ ۔ الحراث ا

اس ارشاد کے مطابق عمل کرر ما ہوں۔

اب ان حفرات کو دیکھ رہا ہوں کہ با دکل ہی حدود سے با ہر ہور سے ہیں اپنی تقریوں میں ہے باکاندان علمارا ورمثائ پر طنخ اور حملے تروع کر دیئے ہیں جوان کے ساتھ با نہیں نکلتے ۔ ابھی قریب میں یہاں ایک جماعت آئی تھی ایک مقرب کہا کہ " تجربہ سے بعد اسکی شبت اسکام میں حصد نہ ہے تو اسکی شبت اکا برت کہا ہے کہ بڑے سے بڑا شیخ ، حماعت اس کام میں حصد نہ ہے تو اسکی شبت کا خفرت موالا اس موالی میں خلیفہ کو حفرت موالا اس موالی موجا تو ہوں کہا کہ حماکہ حفرت موالا اس موالی میں مقالمت کا احساس ہوا کہ اس کا ش کہ اگر زندگی میں یہ بات معلوم ہوتی تو میں مدرسہ چھوڑ کراس کام میں مگا۔ اب تم کو تا کیس کرتا ہوں کہ اس کام میں مثر میں ہوجا و کے۔

اس قسم کی تقریر کھلکر کرتے رہتے ہیں جس سے سخت ا ذیت ہوتی ہے۔ ایک نئے نقنہ کا بڑا اند نینے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت والااب ان لوگوں کے ساتھ کیسا طریقہ اختیار کرنا جا ہے۔ نتہ سا

ميراتويه حال سع كسه

مرادردیست اندرول اگرگیم ذبال موزد وگردم در کتم ترسم که مغر استخوال موزد کرت کرت گرفت تراه بهال برااجتماع بواجس به موانا در در در مدرسه در در کا بخلی ترکت کی تکلی اور مدرسه در در کا ایک مولانا در و صاحب بخبی آسئے تھے، تعجب مور ما تحقا کہ مولانا صاحب نے مدرسہ کا کام جیوٹر کر ترکت کیوں کی جیس نے فلوت میں دریا فت کیا کہ معنوت کی بیاں تنتر بھیا آور می کی غرض کیا سے جو توجواب دیا میں نے مولانا ایراس منتا کا کام کلی قریب در کر دیکھا ہے بلکہ اس میں علی طور تحصہ بھی لیا ہے لیکن آج کی فرعیت می کچواور موکئی ہے ۔ میں دیکھ رم موں کہ نور کی مورت میں ترکھیل دماسے دیولوگ اور علما رسسے کمٹ دہم میں ۔ بڑے و تند کا افریش ہے ۔ جوعا کم مدرسہ جھوٹرکواس میں محصہ لین گنا ہے تو بھر اسکا در سے دیس و تدریس کی طون نوح کرنا و بال عبان معلوم ہونے گئا ہے تو بھر اسکا سد باب کیسے ہو اور کیا کہ کو می فرمایا جائے ؟ دیرادی آئیں مولانا صاحب میں نے فرائی کی اسٹری کی مولانا صاحب میں نے فرائی کہ کو کہ کو کہ کا ایک کے قوالے کی کہ کو کہ کو کہ کا ایک کے مولی کرنا کے مولی کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

ایک آدھ بات کوئی اصلاحی کہہ دے تو دوسرے موقع بردہ ناآسکے ایساطریقا ورسعالکروٹی میں اگر ان سے اسی ترکت اورا صلاحی بات برنوشتی کا اظہار کھی کرد یتے ہیں۔ یس ہی ایک آدمی ستنتی ہوں کہ چونکہ مولانا محرالیا س مها حب کے ساتھ بھی میں نے کا م کیا ہے اور ایک آدمی میں تفاظم کی ایس کے ساتھ بھی میں نے کا م کیا ہے اور دوسری بھی بعض نعمومیتیں ہیں جبکی دجہ سے برے ساتھ ایسا معا کم کرنے کا موقع نہیں ہے دوسری بھی بعض نعمومیتیں ہیں دبی دجہ سے برے ساتھ ایسا معا کم کرے کا موقع نہیں ہے اسلامی میرے کہنے کو بردا منت کر لیتے ہیں۔ ان عالات کے بیش نظر جھے عجدیب المجھن اور در یربینانی اسکے متعلق ہے۔

مضرت والا اب آئدہ ان کے ساتھ کیاط نقد افتیارکنا مناسب ہوگا ؟ ایسے الحجے ہوئے مالات کے متعلق مصرت والا ہی کے فکرت آمیزاد شادات پرعمل کرنے سے فتنوں سے امن و مفاظت کی امید ہے ورنہ فا موتنی انقیار کرنے میں بھی ٹر بھیلنے کا اندنیہ ہے اور کچھ کھے میں فقہ کا اندنیٹہ ہے۔ گو مفرت دالاکی برکت سے بیاں کچھ فکرت آمیز طریقہ اور کچھ کے میں فاصکرا بن بنتی میں زیادہ فتنہ کا ندلیٹہ قو بظا ہرمعلوم نہیں ہوتا۔

بهرمال مالات میں نے مضرت کی فدمت میں بیش کر دیا ہیں، مضرت سے ارشادات سرایا حکمت برمنی موسے میں اورفتنوں کی حکمت عملی سے رہنے کئی موجاتی ہے اور

عضرت والا بهرت ببهت دعار بھی فرما میں کہ حق بقالیٰ تمام ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ دکھکر اہل ایمان کے ساتھ ویناسے اٹھالیں۔

# رجوا بل صواحفت مُصْلحُ الامتُهُ جُوالْج بهي تسبين حضرُ والا كَلِكُ مَصْلُحُ الامتُهُ جُوالْج بهي تسبين حضرُ والا كَلِكُ مَن سَمِع واله بنائے جانے کے لائق سے بھے

آپ نے جو با نیں بھی ہیں وہ بالکل میچے ہیں۔ میں سے وہیں یہ بھی جاعت سے آوی ہے میں کھی بہت کو بہت کو بہت کو بہت کو بہت کو بہت کہ بہت کہ بہت کہ بہت کہ بہت کا ہے اور ہر شخص کو بہت کو بہت کو بہت کو بہت کا ہے اور ہر شخص کو بہت کا بہت اور ہر شخص کو بہتے دین کا اختیار ہے جو سے توکوئی اس قسم کی باتیں کرتا نہیں ۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ منقاد ومطبع ہی نظرا ہے ہیں۔ باقی آپ جو حالات کہدر سے میں اسلے متعلق اتنا ہی کہتا ہوں کرآپ وہاں کے مقاری مالات آپ کے ساسنے میں للذا جو طریق اسلم کرآپ وہاں کے مقاری کے افتیار کی کہتا ہوں اور انسب سمجھ میں آگے افتیار کی ہے۔

بعن موقع پرسکوت اور خاموشی مناسب موتی ہے اور بعن مواقع پرسکوت سبب موتی ہے اور بعن مواقع پرسکوت سبب مرحال اخلاص کے ساتھ نرمی سسے حق بات کہدینا مفید میں ہوتا ہے تاہم میں بات کہدینا مفید میں ہوتا ہے تلوی کا معاملہ حق نعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور حق میں تا نیر برحق ہے ، ہال اگر نفنا نیت آجا میکی توکام برکھ جا سائے گا۔ اس وقت اس سے زیادہ کوئی بات و ہن میں بہیں ہوت ہے ۔ والسلام ۔ وصی الد عفی عنه ۔

( رحبطر رنعت ل خطوط علا مدي )

ملا تخط فرایا آب سنے حضرت مصلح الائم کا بواب بلاست بدیر حضرت والا کے تنہین کے سلے اس سلسلاس حرف آفر ہی کی چٹیت دکھتا ہے کیونکہ ابتداء خط سے معلوم ہوا تھا کہ حضرت والا سنے استے لوگوں کے سلے ۱ اپنا نظام کا دجماعت سے کام سے الگ دکھتے ہوئے اسکی اجازت وے دکھی تھی کہ آئی تقریروغیرہ میں تولوگ ٹرکت کرمی سکتے ہیں اور

سب دینی کام کسنے والوں کیلئے دعائے فیرکس سطے برخلات ایساطریقہ دیکھنے کو لہسند . نہیں مزاتے تھے جس سے کہ د دمرے لوگ نیم کواپنا مخالف تیجیس یا اس سے بڑھ سے کررکر مهاداط زعمل ان موفرات کو مضرت اقدس می کی جا نب سیکسی غلط فہمی میں واقع ہوگائے كامبيب بن جائے ـ ليكن اسبح ساكھ ہى ساتھ (يعنی جبكہ مفرت والا فود كھی اسپنے متعلقین کے لئے دومروں کی دعایت کولیند فراتے تھے) یہ ملی چاستے تھے کہ دومرسے لوگ بھی ہماری دعایت کریں بینی اینا کا م کریں اورعلمار واہل فانقاہ کو چھیٹر بیر نہیں۔ جنانچہ حبب اس قسم کی بعض اطلاعات معتبر فردنیه سے حضرت اقدس تک پیونجیس کدائے لوگ ایسا ایسا بھی کے نگے میں توظا ہرہے کہ بزرگوں اورا سلات کے طران کی نصرت کرنے والول پریہ امر كَتْنَا مِثَاقَ كَدْدِا ہِوگا چِنا بِخِرِ مِصْرِتِ اقدس نِے بھی <del>حالات کی تبدیلی سنگر</del> اپنا <del>بواب بھی تبدی</del>ل فرمادیا کیمنا نیر آخریس فرمایا که میرنجی سے کرمین سی جماعت سے آدیزش توقطعی لیسندہیں کرتا ا ورآب کوبھی ابتک سکوت ہی کا حکم کرتا رہا کفتنہ کا ذمانہ سبے ا درا لبلا رموکل بالمنطق زبان سے سے اس کا کہنا کہ بھی فتنہ کا سبدب بن جا تاسیے اسلے فا موشی سے اسینے کا م سی سے دسیے اوراسینے اکا برکے اصول پرمفبوطی سے قائم رسینے دوسرول کے درسیے مز ہوسیے اوركسى سع منازعت توكونى سوال مى بنيس موتار اور مفرت مولانامحدالياس صاحب وي ا سینے اکا برس سے بس ان پراعما د کرستے ہوئے ان کے طریقہ کا رسسے نفرت کیا معنی اسكى مخالفت كويمي سيندنهي كرتا كفاا ورسمجمتا كقاكه وه كمى دبن كاا يك مفيدكا مسيد

باقی آب کے تکھے ہوئے مالات سے انداذہ ہوا کہ مرور د ہور کے سبب اب اس کے طریقہ میں تبدیلی ہونی نثروع ہوگئی ہے اور بیفن لوگ علمار و مدار سس رور کے سبب اور میں سے طریقہ میں تبدیلی ہونی نثروع ہوگئی ہے اور نبی بات کو کھ کے کھلا معال میں بی مدسے تجا وزکر نے سکتے ہیں اور اپنی بات کو کھ کے کھلا اکا برکی جا نب شوب کرد سیتے ہیں تو ظامر ہے ان سب باتوں کو خا موشی کے ساتھ کی ہوئے اکا برکی جا اور اس پر کیسے دا منی رہا جا سکتا ہے تھے۔ آر جب واحب فیرے صلاحت کی روسے یہ اور اس پر کیسے دا منی رہا جا سکتا ہے تھے۔ آر حب ہوں جب کہ آب اپنی جگر مقتد آرکی یہ کیسے مکن بھی ہے لہذا ہوں کہ جہ میں ایک جہ بہ الحکم نہیں ہے بلکہ آپ اپنی جگر مقتد آرکی

ی تیت در کھتے ہیں اونود عالم وفاضل اور مفتی ہیں ) جیسا ہوت منا سب ہوکا م کیجے ۔ کیونکہ بلاشہ کہی توکسی جگا فارشی ہی مناسب ہواکرتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فارشی مبیب غلط نہی بھی ہن جا یا گرتی ہے اسلے اسے دور کرناا یک عالم کا بھی ہوتا ہے کہ فارشی مبیب غلط نہی بھی بن جا یا گرتی ہے اسلے اسے دور کرناا یک عالم کا بھی لے کہ ور است وگر بینے کرنا بینا دچاہ است اگرفا موش نبشینم گنا ہ است ابنا ترعی فریعنہ ہوجا اسے ظاہر ہے کہ اس میں دفل دینے دالا میں یاکوئی کون ہوتا ہے باتی اس سلہ میں اثنا راحد نقع ہی نفع ہے ۔ البتہ نفیا بنت سے بہت دور دسینے کی ضرورت ہے در نہ اسکے انشار احد نقع ہی نفع ہے ۔ البتہ نفیا بنت سے بہت دور دسینے کی ضرورت ہے در نہ اسکے بعد تو پھرف دا در فقیہ دھا ہوا ہے ۔ اس زما در میں اس سے بہت زیادہ نجنے کی ضرورت ہے مورت ہے مورت کے یا عمدہ نصیحت ، صل اور ابنا لیسندیدہ طریق کا مرجودہ انقلافات سے بہتے ہوئے اسپنے لوگوں کو تلقین فریا ہوآ برزرسے تھے کے لاکن اور مرجودہ انقلافات سے بہتے ہوئے اسٹر تعالیٰ ہم سب کوعمل کی توفیق عطا فرائے ۔ ونعو خوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن ۔ ان ادبید الاالا صلاح مااست طعت و ما توفیقی الا با دلاہ

جیساکہ بہلے عض کیا جا بچاہے کہ مفترت والاکا ایک مخصوص طرات کا دھا جس پر آپ بکیوئی کے ساتھ تا زسیت کا د بندر ہے ، اسکو دیا نہ سفید جا نکوافتیار فرایا اور اوجود اسکے کہ نواہش رکھتے تھے کہ سب سلمان ایسی ہی زندگی گذاریں لیکن کسی دو سری و بنی جما اور دو سرے طریقہ پر جولوگ دین ہمکا کام کرتے ان کے در ہے کبھی ہنیں ہوئے ، اورطاق کار کے سلما میں ہیں اسکم دویہ ہے بھی کہ جوطریقہ جس کوراس آئے بعنی اسکو مفید جانے اور دو اسکولیٹ ندمواسکو افتیار کرے اور دو سرے کام کرنے والوں کی تقیص وا ہا نے قطعی بحر کے سام کو ان میں کو ان میں کوراس آئے بعنی عطافر ایا تھا اسلے موقع لیکن چونکہ حضرت اقدس کو افتر تو الی نے منصب اصلاح است بھی عطافر ایا تھا اسلے موقع آجائے پر آپ نے باب اصلاح میں کسی فردیا جاعت کی فرا پر واہ بہیں کی اور بلاخو ب ومتر لائم کسی میں کوئی کوتا ہی دکھی تو اس پر اسکو متنبہ فرایا 'مق بات اور دا ہ دا ست

سب کے سامنے بیش فرما دی اب نواہ کوئی اسکومانے یا نہ مانے ۔ جنانچہ اسی نوع کا ا معالمہ ایک مرتبہ لینی جماعت کے ساتھ بھی بیش آیا جس کا واقعہ یہ مواکہ: -مرو کو با ۱ورگھوسی سے موتی موئی ایک جماعت جو چالیس بچیاس افراد میستمل تھی ایکد شام و بچور تال زبا آئی، سبتی کے شمال کی جانب با ہری مسجد میں اس نے قیام کیا قبیل معر وہ لوگ مصرت اقد س سے ملاقات کیلئے مصرت کے مکان پر ما صرمو سے ، مصرت اوپر بالانوا یس تشریف رکھتے تھے دورسے اسنے بوگوں کوآتا ہوا دیکھیکر فدا مسے فرمایا کہ بیکون لوگ آرہے کسی نے عُرض کیا کہ مفترت یہ تو تبلیغی جماعت کے دیگ معلوم ہور سے میں بطور ظرافت کے فرایا كهربيان كيون آدم مين مجه تبليغ كرنے آدم ہے س) يا بي يگفتگوم ہى دہمى تھى كەنىچے سے خادم خ اکراطلاع دی کہ جماعت آئی ہوئی ہے وگ ملاقات کیلئے ما صرمونا چاہتے ہیں مضرت والا سِنے فورًا و پر بلالیا سب سنے سلام و مرصا فیے کیا اور بھوڑا ہی وفت گذرا تھاکہ مغرب کی ا وان موکنی فرها یا کسیلے ابسجدا ذان مورسی سے سب لوگ اسٹھے ا ورا ترکمسجد سسجلے سکئے مقر<sup>الا</sup> بھی آخرین ارتے نمازے بعد حفرت اقدس صب عمول مکان پرتشر بھٹ لائے اور سنت و نوافل سے فراغت کے بعد اپنے معمولات میں شنول ہوگئے اور سب لوگ نماز سے فارغ ہو مسجد بیسے اسینے جائے نیام بروایس بھلے گئے مذتوان حفرات سفاین تشریف آوری كى غوض مضرت والاسع عوض كى نه معزن مى كو دريا فت كرف كامو قع ملا - ( باقى آئده )

#### (اید مخلص کا سبت آموزخسط)

دفتر کو کھاکہ ۔۔ ( رسالہ کی تمام مبلدیں سابق ) آپ کے پاس دستباب ہوسکتی ہیں یا نہیں؟
مکتو بات اصلاحی ۔ مالات مصلح الائم ؓ۔ ترغیب الفقرار واللوک ترجر سلک السلوک ۔ کمّا بی نظام میں شایع موشکتے یا نہیں ، تحریفرا دیں میرا بنا پر اصلفہ بر بلویت کا عاشق تھاک بوں کے مطالعہ سے اہل مدیث کی گلی میں مجوکا کو اب مصرت شاہ وصی الشرفعا حب قدس مرہ العزیز کی فائقاہ میں پڑا کہ والا ہے۔ انشا راشر پر بڑا کہ اب فری ہوگا ذرگی پوری بھی دی رہی تھی اب جینے کا مرہ آد ہا سے ممارے لئے آپ لوگ مخفوص دیار فرما میں ۔ فقیر سے عمد اللہ کا مرہ اللہ کا مرہ آد ہا ہے جمادے لئے آپ لوگ مخفوص دیار فرما میں ۔ فقیر سے عبد عبد اللہ

د ومرے دن بعد فجر حضرت والاكور اطلاع ملى كدات جماعت في بيال كاون میں بھی اپنا پروگام جاری رکھا یعنی بعدمغرب گشت موا بعدعثارتقرر مردی ، بعدتعت رید حِلَّ ا وركشت كيك نام محفوان كامطالبه موار مفنرت ا قدس نه اس كے بعد را قم كواور مولوی و قارا حمدها حب مرحوم ( ۱ بن مولا ناعبدالغفا رصاحب رئیس گھوسی مرحم ) کوخانقا سے طلب فرایا۔ ہم دونوں ما صربوے توحصرت دالااسینے بڑے کرے میں سبیج کئے الله الله على مع دونوں سے فرایاکہ ہمارا ایک کا م کردو کے عرف کیا گیا کہ حصرت ہم لوگ عاصر ہیں جوار شا و ہوا نشار ایٹر تعمیل صرور کریں گئے ۔ فرمایا کتبلیغی جماعت یہاں آئی ہمو*تی* با ہری مسجد میں نتاید بیادگ تھیرے ہوئے ہیں میں توکسی جماعت سے ابتداء اویز سس لسند نہیں کرتا میرا یہ طریقہ بھی نہیں سے لیکن دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ مدسے بڑھے جارہ کے بیں اور اب مرحطیصے جارہ ہے ہیں اسوقت فاموش نہیں رہنا چا سبیے حق بات کہددینی خیآ خواہ کوئی اسنے یا نہ مانے ۔ الفیس لوگوں سے کھے باتیس کرنے کیلئے تم لوگوں کو بلا یا ہے مِا دُان سے <u>کھ</u> گفتگو کر ہے۔۔۔۔ . ا سیحے بعدا س را قم کا مراسینے و دونوں مانھوں سیے ہلا کر فرمایا کہ آکر لوگے یا ٹار مبا وُ سکے آکر کہو گے کہ ہم کچھ لول ہی نہ سنے کیونکہ وہ لوگ بڑی بڑی بگر مل باندهے ہوئے تھے ( بیعفرت والا کامحفوص طریقہ تھا اور درا صل یا نصوب ہوتا تھا اور بہ ممت دلانام واكرتا عقاكه بمحمع وتكفيكر بالعموم مم لوگ صحيح بات بهي موتي توكهه بني سكتي ابنے ذاتي جبن ا وطبعی منعفت کے سبب سے اسلے مفترت والا اسی کوزائل فرما نا چاہیتے نکھے) پھر فرایا اچها جا و رسسم الله و اور د تعییم کی کهنا زمی سے کہنا مناظرہ نذکرنے لگ جانا۔ ہم لوگ د عاكرا كے روايد موسفے سلكے تو فرمايا اور و ميكوا مير حماعت كوالگ بلاكر تنها في ميں ان سے گفتگوکرنا مجمع میں سے کچھ نہ کہنا ۔ عوض کیا بہت بہتریہ کہکریم وونوں با ہروا لی مسجد کی جانب روانہ ہوسے اور راستہ میں باسم گفتگو کرنے رہے کہ کیا گفتگو کیجا سے حفرت والا نے صفرت والا نے صفرت والا سنے صراحت تو در کما دانتا رہ مجمی نافر ایا اب مشکل بیتھی کہ اگر کوئی سخت بات آئنکلتی تو حضرت والا كى نارا ضكى كا ندىينه كقا ا در اينا يته كلف كا دُر مخفاا در حصرت كے نشار كے مطابق بات رئيمي كئي توڈر مقاکہ بیانی ہوجائیگی اور بدفنمی کی سندل جائیگ اسلے اسلیت اسلے سے دعار کرتے کہتے

" جناب امیرها دب محترم ر آپ سے ہم یہ دریا فت کرنا چا سنتے ہیں کہ پیماں جس بتی میں آب تبلیغ کے لئے تشریف لائے ہیں اس کے متعلق آب کو بہلے سے کچر معلومات تھیں یا نہیں ؛ اسی بات کومها من صاف دومرے نفظوں میں سیجھنے کہ بیماں جو بزرگ تشریف د کھتے ہیں اور مندوستان کی ایک شہور فانقاہ بیاں سے ان بزرگ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ آپ کو آنے سے پہلے بیال کی کید معاومات تورہی ہی ہونگی ؟ اس یہ الخوں نے فرمایاکہ ہاں مجھے معلوم تھا کہ بیماں مصرت مولانا انٹروٹ علی صاحب تھا نوی جمہ انگر کے ایک فلیف رسمتے ہیں ۔ مجھے چوٹکہ حضرت اقدیس کی عظمرت ہی اسکے بیش نظر کوانی تھی ا وران کے اس استے جواب کو سی سنے ناکا فی سمجھا اس سے بغیرسی تمہید کے ان سسے عرض کیا کہ سینے مصرت مولانا مدظلہ العالی جواس بستی میں بہتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مصرست مولانا تفالونی کے ایک فلیفہ ہیں اور نس کملکہ حضرت والا حضرت فکیم الائمۃ کے اجل فلیفہ میں سے میں اور آپ کو اوٹر نفالے نے اس دور میں ایک اسیے مرتبلہ بیفا کرز فرمایا سے کہ مبند اور برون مندکے بڑے بڑسے علمار آپ کا بیحدا دب وا عترام فرمائے ہیں عتیٰ کہ جوآپ کی جماعت کے اکا برعلمار ہیں مثلاً مولانا علی میاں صاحب مدوی منظلہ یا مولانا محرمنطور نعانی مها حب منظلہ بیرمفرات بھی مدورمہ تا و ب اورعظمت کامعا مارحفرت کے ساتھ رکھتے ہیں يهال تشرلين لانا موتاً سع توكيسي تبليغ اوركها الاعظ كهنا كوشتش صرف اس المحامية سے کذیادہ سے زیادہ وقت مضرت اقدس کی فدمرت سی گذرے اور مضرت کے اصلاحی ا دشا دات سنتے رہی ا ور ان سے متنفید ہوتے رہیں یو هنرت کی محبس میں شرکت فرائے مِن توبا مبالغركانهم على رَوْدُسِهم الطَيْرَكامنظر تعول كودكما دسيتمس ال اكابرك يركية ناكريج كيس تومتقل طورير مفركرك آسفى ميس رابك بات تويد بين نظر وكلية

جو مفرت اقدس کے تعادف کے سلماکی مولی ،

دومری بات یہ کہ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ دخرت تولانا شاہ محدالیاس عنا کا اصول بھی تقاکہ جماعتو کو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ دخرت ہوں کو ایس بھا اور جہاں کوئی کا اصول بھی تقاکہ جماعتو کو دہاں جماعت کا کام صرت یہ موگاکدان حضرات کی خدمت میں کوئی بڑا عالم یا سننے ہو وہ موقو دہاں جماعت کا کام صرت یہ موگاکدان حضرات کی خدمت میں دعارے لئے حاضر ہوں ابنی صحبتوں سے سنفید موں دہاں اپنا نظام کا رہ خاری کیا جائے اگر میری میمعلو بات سختے ہیں تو ایک طرف آپ ہی کی جماعت کے اساطین کا تو ایک جگئر کے منعلق ایسا اور دو دو مری جا نوت کو اس خوال کا استعے خلا فن فرول ایا ایس محافظ ہوں کہاں سے ہوئی اس موری کو ہو دمیں آیا بیغلط ہمی کہاں سے ہوئی اس کے منعلق ہمی کہاں سے ہوئی اس کے منعلق ہمی کہاں سے ہوئی اور میں کہا ہوئی ہوا ت کی تھا کہ جمال آپ بین اس کی با بت کچھ معلو بات بھی آپ پوتھی یا نہیں ۔ آپ سے جمال آپ بین اس کے متعلق معلو بات ضرور دا ہم کرلی ہوئی اور حب آپ جا سے تی کو کو وجو و آکا اس مام ملم جی جماعت کا صول ہوا س سے عدم احرام اور امران مشائع کیو بکو وجو و میں آیا اس یعجوب سے ۔

بھرایک بات اور سجھے کہ آپ مئو۔ کو پا گئے اور گھوسی و غیرہ سے مہوتے مہدسے اگر سے مہں ان میں سے بالحقوم کو پا گئے کو کہنا مہوں کہ آپ نے وہاں مما جد کو نمازیوں سے بالعموم بھری ہوئی پا ہوگا اور عام طور پرلوگوں کے جمروں پر داڑھیاں آپ کو نظرائی مونگی جس سے آپ سنے فی المجلہ اس سی میں دنیداری کا اندازہ نگا لیا ہوگا توسسن سیحے کو نیب ایھیں بزرگ کی سعی دکو شش اور وعظ و تبلیغ کا نیچے سے ۔ تن تنها اس دیاریس معفرت اقدس نے اپنی تمام عمر صرف کردی سے تب یہ نقشہ بیاں کا نظراً رہا ہے جو آپ نے مطرت اقدس سے آپ بی تمام عمر صرف کردی سے تب یہ نقشہ بیاں کا نظراً رہا ہے جو آپ نے ماحظ فرمایا ہوگا۔ چنا بخیر اس کا دُن میں کا دُن میں کا کہ بہت سے دوگ اس میں خورات و سیکھے ہوئے اور چمروں پر دار ٹھیاں بھی دیکھی ہوئے اور جمروں پر دار ٹھیاں بھی دیکھی ہوئے اور المحرد شرکہ بہت سے دوگ اس میں خوراد المحرد شرکہ بات کا درائے دیکھی ہوئے ہی کی تعلیما سے کا انتار المشرتعالیٰ صاحب نسب میں سے بہت میں داکر و شاغل میں تعلیما سے کا انتار المشرتعالیٰ صاحب نسب میں سے بیں میں خورست ہوں سکے ، بر سبب مفرست ہے ہی کی تعلیما سے کا انتار المشرتعالیٰ صاحب نسب سے موسلے کو کھوں سے کہ بر سبب مفرست ہے ہی کی تعلیما سے کا انتار المشرتعالیٰ صاحب نسب سے میں کو کو سے کھوں سے کو کھوں کے کھوں کے کھوں کی تعلیما سے کا انتار المشرتعالیٰ حما حسب نسب سے میں کو کو کھوں کی تعلیما سے کا انتار المشرتعالیٰ حما حسب نسب سے کھوں کو کھوں کیا ہوئی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں

صدقہ ہے ۔۔۔۔ قرآب سے یہ کہنا تھا کہ دب یہاں ایک دینی انقلاب آ بیکا تھا اگرا مقاتو یہاں تبلیغ کی ضرورت تھی یا بہاں لوگ دین سے یا مکل تا بلدا ورکور۔۔

یا آرہا فقاتو یہاں تبلیغ کی ضرورت تھی یا بہاں لوگ دین سے با مکل تا بلدا ورکور۔

میں وہاں جانے کی ذیادہ صرورت تھی یہ پس آپ کا بیماں کا سفراو رہیکام کس اوع کا میں وہاں جانے کی ذیادہ صروت تھی یا میں دن دات ایک کردیا اور آخر میں نون مول کہ ساراکا مقوصف سے کیا آبکی اصلاح میں دن دات ایک کردیا آبکے آبکے بیاں انگاکہ شہیدوں میں دافل ہونے کیلئے حضرت کی موجودگی ہی میں آب آگئے آبکے بیاں آبنیں ؟
آبنے سے قبل اسکو معلوم کر لیسے کی صرورت تھی یا نہیں ؟

نیز ایک بات اور سنیے وہ یہ کہ یہ طام رہے کہ مصرت والاکا طریقہ کار جو بہاں
ا بتک دائج دہا آب کے طریقہ کا رسے مختلف صرور سے اب اسسے دریا دہیں جہاں لوگ ایک دوسراطریقہ دائج کریے گئیں طریقہ کا ایک حوسراطریقہ دائج کریے گئیں طریقہ کا ایک دوسراطریقہ دائج کریے گئی دہر سکت ہے کچھ لوگ اسکے موافق ہو جائیں اور کچھ لوگ حضرت می کے طریقہ کو مراس اور دوس سے اختلاف کریں توسلانوں کی ایک بہتی میں جہاں ایک بیخ وقت موجہ دہ ہو اور مین کا کا م بھی باشا رائٹر شا دارطریقہ سے کر دہا ہو اور مقامی وغیر مقامی لوگوں کو اس سے افعی بھی ہور ما ہو جدیا کہ آپ کی جماعت کے اکا بر بھی اسکے شاہر میں تو وہاں آب کے اس فعل کی دور سے باہم آنفاق و اتحاد کا قیام ہوگایا با ہم اختلاف واقع ہوجانے کا ایر شیم فعل کی دور سے باہم آنفاق و اتحاد کو تیام ہوگایا باہم اختلاف سے اقع ہوجانے کا ایر شیم ایک بیاں بیکار بیٹھے ہو سے ہیں یا انجو بھی آپ و نیا دار پیروں کی طرح تصور فرماتے ہیں اور اس فانقاہ کو بھی معا ذا نشر عشر شاہ خیال فرماتے ہیں اگر والا اور دین کی اشاعت کا ذیا دہ جذبہ طلاحت کیا دیا دہ جذبہ بھے ہیں اگر سیم بھتے ہوں تو آپ جا نین ۔ اوراگر نہیں تو کچر میاں آپوگوں کو اس طرح سے تشریف خیال فرماتے ہیں اگر سیم بھتے ہیں اگر بھی کا دیا دور تا بھی ہیں اگر بھی کا دیا دور تا بھی ہیں اگر بھی کی اسکور تھیں آب کی کی اصرور تا بھی آپ کی کے اور در تا بھی آپ کی کی اصرور تا بھی آپ کی کی اور در تا بھی آپ کی کی کی اور در تا بھی آپ کی کی کا دور تا کو اس طرح سے تشریف

افٹرتعانیٰ کو بھی کچھ کیسند نہوا ہوکہ حق تعالیٰ کو اسپنے ولی کی پاس فاط ورد روہ منظور ہوتی ہے یہ ایس کے ایک گذارش تھی جو بیں نے عرف کردی ہے ایس آپ خود کھی غور فرالیں اور کھر جو مناسبہ جھیں اسکی تلافی کریں۔ بس مجھے آپ سے بہی اسپرآپ خود کھی غور فرالیں اور کھر جو مناسبہ جھیں اسکی تلافی کریں۔ بس مجھے آپ سے بہی عرض کرنا کفتا میری جرائت اور کستاخی کو معالت فرا بینے گا اور میری اصلاح کے لئے بھی دعار فرا سینے گا۔ بس اب اجازت چا ہتا ہوں۔ السلام علیکی ا

به کم کریم دونوں دہاں سے جلنے سکتے تو میں سنے دیکھا کہ میری اس گذارش کا اثریہ ہوا کہ امیری اس گذارش کا اثریہ ہوا کہ امیر جباعت آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ شجھے اب کیا کہ ناچا ہیئے ، میں نے کہا کہ اب اسکو تو آب خود ہی سمجھ سکتے ہیں اسپنے احباب سے بھی جی جا ہیں تو مشورہ کر سیجئے ۔۔۔ ہمیں توا جا ذہ ہی دیر ہوگئی ہے حصرت والا بھی نتظ ہونگے۔

اسے بورہ مولوں وہاں سے اٹھار مفرت میں ما فرہو سے مرحوں عالی فدرت میں ما فرہو سے مفرت ہاتھ ہیں جہ لئے اسی طرح سے بڑے کرے میں غالباً بہلئے ہی رہے ہم کو لیسکر اوپروالے کرو میں تشریف سے گئے اور ہم کر فرایا کہومولوی جامی کچر کہدیا کہ ڈورگئے تھے میں نے وضل کیا کہ نہیں حفرت ڈرا انہیں حفرت کی دعار کی برکت سے اچھی طرح بات کہدی حتی کہا ہے کہ کہدی حتی کہا ہے اسے بودس جباعت صاحب پراسکا اڑکھی ہوا اور وہ بیجا دے رونے گئے۔ فرایا کا جباعت ما سے بودس جدی کہا ملاع آئی کہ جباعت میں اسکے بودس جدی ہوئی اور فرایا کہ سب کو بلا سے کے لوگ آئے مورٹ والا بڑے کہا وہ اور نی افروز ہوگئے اور فرایا کہ سب کو بلا سے کے اجازت جاستے ہیں۔ حضرت والا بڑے کہ اوپرآئے ہرا کہ اور نی افروز ہوگئے اور فرایا کہ سب کو بلا سے کے ۔ اجازت جاستے ہی متا ڈر ہوگئے ۔ رونے میں امیر جماعت ما حب بڑی ذورسے روئے جس سے مفرت کی مقدر والوں ہی ہی اور بھی خانقا ہ کا وہ تحفی ہے جو مقدر والوں ہی میں میں تی مقا اورا عزاون خوالی جملک تھی اور یہی خانقا ہ کا وہ تحفی ہے جو مقدر والوں ہی کو ملاکھ تا ہے ۔ یہاں پڑھی کی اجملک تھی اور یہی خانقا ہ کا وہ تحفی ہے جو مقدر والوں ہی کو ملاکھ تا ہے ۔ یہاں پڑھی کی اجملک تھی اور یہی خانقا ہ کا وہ تحفی ہے جو مقدر والوں ہی کو ملاکھ تا ہے ۔ یہاں پڑھی الجملتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں ۔

من واللہ فرا یک بھے اس سے کھے دفرا کے مخطے اس سے کھے دفرا کیے مجھے اس سے تکلیف ہوگ ۔ آسیے تشریف در کھیے جب اوگ آسکے اور امیر جماعت سکے مسکے خاموش ہوگئے قومفرت نے بڑی شفقت کے ساتھ ان سے گفتگو فرائی ۔ تبلیغ کی عظمت اور یہ کہ موسکے قومفرت نے بڑی شفقت کے ساتھ ان سے گفتگو فرائی ۔ تبلیغ کی عظمت اور یہ ک

ر پیخفوص کام حفزات ابیارعلیم اسلام کاسی اسی اسی است است اند تعالی نے ابیارمبعوث فرک بھرت کا اجر اور اور کوتا می کرنے والوں کا اجر اور اور کوتا می کرنے والوں برز جریگفتگو فرائی۔ اور یہ فرایا کہ تبلیغ کے بہت سے شعبی تعلیم وتعلم بھی اسی کا شعبہ ہے۔ اور بیر آخریس ار شاو فرایا کہ جس شعبہ ہے۔ اور بیر آخریس ار شاو فرایا کہ جس شعبہ بیر کھی آومی کام کرے سب کے لئے اسکی بڑی شرط افلا ص سے ۔ اس بران وگرں نے اپنے سے حصول افلاص کی دعار جا ہی بینانج حضرت نے دعار فرائی اور اسی بران اور بیک بڑی شعریا دیا جھول افلا میں بینانج حضرت نے دعار فرائی اور اسی بران اور اسی برگری نے اپنے سے حصول افلاص کی دعار جا ہی بینانج حضرت نے دعار فرائی اور اسی برگری نے بین بینانج میں بینانج میں اور ایک کا در اسی برگری نے بین بینانج بینان بینانج بینانج

نشہ بلاکے گرانا توسب کو آتا ہے مزاتوجب ہے کہ گرتوں کو تھام ہے ماتی واقعی ہے سب کہ گرتوں کو تھام ہے ماتی واقعی ہے مواقعی ہے ہے۔ اس سے اور تنقید کلی سب سے اور تنقید کلی کرنے ہواں کو سنبھا ان بہت تکل ہے۔ اس ترتعالی اس نے اس سے بندوں کے ذریعہ ہمادی امدا و فرائے جوہم سب کے لئے دشد و ہدا بیت کا منارہ بنیں اور ہم کو انکی معوفت نصیب فرائے تاکہ انکی اتباع اور انقیاد بیں افتار تعالیٰ کا داست اس ہولت ہم سے سط ہوجا سے ۔ آبین ۔

تبلیغ اور تبلیغی جماعت کے متعلق مضرے مصلح الاتم کا جونظریہ مقا امید ہے کہ وہ ناظرین کے ساسنے بوری تفھیل کے ساتھ آگیا ہوگا ان سطور کے بیان سے یہی مقصود بھی مقاکہ مصرت والا کا طریقہ واضح کر دیا جائے اکر کسی کا ناقص علم اسسے لئے سبب اشباہ مذبن سکے ۔ چنا بجہ آ ہب نے ملاحظہ فرایا کہ مصرت اقد س کا طریقہ الحریشہ نہا بیت ہی معتدل مقا اور افراط و تفریعا سے فالی ۔ مسکہ چنکہ نازک مقا اسس سلئے مصرت والا شین میں اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں بلکہ نوا ص میں سے بھی اگر کسی سنے اظہار حال کے طور پر اسپنے لئے اختلاط ناس کا صرد اور دو سروں کو وعظو تبلیغ کرنے سے اسپنے باطن کے نقصان کو تھا بھی تو حصرت اقد س نے عام لوگوں وعظو تبلیغ کرنے سے اسپنے باطن کے نقصان کو تھا بھی تو حصرت اقد س نے عام لوگوں کی قلب نہم اور فتن ذیانہ سے اجتناب کرتے ہوئے اسکوان اشیار سے نو د تو منع نہیں فرایا فیکن اگر کسی سے خود ہی این ذمر داری پر ان چیزوں کو اسپنے سلوک و تسلیک میں قا دح

سبحمکہ ترک کردیا ہے تواس پرخوش بھی ہوسئے ہیں اور استعمال کی تھویب فرمائی ہے سبے محل نہوگا اگراس موقع پر ایک ممتر شد کا خطا ور حضرت والا کا جواب بیش کردوں جو افتار استر بہت سے حفرات کے لئے موجب از دیا دفہم و بھیرت ہوگا۔

حضرت مسلح الامہ کے فدام ہیں سے ایک بزرگ تھے متوفی عبدالرب مساحہ می فوبو (جواس راقم کے بھی فاص عزیزوں میں ہوتے نقے) اس میں شک بنہیں کہ بڑی ہی فوبو کے مائک تھے اور ہنایت ہی بُرگوتا عربی تھے یہ تبلیغی جماعت سے بھی انھیں فاصاتعلق کقا بنا نج جماعت کے کہ م سے نوسش ا دراسی محبت سے مرشار ہو کہ نہایت ہی جوش اور مسرت کے عالم میں ایک طویل نظم " تحریک ایمان " کے عنوان سے تھی جے عزیز م مولی کے علام صوفی کے مجبوعہ میں طبع بھی کرادیا ہے ۔ کس نظم بہ مولوی محبولان محدوث اور بیش لفظ بھی شابع ہوا مصرت مولان الحرین فلور ہما حرب نمانی مظل کا ایک محتومہ میں اور بیش لفظ بھی شابع ہوا سے اس میں مولان الے تحریف ما اس میں مولان الے تحریف میا ہے کہ

" آخریس میرسے کے بارے میں مان وافعہ کا فرکر وینا کبھی منروری سہے کہ تبلیغی جماعت کے کام کے بارے میں منوفی معا عب کامیں حال اور مبند برا سواس نظمیں نظراً اس سے کئی سال تک رہا بعد میں بعض جماعتوں کا یہ حال و کھیکر (اوراس نے زیاوہ و دو مرول سے سنکر) کہ ان میں اصول کی با بندی اور حدود کی رعا بت کی بہت کمی سنے انکی انتہا کی حساسس طبیعت متا تر ہوگئی کھی اور فرمن و فکریس توکوئی کئی نہیں آئی تھی کی ب

جذبه سروی گیا بھا" ( ماخو ذا ذکلام متونی )
حضرت مولا نافعمانی بولد نے اس موقع برجناب صوفی مها حرب کے اس تبدیل حال کا ذکر
کبوں صروری جانا ؟ یفتینی طور پر تو اسکے سمجھنے سے میں این کم فہمی اور کم استعدادی کیو قبہ
قاصر دہا تا ہم ہوسکتا ہے کہ نشاء اسکا یہ بھی ہو کہ ارباب تبلیغ کو یہ نبید فرمانی منظور ہو کہ وہ
جہاں متونی حیا حب کی اس نظم سے اپنے لئے جذبہ عمل اور جوش کا رکا استنباط فرمایش وہیں یہ بھی سمجھ لیس کہ اہل جماعت کے بعض ہوگوں کی بے اصولیوں اور حدسے تجا وزکر سنے

برمال ندکوره بالاعبارت سے معلوم مواکد بعض لوگوں میں اصول کی با بہت دی اور
اور دعا بیت مدود کی کمی کا یہ نقص نو ر جناب متوفی صاحب کا ابنا مشاہرہ کفا۔ اور
سمارے معرف متوفی صاحب تبیلغ عا عزہ سے کافی شغفت بھی دکھتے تھے اور نہا بیت
می سوجھ بوجھ کے آدمی تھے اس لئے ان کا یہ خیال معا ذا تشرکسی تخرب برمحول نہیں
کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ کہ ایسا بعض بتدیوں اور جا ہوں کیجا نب سے ہوگیا ہوگا۔ اس لئے
کہ جناب صوفی صاحب کچھ ایسے فام بھی نہ تھے کہ اسپنے سالہا سال کے عاصل شدہ جذبہ کو چند
جا ہلوں کے غیرفرد النظم کیوجہ سے بجد وسینے اور اسکو ہم دیا جا اس کے عاصل شدہ جذبہ کو چند

د الموقی ما ویک تغیر و بات نومولانا نعمان بطله نے بعیاکه ارشاد فرایا ہی تیجے ہے آخری عمری این موقی ما ویک و فروش کافی مرد پر ویکا کفا حبی ایک و جہ تو مولانا نعمانی مرفلہ نے بیان فرائی باقی ممار علم میل کی دو مری وجہ بھی آئی ہے اسوقت ناظر مین کی پرست بیل میکو پیش کرنا مقصود ہے اسکے مفن میں حفرت ملے الائم کی احتیاط موفرت کا حزم اور یہ کہ ذما نہ کے فتنہ سے کمت قدراً حرازا وراجتنا ب اسکے بیش نظر متما کی احتیاط موفرت کا حزم اور یہ کہ ذما نہ کے فتنہ سے کمت و اور احتیاب کا حراث اوراجتنا ب کہ بیش نظر متما کی اندازہ ناظر مین کو حصرت والا کے جو اب سے بخر بی ہو چاہے گا۔

( صوفى عبدالرصاحب كانقط حضرت مح الامتكام)

عرض حال: اب آگے ایناایک فاص حال وض کرتا ہوں ۔ بیں اس حقیقت کوایک عرصہ سے محسوں کر رہا ہوب اگر ہیے ملا زمت اور تبا دلوں کے ہنگاموں میں عرض کر نیکا موقع تہسیں ملا وہ پر کم عمر گذر کئی بڑھایا آگیا اب موت سی کی باری ہے اور اگر تھے عمر بزرگو ل کی بوتیوں میں گذری لیکن اب تک میری ا <del>صلاح آبنیں ہوئی ہے حب</del>کا ایک خا<del>صیب</del> میرے نزدیک بہ سے کہ میں دوسروں می اصلاح کے سیریں اپنی اصلاح سے غافل ما دوسرول کی اصلاح بظاہر مل تیرنظرا آ رہاا در میں مغالطہ ہی میں مارا کیا۔ جہاں کیا اور ہما ر مالوگوں نے ( میرے ساتھ) وہ معاملہ کیا جو چھوٹے اسینے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ا ور اگرچه همیشه میرا د ل متنبه کھی موتا رہا پھر بھی میں مغالطہ کا ٹیکا رمزو تاگیا ۔ جہاں گیا وہاں کی بردینی کو دیکھیکر <del>خدمت اسلام کے نوشتا عنوان سے مسیلیغ</del> دیگراں <del>میں مشغول رہا</del> کیا اور بینی نمازوں اور ذکروا ذکارکواسینے حق میں کافی سمجھ لیا ﴿ رَآقَمَ عُرَضَ کُرْتَا ہے لیمی وہ مغالطہ ہے بواس قسم کے لوگوں کو ہوجا تا ہے سب کاسمھنا کھی شکل اور مجھا نااس سے زیادہ شکل ۔ بیس

الترتعاليٰ بي كنتو دكار فرما دي تواسان موسكتاب ورية مزلة الاقدام مي سع

مثلاً اب کروی صلع با نده میں موں تواناؤ سے کروی جانتے ہوئے (ا ناویس حضرت متوقی صاحب ر ہاکر تے تھے ملازمت کروی میں تھی ) اور کروی سے انا وا کے مو هربار ایک دات با ندسے می*ں گذار تا ہو*ں اور وہاں وعظ کہتا ہوں ۔ موضع ہتورہ کےمولوی حافظ محرصدیت احد صاحب بھی مجھکو کروی سے اینے مدرسہ ہتورہ سے گئے اور دو وعظ کہلوا ان مواعظ سے دورروں کا فائرہ دیکھیکر مجھے ا<u>سیفے لئے اس مشغولیت کو نیے محصل سمجھنے</u> کامغا موتار ما قر را قم عوض کرتائے کہ صوفی صاحب نے بھی اسینے یا فی اُلضمیرکونتوب ہی ا دا کیا ا ور تحوب ہی کپور کیرطا۔ دستھنے دوسروں کا دینی فائرہ مہور ہاسے اور ایسکو تحیرمحف کامغام فرارسے میں ۔اسی گھا ٹی میں آج نجا کے کتے لوگ مبتلا میں جوکہ نود ہی کسی کی سمجھ میں ا جانف توا جائے باقی کوئی دوسرا وہ بھی اس زمانہ میں کسی کوسمجھا نہیں سکتا ۔مشائح

ہے بھی بالاً خرعا ہز ہوکر خاموشی ہی اختیار فرمالی ۔ اگے سینے صوفی صاحب سکھتے ہیں کہ '' اگرچه بهیشه دل کونفس کی بیوری کا احساس کلمی مہوتا ریا و ہی احساس اب ہوت کا زمانہ قریب ہونے کے سبب اتنا قوی ہوگیا ہے کہ دل کی بات زبان براگئی۔ اب میں ا بنا کیاج مھا بیش کرکے مصرت اقدس سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اصلاح کی طرف توجہ فرمائیں اور میرے حق میں احکام صا در فرمائیں حبی تعمیل اب انتارا لٹرضرور کرؤگا ماكهمریت دم مک توبقدرضرورت اتنی اصلاح بهوَجائے كرنجات بهوسکے (راقم عرض كرتا) كرابل تبليغ سنع مناكها مفارتبليغ بعينه ذريعها صلاح نفس سيمعلوم تنبي صوفي صأحب كواسكا علمكيول مذبوم كاورنه وه المقدر بريتان نظرنه ات اور تبليغ كے مكتب سے اللح كامكتب جدانة للاش كرست اسكے بيان سے توايساً ظا سرمور ہا ہے كه دواسك دل كي مبتجو مع اور محن وعظ وتبليغ سے ياكوشر برنبي مور باسے - آسكے تحرير فرات ميں كه) میرے دل میں یہ آباہے کہ اب وعظ کہنا بالک ترک کرد وں اور اپنی نگرانی کرو ا در ہو کچھ حضرت ارشاد فرما کیں اس پرعمل کروں۔میرے دل میں ہو ترک وعظ اور اختیار ع الت كى بات الكئ ہے اگر مصرت اقدس مرطلہ اسكومير سے حق ميں صحيح ارشا د فرائيں تو مِنْ فوراً اس راه کوا ختیار کرلوں گا۔ اب نیشن میں ایک سال ره گیا ہے اوراب ہرطرف سے غيرتعلق موكرايني اصلاح مي ميں لگ جا وُں۔

الترفعاليات دعادے كرمفرت اقدس كوا يساطول حيات ارزانى فرائيك كرجه سجيے پرنا بالغ كى تربيت واصلاح بھى فرماليں اوريس حضرت والا مى كے سامنے اس دنياسے عافيت سے گذرجا وُل اورخواكرے ايسا نہوكر بيں حضرت كے بغير كھيلنے كے لئے تنهادہ جاوك موضرت مولانا محمليسى صاحرت نے مجھے تنميل سلوك كى بشارت تھى تھى كاش كر بين نے اسكو محفرت اقد سس مرفلائے زيرسايہ دہ كر ترقى دى ہموتى ليكن افعو كوئين اس دولت كوا بنى غفلتوں پر كھينے طبح خواد يا اور دوسروں كى ہوتيوں كى حفالت كوئين الله الله كر بين اس متابع ہے ہماكى گھرى كوفعا رئے كر دیا ہو كھانہ كھون اور محى الدين يور (الماآباد ميں الكي موضع سے حضرت مولانا محمليسى صاحب كا وطن شريعت ہيں تھا) سے مجھكو

بقدر ظرف کے ملی تھی الیسے اسینے ایام بر با درفتہ برا طہارا فسوس کرتا ہوں اور از مسسر نو ابنی ارادت کو مصرت نظائہ کے ساتھ مستکی کرتا ہوں اور در نواست کرتا ہوں کہ مصرت اقدس میری ترمبیت اور اصلاح کو از مرنو شروع فرما دیں ۔ انتہلی ۔

ر الآسط فرایا آپ نے صوفی صافوب کا یہ خط مسیحے اسکا ایک ایک لفظ کس قدراخلاص اورطلب میں ڈواہوا سے اورسارے دبنی متناغل کرنے کے با وجود کر سے میں میں میں کے با اللہ تعالی کی باتا ہوں میں کا منظر کھلار سے میں ۔ یہ سے اللہ تعالی کی باتا ہوں میں کا منظر کھلار سے میں ۔ یہ سے اللہ تعالی کی باتا ہوں میں اورات سے کچھ حقہ نصیب اورات نے رہے اور تقالی کی نشا ندھی فرائی ہے فرائے ۔ آپ نے ذکھ کہ کہ کہ کہ اوران اب نقصان کی نشا ندھی فرائی ہے اور شیخ سے اجازت جاہ رسیے ہیں کہ فرائے کے تو وعظ وغیرہ با نکل ترک کر دوں لیک معرف اوران کی مختصر سے اور شیخ سے اجازت جاہ رسیے ہیں کہ فرائے کے تو وعظ وغیرہ با نکل ترک کر دوں لیک معرف میں معرف اوران کے لئے معرف اوران کے اور شیخ سے اجازت جاہ دیے ہوں اوران کے اور شیخ سے اور شیخ سے دوران کی خواب یہ میں کہ مغید مونے کے تو دائی نہاں سے ترک کرنے کو نہیں فرایا بلکہ خطاکا بھی ما زہوا ب یہ مرفت میں میں کہ اوران سے ترک کرنے کو نہیں فرایا بلکہ خطاکا بھی ما زہوا ب یہ مرفت میں دولان کے دوران کی میں دولان کے دوران کے دوران کی میں دولان کے دوران کی میں دولان کے دوران کے دوران کے دوران کی دولان کے دوران کی دولان کے دوران کے دوران کی دولان کے دوران کے دوران کے دوران کی دولان کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کی دولان کی دولان کے دولان کے دولان کے دولان کی دولان کے دولان

ارستاد مرستی اجزاکم الله تعالی، بهت نوشی کی بات ہے۔ اب ایک بات عن کرتا ہوں اگرکوئی تخص آب کے باس میں خطانکھیا ( جواب نے مجھے نکھاہے ) بواسس کا جواب ایک دستے وہی اپنے خطاکا بواب نکھکر مجھے مرحمت فراکیے۔

(جناب متوفى صاحب وم كادور انخط مصرف الارتيك ما)

عرض حال بر میراع بینہ حضرت کے ارتبادگرامی کے مشرف ہوکر طارح صفرت اقدی کے ارتباد کرامی کے مشرف ہوکر طارح صفرت اقدی کے ارتباد فرمایا ہے کہ بزا کم اللہ تعالی الی قولہ بواب تھاکر مجھے مرحمت فرمائیے ۔۔ حضرت کے اس ارتباد کی تعمیل میں اپنی سمجھ کے بعت در بواب بغرض ملاحظ تھا ہوں ۔ میں یہ تھاکہ :۔۔

"ابنی اصلاح مقدم سے معمولات کی یا بندی اور ر ذائل کی اصلاح میں لگے ا مزوری ہے بھراگرمزتی خود ہی وعظاگو کی کا کام سپرد کرے تو تعمیل کرنی جا ہے ورنہ جومزتی کا امرہوا مکی تعمیل کرنا چاہئے اور اپنے کو بالکل فنارکر کے مردہ برست زندہ کرکے اسپے معلم و مرشد وشیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دید بنیا چاہمیئے مرشد وشیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دید بنیا چاہمیئے

سرسدر ت سے ہو یہ یہ جو بیریں جا ہے۔ میری سمجھ میں ہی بات آتی ہے المنزائین حاصرکر تا ہوں اور کھر درخواست کراہو کرمیرے لیے کوئی لائج عمل تجویز فرمائیے اور ارٹا دات سے ہزایت فرمائیے۔ استرتعاسال

ما يُراقدس كو تا دير قائم و دائم ركھے - اين -

# (معرض ملح الامتركا بواب )

اگرطالب بیر کمیے کہ وعظاگرئی سے محمیکو صرر بہونچاہے اور اسی سے میری اصلاح ہمیں ہوتی ہوتی ہے اور اسی سے میری اصلاح کا) بار ہمیں ہوتی ہے اپ اسکاکیا جواب دیں گئے ؟ اور اب بھی شیخ ہی پر(عدم اصلاح کا) بار رکھنے کا یا اس بر۔

# (حضرت صوفى صاحب كاليسان طحض كالامتكام)

ع ص حال: میرے ویندبرار نا دگا می موجب بھیرت ہوا کہ اگر طالب میر کھے وعظاؤن سے جھے فیر بہنجا ہے ان کے گزارش سے کہ میں طالب کور بواب دیتا کہ ۔ جب اسے احق مجھاؤنود ہی معلوم ہے کہ محملو وعظاگو نی سے نقصان بہنچا ہے اور اسی سے تیری اصلاح نہیں ہوئی ہے تو بھراس فرر رساں کا میں کیوں بتلاہے ۔

تحقیق: الحرکٹر بہت صحیح ہواب ہے۔

حال : اسكوترك كرك ابني اصلاح كا راستكيون مهوارنهي كرتا ؟

بخقیق ؛ ماشارالله تعالی

حال: اور نوامخواه شیخ پرکیوں بارر کھتاہہے (کہ باو سود تعلق کے میری اصلاح نہیں ہو

تحقيق: بيتِك

حال : ایسی صورت میں جبکہ طالب کونو دائنی ضرر دساں حرکت کاعلم ہوتو پھر ہرگزاسکا باشیخ مظلۂ برنہیں ہے کہ ایس ظاہر و باہر علّت کو طالب جو تو ترک نہ کرے بلکہ سے سیمی بڑسے کرنیج نبف دسیکھ بھا دی تشخیص کرے اور بھا دمریرکونسنی تباسے بلکہ طالب کا کام بیہے کرجب نبفن، ہمیاری، نسخ سب عیال ہے توعیال را چربیاں؟ تحقیق: بنتیک

حال: مضررائے کوترک کردے مقیق: بنیک حال: اس کے میں حفرت اقدس کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں نے آج سے وعظ گوئی ترک کردی۔ محقیق: جزاک اللہ

**حال؛ اور خاموستی اور گویژه موزلت اختیار کرلیا یتحقیق؛ الحدیشر** 

حال: اورایتی اصلاح کااراده کرلیا۔

تحقیق: بارک الله

حال: اب حضرت والاسے دعار کا طالب مول -

تحقیق؛ دعار کرتا ہوں ۔

حال: اورس برایت کی حصرت والا فبرورت مزیر محبیس اسکالمتی اورنتظر ببون -تحقیق: بتا تا ریبون کا-

( ملاحظ فرایا آپ نے جناب صوتی صاحب کاخط مخلص آدمی سکھ اس سکے
ابنا کچا چھا لکھکر شیخ کبی درست میں بیش کردیا جس برائے دعظ و تبلیغ پر نظرا ور اسکا نقصا ن
و صرر جناب صوفی کے قلب و حجر میں کچھ اس طرح سے سایا کہ دسیھنے دو سروں کے نقع
کے باد بودا بنا بوزیاں ہوگیا اس پرکیبا کیساا فسوس کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ براحمال
کھی سبب بنا اب سے سب کام چھوڑ چھاٹ کو قلب کی جانب توجہ کرنے کا اور اختلاط
عزلت کی جانب ہجرت کا ۔۔۔۔ اسی کورا تم نے عون کیا کھا کہ ہماری رودا دیں اس
جذر ہے سرد بڑجا سے نے کا ایک اور سبب بھی کھا۔

نیز مضرت کے الامی کے جواب میں آب نے ملاحظہ فرمایا کہ اپنی زبان سے اس کام کومنع نہیں فرمایا ہوں کے لئے موجودہ حالات میں عنروری اور مفید تھا اور حس کے بروٹود مصرت اقدال کی مسرور ہوئے لیکن چونکہ حضرت والاحالات کی بروٹ کارلانے برخود مصرت اقدال کی مسرور ہوئے لیکن چونکہ حضرت والاحالات کی

نزاکتوں کوسمجھتے تھے اسلے مواضع تہم سے بھی اجتناب فرایا یعضرت کے متوسلین سکے لئے . مر می ماحب رحمه النبر کا دکرا گیا ہے توجی چا ہتا ہے کہ انکا ایک اور عریقیہ بھی موقی صاحب رحمہ النبر کا دکرا گیا ہے توجی چا ہتا ہے کہ انکا ایک اور عریقیہ بھی نعط اور اسکے ہواب دونوں میں تعلیم موہود ہے -ندر ناظرین کردول جس میں مجبت سنج اور اندریں رہ می تراش و می نواش سرکا کیسا نقشہ تر ناظرین کردول جس میں مجبت سنج اور اندرین رہ می تراش ہم نااہوں کو دکھایا ہے۔ تکھتے ہیں کہ:۔ حال: میراعال زاریہ ہے کہ قبری منزل قریب سے قریب ترہے بدن کے ساتھ ایمیان ماں بر ر وعمل بھی کمزورہے لیکن آپ کی اور آپ کے اکابری محبت وعقیدت و بیروی کی نسبت کے دعمل بھی کمزورہے لیکن آپ کی اور آپ کے اکابری محبت وعقیدت و بیروی کی نسبت کے مبب الله تعالے کے فضل کی مز مرف قوی امید بلکہ کچتہ تھیں ہے۔ تعقیق : الحراللہ حال؛ کوالٹرتعالی ہرمنزل اسان کریں گے اور اپنے نبدے کو کہیں گرنے نہ دیں گے لحقيق؛ انشارالله تعالى -حال: اورآبِ سب نما دیم کرام اور مشائخ عظام کی معیت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ ترتیب سب تحقیق، آمین ۔ حال: معمولات میں کچھانسوہیں، کچھاہی ہیں اور کچھ حسرت وشوق کا ایک انبار ہے۔ پیال: معمولات میں کچھانسوہیں، کچھاہی میں اور کچھ حسرت وشوق کا ایک انبار ہے۔ تحقیق : خوب امیزش ہے۔ حال: ليكن ياس وحرمان كانام ونشان نهين سع يحقيق: الحدسير-حال: حبب تک مثاغل میں مصروف رمتا ہوں درمیان میں الترتعالیٰ کی یا د تازہ کرتا ربتا ہوں اور جب فارغ ہوتا ہوں تُودل اور زبان سے آپ کے اور اسینے اللّٰہ پاک کا ذكر كرتار بهتا مون - ا ومعمولات مين نگار متا مبون ا ورموت كااستحضا ر ركه ام مبون -تحقيق: الحالله حال: کبھی روتا ہوں اور بھی ذوق وشوق سے انکی اور آپ سب کی محبت کے سنفے كأتارمتا بول-تحقيق: الحدللد-

مال؛ دینامیں نه کو کی میرا دوست ہے نه دشمن ہے اللّٰدا وراللّروالوں ہی سے ست تے دل سے قائم ہے۔ مصفیق: الحدیثار۔ (سبحان اللّٰد کیا عمدہ حال ہوا للّٰرتعالی مغفرت فراً) معفرات المام تنافعی الائی کے حالات سے سلسلی اپناطری اصلاح ہو ماری عمر حقر کا است معفرات اسلام اس برگفتاکو ہل اس برگفتاکو ہل دہمی اور اس معرورت یوں محبوس ہوئی کر بہت سے لوگ آئیے سلے اس بیل فلاح محبوس کرستے ہیں کہ اسپنے سلے کسی سلم بزرگ اور تمیع سنت بیسٹو اسے کسی کوا ختیا اور بی ہو کہا نیا از مودہ اور لیسند یدہ طریقہ رہا ہو۔ بینا نیج متعدد طرق کا رئیں سے کسی ایک طریقے کے اختیار کرنے ہیں اسپنے کسی بزرگ کی بیروی کرلینا شرعًا کچھ مذہوم کبھی نہیں ہے کہ ایک طریقے کے اختیار کرنے ہیں اسپنے کسی بزرگ کی بیروی کرلینا شرعًا کچھ مذہوم کبھی نہیں ہے کہا بعد اس بوسے امام اعظم حصرت ابوحلی فیرا میں مزاد پر حاصر ایس کے اور وہ اس کسی نماز کی اور وہ اس کی بین آرام فراد سے میں کہا بعد میں کسی دریا فت کرنے براس کی وجہ یہ ان فران کہ ہو بزرگ اس قبریس آرام فراد سے میں طریقہ آ بستہ ہی آبیت کہا کہا تھا میں نے ان کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا بینا نیجو اسکو علمار نے حضرت ایام شافعی کا غایت اُدب شماد کیا ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سنیئے: ۔

اب طاہرہے کہ ان دونوں واقعا ت میں صرف او لی وغیراو لیٰ کا فرق کھا تو توطریقہ سٹنے بھی تبھی تبھی ایک شق کا مرج بن جایا کرتاہہے ۔ اور ایک محب ومعتقت دکو طریقہ شنے اختیارکرتے ہیں۔ بی بہی ہوجا تی ہے ۔

بس بم نے بھی طریقے مصرت والااسلے فصل بیان کردیاتا کہ مجبین کیلئے یہ کسی درجہ میں مبیب مکون بن سکے کیونکہ المحروث کہ مصرت اقدیق اس باب میں بولسے ہی معتدل اور

ا در مختاط سقط شخرب اور ٹولی بندی کو تو قطعی نالیسند فرماتے سقے انہتا یہ کہ آج لوگ نو د کو جوديوبندى دغيره سنكفتے ہيں معنرت والااسكونھى كچھ زياده ليسندية فراتے تھے بينانچہ الكمرتبہ محفرت والابمبئ سے الأآبا د تشریق لارہے تھے داستہیں ایک اسٹیش پر ایک مولوی صاحب اسینے دویا دا جا ب کو لئے ہوئے حضرت سے ملتے آئے یہ مولوی صاحب غالباً معفرت والاسك شاكرد بهى تھے اسك بيا يكلت كھے اور ما شارا للهمناظر بھى تھے جنتنی دیروه رسے اسینے سابقه مناظروں ہی کی رو دا دستاتے رہے ہوب وہ اپنی سب منابیج توحفرت والائشف فرمایا کر کھائی مولوی صاحب منو! تم نرتو دیو بندی کو جانیں ور مذبر یکوتی ہم تو محسستی ہیں رمول الشرصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آب کے طابقہ پر عمل کرنے والے میں اسی کوجائے ہیں۔ اگر کوئ دیو بندی متبع سنت ہوجائے تو وہ ہمارے مرا تکھوں پرا وراگر کو کی برلی والاطریقہ رسول پر جلنے سکے تو وہ بھی ہمارا محرم ہوسکتا ہے ؟ معفرت والاسے یہ جملے منکردہ مولوی صاحب تو یا نکل خانموش ہوگئے اور ایجے ساتھیو<sup>ں</sup> نے باہم کی کفتگوٹر وع کردی بعد میں اکفیں مولوی صاحب سے معلوم ہواکہ یہ لوگ دوسرے تعال کے نتمے پیملوں کے بڑے تا جرتھ راستریں ایس میں کہتے جا رہے تھے کہولوی صاب كى بات بھى سنى تكى اوران كے بيرصاحب كے نيالات بھى معلوم ہوئے ، ماں بھالى بۇك ا دمي كى بڑى بات موتى سے - اور كي كهاكمولوى صاحب نے ہم سے ير نها كھاكہ وہ استے برستخف می ورنبهان کے لئے میعلوں کا بریہ لائے ہوئے خالی ہا تھ لے ہم سے برطی سے ا د بی موکئی۔

یہ واقع مناکر صفرت فرماتے ستھے کہ دیجھوتی بات میں کتناا تر ہوتا ہے۔ آج کو ہو تولی تولی ہوگئے ہیں اسکی وجہ سے مسلمانوں کا متیرازہ ہی بھرگیا ہے ور نہ آج بھی کوگ اور اسکی وجہ سے مسلمانوں کا متیرازہ ہی بھرگیا ہے ور نہ آج بھی کوگ اگر صرف سنت اور تربعیت کو مفنوطی کے ساتھ پچولیس اور اسکی کو بیش کر س تو آج بھی عوام کو دین کا تعیقی فائدہ ہو سکتا ہے۔ الشر تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطافر اویں۔ آیین کے مسلم ہوا ) مصتم اقرادیں۔ آپین کے مسلم ہوا )